

# نمازمین سیائی ایمان ایم

تاليف: فضية في الروران في الربي سرابي فظار



# تقرر يظات عُلمَا عَياك وهند

> مكتبه بيت السلام لاهور/رياض



نمازمین سِمنے بر ماخو اهر پُ

# 



المركبة المناطبة المراسد

LES MESTERS

لاهود رحمان مار کیٹ، غزنی سٹریٹ، اردوباز ار، لا ہور ریاض 371-9350001 Tel: 042-37361371,37320422, Mob: 0321-9350001

مريبالي<u>ٿا</u> مريب



#### جمله حقوق بحق ناشر محفوظ هير



| تتبر 2016                           | اشاعت چہارم |
|-------------------------------------|-------------|
| RRپیس<br>RR.۔۔۔۔۔                   |             |
| ابومیمون حافظ عابداللی شیخ (ایم اے) | اہتمام      |

کماب کی جلد بندی یا چھیائی شرک می جمی تھم کے نقص کی صورت ش آب ماری کی جمی را کھی یا ہے و یے گئے عاد سے تھیم کنندگان سے کماب تیریل کروا کتے ہیں (ادارہ)

#### مكتبه بيت السلام

كتاب وسنت كى اشاعت كامعيارى اداره

هید آفس سعودی عرب:

مکه : 59 652 440 55 مدینه : 68 563 513 55

برائجز: 🖟

Mob: +966 542 6666 46, +966 5 6666 123 6, +966 532 6666 40 Fax: +966 1143 8599 1

مخرج ۲۱ طریق الهایر، الریاض، سعودی عرب

#### 🥌 پاکتان میں ملنے کے پتے ﴿

مكتبهاسلاميه ،امين يور بإزار 042 3723 0585 041 263 1204 اسلامک بک تمپنی،امین پور بازار - مكتبهاسلاميه،اردوبازار 041 264 7308 042 3724 4973 مكتبها بلحديث، امين يور بإزار 041 262 4007 042 3732 0318 - نعمانی کتب خانه،اردوبازار گوجرائوالد 042 3732 1865 مكتبه نعمانيه اردوبإزار - دارالكتبالتلفيه،اردوبازار 055 423 5072 042 3736 1505 مكتنه عاكشه صديقية كميني چك اتبال دود 1014 555 555 النور بك شاب ،صدر 091 526 2821

<del>^^^^</del>

www.bait-us-salam.com www.facebook.com/baitussalam786 مكتبه بيت السلام

Tel:042-37361371,37320422

Mob: 0321-9350001

رحمان مارکیٹ، غزنی سٹریٹ، اردوبازار، لا ہور



₩

| 🕃 عرضِ ناشر 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ي ري، (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 🕃 عرضِ مولف طبع سوم 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 🕄 مقدمه شخ ارشاد الحق اثري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 🕃 تقريظات اہلِ علم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| باب اول: سينے پر ہاتھ باند سے ك دلائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 😌 فصل او ل: مرفوع أحاديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 🛈 🕏 حدیث مہل بن سعد رٹائٹؤ (صحیح بخاری)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 🕏 📽 حديث واكل بن حجر ر اللينيُّؤ (سنن نسائي وسنن الي داود وغيره) 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 🕏 🕏 حديث طاوَس بِثَالِثْهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 🕒 📽 حديث ہلب الطائي راتيني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 🕏 🕏 حديث وائل بن حجر رثالثيُّ (صحيح ابن خزيمه وغيره) 306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6 % تفسير نبوى مَا النَّاعِمُ ﴿ فَصَلِّ لِرَبُّكَ وَانْحَرْ ﴾ 460                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 🟵 فصل دوم: آ ثار صحابه ثنائشً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 🛈 🕏 حديث ابن عباس الله النفير ﴿ فَصَلَّ لِرَبُّكَ وَانْحَرُ ﴾ 471                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ② الله على النَّهُ النَّامُ النَّمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل |
| ③ ﴿ حديث على رَالنَّهُ السَّرَةِ السَّرَّةِ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| € ﴿ حديث عبدالله بن حابر والنَّفَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| *  |      | فهرست     | :                                       |                                         | 6                   |                                | גנ              | انوارالر        |          |
|----|------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| 55 | 51.  |           |                                         |                                         |                     | ر<br>لاکل                      | ف کے د          | وم: احنا        | باب د    |
| 55 | 52 . |           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         |                     | ع روایت                        | ل:مرفور         | فصل او          | €}       |
| 55 | 55 . | ئىتە حدىث | کی خودساخ                               | ب احناف                                 | بمنسور              | ئا كى طرف                      | ن عباس طالثة    | r.1 %           |          |
| 55 | 8 .  | •••••     |                                         |                                         | ېغۇ<br>ئىدۇم        | يصحابه ثفأ                     | وم: آثار        | فصل دو          | <b>⊕</b> |
| 55 | 8 .  |           |                                         | ((                                      | لسنة.               | أَثُمُنُّ ((من ا               | د بيث ِعلى مِرْ | , <b>%</b> 1    | )        |
| 60 | 6 .  |           | ((                                      | ق النبوة                                | أخلا                | خالتٰد؛<br>رضاعته (( <b>من</b> | ديثِ انس        | , <b>%</b> (2   | )        |
| 61 | 3.   |           |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | يد)                 | يُنْهُ (مندز                   | د بيث على فط    | <i>&gt;</i> % 3 | )        |
|    |      | قول ہے.   |                                         |                                         |                     |                                |                 |                 |          |
| 62 | 25   | نزه روایت | ِ ﴾ تحريف خ                             | بِّكَ وَانْحَرُ                         | صَلُّ لِرَّ         | ؛ تفيير ﴿ فَو                  | ريث على والنا   | o <b>%</b> 4    | )        |
| 64 | 16 . |           |                                         | <b>.</b>                                | تحريف               | نی شیبه میر                    | منف ابن ا       | er 🋞            |          |
|    |      |           |                                         |                                         |                     |                                |                 |                 | باب سو   |
| 71 | 9.   |           |                                         |                                         |                     | کے اقوال .                     | تابعين _        | <b>%</b> ①      |          |
| 73 | 31.  |           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         | (                   | کے اقوال                       | اتمدادبعه       | <b>%</b> 2      |          |
| 73 | 39 . | نېيس؟     | م سے مروک                               | ئىسى عالم                               | نے کا قول           | كه باند <u>ه</u>               | يا سينے پر ہا'  | .√ <b>%</b>     |          |
|    |      |           |                                         |                                         |                     |                                |                 |                 | باب چ    |
| 74 | 16.  |           | •••••                                   | ھنا                                     | ھ باند <sup>و</sup> | سینه پرہاتے                    | ) خوا تین کا    | وخني            |          |

انوار البدر کی تعدیق آ کی نظر می نیرست 🔀

# فهرست مفصل

| 25                                                                 | عرضِ ناشر         | સ્કુ     |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| الطبع سوم)                                                         | عرضِ مولف (       | €}       |
| طبع اول)                                                           | عرضِ مولف (       | <b>⊕</b> |
| ة الشيخ مولانا ارشاد الحق الزي ظيلة                                | مقدمهاز فضيله     | 3        |
| تقریظات علائے پاک وہند                                             |                   |          |
| ائے پاکتان                                                         | تقريظات علم       |          |
| نظ صلاح الدين بوسف والشير                                          | فضيلة الثينح حاف  | <b>⊕</b> |
| لا نامبشر ربانی طِللهٔ                                             | فضيلة الثينخ موا  | €}       |
| ظ ابتسام الهي ظهبير طِلْقَة                                        | فضيلة الثينخ حاف  | <b>⊕</b> |
| ا نا داود ارشد عليه الله عليه الله الله الله الله الله الله الله ا | فضيلة الثينخ موا  | <b>⊕</b> |
| ا نا محمد رفيق طاهر طِلْقُ                                         | فضيلة الثيخ موا   | <b>⊕</b> |
| ے ہند                                                              | تقريظات علما      |          |
| ا نا عبدالمعيد مدني طلق                                            | فضيلة الثيخ مولا  | <b>⊕</b> |
| ا نا صلاح الدين مقبول احمد مدنى طِلْقَةُ 137                       | فضيلة الثيخ مولا  | 3        |
| نا رضاء الله عبد الكريم مدني ظفة                                   | فضيلة الثينخ مولا | 3        |
| ناعبدالسلام سلفي ظِنْهُ:                                           | فضيلة الثينخ مولا |          |

| فهرست                | 8 888                                            | انوار البدر                  | **       |
|----------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|----------|
| 146                  | رحمٰن فيضى عُظِيْهُ                              | فضيلة الثينح مولا نامحفوظ ال | <b>⊕</b> |
| 147                  | بيدار صفوائی طفظ                                 | فضيلة الثيخ مولانا شعبان     | (3)      |
| 152                  | ليضى <sup>الند</sup><br>فيضى مخط <sup>ين</sup>   | فضيلة الثيخ مولانا سرفراز    | ₩        |
| 156                  | الله<br>عفظين                                    | فضيلة الثيخ نصيراحمد رحماني  | ₩        |
| 159                  |                                                  | فضيلة الثيغ ابوزيد ضمير وظظ  | €}       |
|                      | <b>1</b> البا البا الما الما الما الما الما الما |                              |          |
| 169                  |                                                  | <b>او ن</b> : مرفوع احادیث   | فصل      |
| 169                  | ىد خالنْهُ (صحیح بخاری)                          | 🛈 حدیث شہل بن سع             |          |
| 171                  |                                                  | 🟵 ذراع كامفهوم               |          |
| انې داود وغيره) 175  | نر رفائفهٔ (سنن نسائی وسنن                       | ② حديث وانكل بن حج           |          |
| 177                  | انوثیق                                           | 🟵 کلیب بن شهاب کی            |          |
|                      | _                                                | 🟵 عاصم بن کلیب کی تو         |          |
| دہ قول کی وضاحت. 179 | -                                                |                              |          |
| 180                  | و ثيق                                            | 🟵 زائدہ بن قدامہ کی ن        |          |
| 181                  | لى توثيق                                         | 🕄 عبدالله بن مبارك و         |          |
| 182                  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            | 🤁 سويد بن نصر کی توثير       |          |
| 184                  | 2                                                | ③ حديث طاؤس رَمُطَاللَّهُ    |          |
| 185                  | یث سے استدلال                                    | 🕄 امام سيوطي كا اس حد        |          |
| 185                  | بہاں حجت ہے                                      | 😌 مرسل احناف کے یہ           |          |

| 3 | فهرست  |               | 9                        |                                | انوارالبدر                                 |            |
|---|--------|---------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| 1 | 86     |               |                          | ) کی لو یک                     | عاول بن ليسان                              |            |
| 1 | 87     |               |                          | كى تولىق .                     | لاناع تسليمان بن موسى                      |            |
| 1 | 89     | ہے            | كتاب                     | ثابت شده ٔ                     | 😚 سوالات الآجري                            |            |
| 1 | 93     |               |                          | زه                             | 😌 الوال جرح كاجائه                         | )          |
| 1 | 93     |               | مفهوم.                   | کی جرح کا                      | 63° امام بخاری وشرایشه                     | }          |
| 1 | 194    | ں             | ابت نهي                  | کی جرح ثا                      | ابن المديني وخلسه                          | }          |
| - | 195    |               | نہوم                     | جرح كامن                       | ك امام نساني وشططة كي                      | }          |
|   | 196    |               | نهوم                     | ا جرح کام                      | 🕄 امام ساجی وغیرہ کی                       | 3          |
|   | 199    |               | ں؟                       | ی مدلس ہیر                     | گئا کیا سلیمان بن موآ<br>پیر شد            | 3          |
|   | 209    |               |                          | ت                              | فبح توربن يزيد كي توثير                    | 3          |
|   | 210    | عهيں          | م ثابت                   | يت كا الزا·                    | ئ تور بن يزيد پرفدر.<br>مه شد              | 9<br>~     |
|   | 212    |               | تهين                     | ) ہونا ثابت                    | 🤔 نور بن يزيد کا مدلس                      | <b>:</b> 3 |
|   | 214    |               |                          | ق                              | ۹ الهيتم بن حميد کي تو ي <del>م</del><br>ر | :)<br>-    |
|   | 215    | ٤             | ہے رجو                   | پنی جرح <sub>س</sub>           | ۶ امام ابومسہر پھنگشنہ کا ا<br>م           | <b>:</b> } |
|   | 216    |               |                          | ) کی توثیق<br>ا                | ؟                                          | ₩<br>Э     |
|   | 221    |               |                          | ا رضاعتهٔ                      | ) حدیث ہلب الطالی<br>بریقے بر              | <u>4)</u>  |
|   | 222    | ٠١            | ، اہلِ علم               | . <u>نے</u> وا <u>لے</u><br>شد | <sup>}</sup> اس حدیث کی کیج کر<br>         | ₩<br>~~    |
|   | 224    |               |                          | ين                             | المستصه بن ہلب کی تو                       | ti?        |
|   | ين 225 | كهنا ثابت تهج | مجہول <sup>ک</sup><br>بہ | يني رُغِينُ لكُ كا             | ·     امام نسائی وابن المد .<br>·          | ₩.         |
|   | 227    | با وضاحت      | يل" ک                    | ے فول''مقبو<br>شد              | حافظ ابن حجر <sub>اش</sub> الله ک          | 43)        |
|   | 230    |               |                          | يىق                            | ساک بن حرب کی تو                           | 43         |

| *[ |     | فهرست                                   |                                         |                   | 10       |          |                 | انوارالبدر     |          |
|----|-----|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|----------|----------|-----------------|----------------|----------|
|    |     |                                         |                                         |                   |          |          |                 |                |          |
|    |     |                                         |                                         |                   |          |          |                 |                |          |
| 23 | 33  | •••••                                   |                                         | ى كاجواب          | اعتراض   | عین رپر  | ید کے<br>نید کے | یخی بن سع      | ₩        |
| 23 | 34  | کا جواب                                 | د) اوراس ک                              | اة كا تفر         | حض روا   | اض (ب    | بلا اعترا       | متن پر پہ      | <b>⊕</b> |
| 23 | 34  | •••••                                   | •••••                                   |                   | لے قرائن | ليت _    | کی قبوا         | زيادت ثق       | €3       |
| 23 | 35  |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | •••••             | حضار .   | ، میں ا  | روايت           | پہلاقرینہ:     |          |
| 23 | 36  | ل روایا ت                               | بمرشأ گردوں ک                           | ب کے دیا          | ب بن حرر | لاوه ساك | ں کے عا         | سفيان تورؤ     | €}       |
| 23 | 36  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                   | ت        | ل روایر  | محجاج كح        | ا<br>شعبه بن ا | ⊕        |
| 23 | 88  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | •••••             |          | يت       | کی روا:         | ابوالاحوص      | ₩        |
|    |     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         |                   |          |          |                 |                |          |
| 24 | 10  | ••••••                                  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                   | ت        | ي رواير  | الجميع ك        | حفص بن         | €        |
| 24 | 11. |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                   | روایت    | رة کی ر  | ا بی زا ک       | ز کریا بن ا    | €        |
| 24 | 12. | •••••                                   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                   | ايت      | کی رو    | ن يونسر         | اسرائيل ب      | <b>⊕</b> |
| 24 | 12. | •••••                                   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                   |          | روایت    | نصرکی ا         | اسباط بن       | <b>⊕</b> |
|    |     | •••••                                   |                                         |                   |          |          |                 | ,              |          |
|    |     | •••••                                   |                                         |                   |          |          |                 |                |          |
| 24 | 7.  | ما روایات                               | رشاگردوں کم                             | ں کے دیگر         | يان نۇرى | علاوه سف | نید کے          | يجيل بن سع     | €}       |
| 24 | 7.  | •••••                                   |                                         | •••••             | ت        | کی روایہ | بحراح أ         | و کیع بن ا     | <b>₩</b> |
| 24 | 9.  | •••••                                   |                                         | •••••             | روايت    | ری کی    | ا بن مها        | عبدالرحملن     | €        |
|    |     | •••••                                   |                                         |                   |          | ı        |                 | عبدالرزاذ      |          |
| 25 | 0.  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         | • • • • • • • • • | يت       | ) کی روا | نحفص            | الحسين بر      | €}       |

| فهرست         |               | 11        |                | انوار البدر                             |                 |
|---------------|---------------|-----------|----------------|-----------------------------------------|-----------------|
| 251           |               | وايت      | ن کثیر کی ر    | عبدالصمداورمحمه بر                      | <b>⊕</b>        |
| 253           |               | اصه       | الفاظ كاخلا    | تمام روایات کے                          | <b>⊕</b>        |
| 255           | ا کی روایت .  | ے حافظ    | ، تینی بڑ_     | دوسرا قرينه: احفظ                       |                 |
| 256           | ت             | ) روایر   | او رمتقن کے    | تيسراقرينه: حافظ                        |                 |
| ہونا 258      | کے منافی نہ   | واميات    | ن کا دیگر رو   | چوتھا قرینہ: زیادت                      | <b>F</b>        |
| 259           | کی تکرار      | والفاظ    | زت وا <u>ل</u> | پانچوال قرینه: زیاه                     |                 |
| 260           | ا ظ کی دلالت  | دثيرالفا  | مثن کے         | بُهِمًا قرينه: سياق يا                  | . <b>*}</b>     |
| 262           |               |           | ہر             | ما توال قرینه: شوا.                     | - <b>***</b>    |
| 262           | عترنہیں؟      | كيول م    | ینه یهال       | كثرت ِتعداد كا قر                       | €}              |
| كاجواب 263    | یں) اور اس    | کا ذ کرنج | ض (نماز        | نتن پر دوسرا اعترا <sup>ا</sup><br>     | · 63            |
| میرنے کے بعد) | كاذكر سلام يج | ندھنے     | ں (ہاتھ با     | نتن پرتیسرا اعتراخ                      | 4 (3)           |
| 265           |               |           |                | ) ڪاجواب                                | اوراك           |
| 270           | علظی کا دعویٰ | تب کی     | بِف اور کا     | ىخە پراعتراض: تقبح                      | ) (B)           |
| 275           | ا كاعمل       | ن نۇرى    | ض:سفيار        | ک بے بنیاد اعترا                        | .í ↔            |
| ن حرب" 277    | , سماک ب      | توثيق     | ر ب عن         | ناله: "إزالة الكر                       | ; <del>()</del> |
| 277           |               |           |                | راكِ جارطين                             | وي الو          |
| 280           | بی            | يىل ہو    | ف ثابت ته      | ی اقوال سے تضعیو<br>                    | <u>.</u> الر    |
| 290           |               |           | يں             | اقوال ثابت نہیں <sup>،</sup><br>. ۔ ۔ ۔ |                 |
| 202           |               |           |                | ىلاط كى جرح                             | કે હિં          |
| 294           |               |           |                | قتین کے اقوال                           | جئ مولا         |
| 306(          | باخزيمه وغيره | فيح ابر   | مررشائغهٔ (    | ريث والل بن تج                          | w (5)           |

| *_ | فهرست         |                           | 12                   |                | انواراكبدر            |          | ** |
|----|---------------|---------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------|----|
| 30 | 6             | الے اہلِ علم              | رنے و                | استدلا ل       | اس حدیث سے            | €}       |    |
| 31 | لم 0          | ثين و اہل <sup>ِ عا</sup> | لےمحد                | ہے کرنے وا     | ا <i>س حدیث</i> کی رہ | <b>⊕</b> |    |
| 31 | بن 2          | ليحنفى اكابر              | ہنے والے             | و ثابت کھ      | اس حدیث کو سیح        | <b>⊕</b> |    |
| 31 | 4             |                           |                      | ، کی توثیق .   | كليب بن شهاب          | ₩        |    |
| 31 | 4             |                           |                      | لى توثيق       | عاصم بن کلیب ک        | (F)      |    |
| 31 | 4             |                           |                      | وّ ثيق         | سفیان نوری کی ن       | ₩        |    |
| 31 | 5             |                           | بيں                  | ب التدليس      | سفيان تؤرى قليل       | €        |    |
| 31 | ك6            | ير"كا ثبون                | ل الكب               | أب"العلا       | امام ترندی کی کتر     | €}       |    |
| 31 | 6             |                           |                      | ) محدثین       | سند کتاب اور منج      | €}       |    |
| 31 | 8             |                           | ږبحث.                | " کی سند بر    | "العلل الكبير         | €}       |    |
| 31 | كاتعارف 8     | ب القاضى                  | ب ابوطا <sup>ا</sup> | " کے مرتبہ     | "العلل الكبير"        | (3)      |    |
| 32 | 1             | ۔ ج                       | ) ثابت               | صريح نوثيز     | ابوحامد التاجر کی م   | 6        |    |
| 33 | وتاہے 7       | اق مقبول ہ                | نه بالاتف            | ركس كاعنعه     | قليل التدليس م        | 3        |    |
| 34 | 3             | كا موقف                   | نى زخمالتك           | ن علامه البا   | تدلیس ہے متعلق        | ₩        |    |
| 34 | اله 8         | بهات کا از                | البعض ثأ             | ، ہے متعلق     | طبقات المدلسين        | ₩        |    |
| 34 | 8             | ںں                        | ِوك قوا              | ب شاذ اورمتر   | امام شافعی کاایک      | ₩        |    |
| 35 | 3t            | کا تذکرہ کر               | ے قول ک              | مام شافعی ۔    | بعض اہلِ علم کا ا     | €}       |    |
| 35 | ن کرنا 4      | ننه كاحكم بيإل            | کے عند               | جمالاً مدكس    | بعض اہلِ علم کا ا     | €}       |    |
| 35 | بول ہے        | بالاجماع مق               | اق اور               | منعنه بالاتفا  | سفیان توری کا         | ₩        |    |
| 35 | ، كا ازاله 6  | تض شبهات                  | متعلق ب              | ،<br>یعنعنہ سے | سفیان توری کے         | €}       |    |
| 35 | ذکر کیا ہے؟ 6 | بقه ثالبثه ميں            | ری کو ط              | نے سفیان تو ہ  | کیاامام حاکم _        | €}       |    |

| ** | فهرست                | 13             | 3                 | انوارالبدر                       |                                                    |
|----|----------------------|----------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| 3  | 62                   | ، فرق          | يعنعنه بريلقذ مير | تدليس برنقذاور                   | €                                                  |
| 3  | ع روایت ہی لکھنا 64. | سےمصرح بالسمار | كا سفيان الثورى ـ | امام یخییٰ بن سعید ا             | ₩                                                  |
| 3  | امتياز 66            | برکی روایات کا | سے کیٹیٰ بن سعیہ  | سفيان الثورى ـ                   | ₩                                                  |
| 3  | 868                  |                | يتركيس تسويه      | سفیان توری اور                   | ₩                                                  |
| 3  | 373                  |                | رکیس تسویه        | امام الخمش اورية                 | ₩                                                  |
| 3  | 374                  |                | ى كى توشىق        | مومل بن اساعيل                   | ₩                                                  |
| 3  | 374                  |                | ى كى توشق         | ابوموسی محمد بن متخ              | €}                                                 |
| (  | ع جوا <b>ب</b> 374   | تراض اور اس ک  | ے کے تفرد پر اعن  | کلیب بن شہاب                     | <b>⊕</b>                                           |
| (  | 375                  |                | ت                 | ام سیخیٰ کی روایر                |                                                    |
| ,  | 377                  |                | صی کی روایت       | عبدالرحمٰن بن اليح               |                                                    |
|    | 378                  |                | ) روایت           | حجر بن العنبس كح                 | (B)                                                |
| :  | 379                  |                | روایت             | علقمہ بن وائل کی                 | : (G)                                              |
|    | 382                  | اوراس کا جواب  | نفرد براعتراض     | سفیان توری کے                    | · 63                                               |
|    | جواب 384             | ِاضْ اور اس کا | کے تفرد پراعتر    | مومل بن اساعيل<br>سومل بن اساعيل | · (F)                                              |
|    | 385                  |                | کی روایت          | سحاق بن راہویہ                   | 1 3                                                |
|    | 386                  |                | مام کی روایت .    | <i>ىبدالرز</i> اق بن ہ           | · (B)                                              |
|    | 386                  |                | ) روایت           | ليع بن الجراح كح                 | · @                                                |
|    | 387                  |                | و نعیم کی روایت   | نجی بن آ دم اور اب               | <del>•</del> + + + + + + + + + + + + + + + + + + + |
|    | 387                  |                | کی روایت          | فسين بن حفض                      | 1 3                                                |
|    | 388                  |                | ایت               | کی بن قادم کی رو                 | <b>*</b>                                           |
|    | 388                  |                | روایت             | کر بن یوسف کی ر                  | <b>?</b> @                                         |

| رال | راك  | انوا | j             |          |
|-----|------|------|---------------|----------|
| ران | رالا | عبد  | ;             | €£}      |
| رو  | موآ  | ابوم | 1             | <b>⊕</b> |
| لمر | ظرا  | اضط  | Í             | ₩        |
| _   | _    | ايد  |               | €}       |
|     |      |      |               | €}       |
| 1   | ار   | ال   | 4             | ₩        |
| اقو | اقو  | بيرا | {             | 3        |
| یا  | ياا  | 2    | 4             | 3        |
| يا  | يا ا |      | Ę             | 3        |
|     |      |      |               | 3        |
|     |      | مرو  |               |          |
|     |      | اق   |               |          |
| ثد  | شد   | مذ   | Ę             | 3        |
| رر  | زر   | 7.   | Ę             | 3        |
| ام  | مام  | ,1   | Ę             | 3        |
| سهم | نهو  | ?    | Ę             | 3        |
| حزا | حنا  | -1   | ર્લ           | 3        |
| عس  | فسي  | j    | $\mathcal{C}$ | 9        |
| اص  | ماص  | c    | ૄ             | 3        |
| تما | تما  | 7    | ર્લ           | 3        |
| نسد | شد   | ٠.   | د             | ን        |

**|**₩

| فهرست                |                        | 15                  |                | انوارالبدر                   |          |
|----------------------|------------------------|---------------------|----------------|------------------------------|----------|
| 464                  | ثيق                    | کلانی کی تو         | بن عيسى الأ    | , ابوالحريش احمد             | <b>⊕</b> |
| 165                  |                        |                     | ا وصحیح تفسیر  | ﴿ وَانَّحَهُ ﴾ }             | €        |
|                      | وسرى تفسير             | منسوب د             | ، کی طرف       | ابن عباس دانثة               |          |
|                      |                        |                     | حنر أعنفم      | 🛦 . ترین صحا                 | فصل ده   |
|                      | لِرَبِّكَ وَ           | ﴿فَصَلِّ            | العجما كفسير « | ، ابن عباس را                | ① حدیث   |
| 471                  | الا                    | با كا استدا         | ہے امام سیوطح  | ال حدیث ۔                    | <b>⊕</b> |
| 472                  |                        |                     |                |                              |          |
| دعویٰ اور امام بخاری |                        |                     |                |                              |          |
| 473                  |                        | غلط نسبت            | ى كى طرف       | وامام ابن عد ک               |          |
| ت                    | اع كا ثبور             | زاء کے سم           | ے ابوالجو      | أبن عباس خالفتُهُ            | ₩        |
| وضاحت 476            | کے قول کی              | رى رَخِيْ النِّكُ _ | امام این عد    | امام بخاری اور               | <b>⊕</b> |
| 482                  |                        | وشيق                | کنکری کی تو    | عمرو بن ما لک ا              | ₩        |
| باح <b>ت</b> 483     |                        |                     |                |                              |          |
| کی وضاحت 486         |                        |                     |                |                              |          |
| فتح 487              |                        |                     |                |                              |          |
| رثین کی جرح 487      | ) پربعض می             | وی اور اس           | م کا دوسرا را  | ممروبن ما لک نا <sup>.</sup> |          |
| 489                  |                        |                     | کی توثیق       | وح بن المسيب                 | , &      |
| وضاحت 490            | ب قول کی               | للہ کے ایک          | بن عدی رخط     | تنبيه اول : امام ا           | • &      |
| 490                  |                        |                     |                |                              |          |
| ت491                 |                        |                     |                |                              |          |
| وہم، امام دارقطنی    | بن حبان ک <del>ا</del> | میں امام ا؛         | ، کے تعین ک    | وح بن المسيب                 | , @      |

| *  | انوارالبدر بیست 16 سیست                                           |          | **                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|
| 49 | <br>) وضاحت                                                       | 5        | •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• |
| 49 | لیس بالقوی تضعیف پردلالت نہیں کرتا                                | <b>⊕</b> |                                        |
| 49 | عبدالله بن ابي الأسود كي توثيق                                    | <b>⊕</b> |                                        |
| 49 | یجیٰ بن ابی طالب،امام حربی کی سند میں نہیں ہے 95                  | ₩        |                                        |
| 49 | عَلَى رُئَاتُنُ تَفْسِر ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ 96          | حديث     | 2                                      |
| 49 | علی رہائیٰؤ کی اس حدیث سے احناف کا استدلال 97                     | ₩        |                                        |
| 49 | على رُوالنُّونُ كى طرف اس موقف كى نسبت                            | <b>⊕</b> |                                        |
| 49 | عقبه بن ظبیان کی توثیق                                            |          |                                        |
| 50 | عاصم کے والدعبداللہ بن رؤبہالعجاج البصر ی 00                      | ₩        |                                        |
| 50 | عاصم کے والد کے سلسلے میں علامہ بدیع الراشدی پڑھٹے، کاموقف. 10    | ₩        |                                        |
| 50 | عاصم کے والد کے سلسلے میں علامہ محمد رئیس ندوی وشلفۂ کا موقف . 20 | ₩        |                                        |
|    | عبدالله بن رؤبه کی توثیق                                          |          |                                        |
| 50 | عاصم الجحد ری کی توثیق                                            | €}       |                                        |
|    | حادبن سلمه کی توثیق                                               |          |                                        |
|    | حماد بن سلمه كالخنلط هونا ثابت نهيس                               |          |                                        |
|    | کیا جماد بن سلمہ کوکسی نے مدلس کہا؟                               |          |                                        |
|    | موسی بن اساعیل کی توثیق                                           |          |                                        |
| 50 | این خراش رافضی پر امام ذہبی کی جرح 99                             | 3        |                                        |
| 51 | متن میں اضطراب کا دعویٰ اور اس کا جائزہ 0 ا                       | <b>⊕</b> |                                        |
| 51 | يهلاطريق (ازحماد بن سلمه)                                         | <b>⊕</b> |                                        |
| 51 | دوساطريق (ازيزيدين زباد)                                          | £3       |                                        |

| <b>**</b>      | انوا،    | انوار البدر           | 17                        |                   | فهرست         | •34 |
|----------------|----------|-----------------------|---------------------------|-------------------|---------------|-----|
|                | ⊕ سند    | سندمين اضطراب         | . کا دعویٰ اور اس ک       | كاجائزه           |               | 525 |
|                | البير 🟵  | پہلاطریق (ازح         | مادین سلمه )              |                   |               | 526 |
|                |          |                       |                           |                   |               |     |
| , ( <u>3</u> ) | عديث على | على طلى طلينية؛ ((فوق | ، السرة))                 |                   |               | 532 |
|                |          |                       | ·                         |                   |               |     |
|                | !J. 🟵    | جربر الضمى كى تويث    | ق                         |                   |               | 534 |
|                |          |                       |                           |                   |               |     |
|                |          |                       |                           |                   |               |     |
|                |          |                       |                           |                   |               |     |
|                | . A 🟵    | محمد بن قدامه کی تو   | زيثق                      |                   |               | 542 |
|                |          |                       |                           |                   |               |     |
|                |          |                       |                           |                   |               |     |
|                | عند 🟵    | سند کی شخفیق          |                           |                   |               | 548 |
|                |          |                       | 2   باب<br>احناف کے د     | - ]<br>ولائل      |               |     |
| فصل            |          |                       | _                         |                   |               |     |
|                | 1 احناذ  | حناف کے موقفہ         | ب پر کوئی صریح م          | رفوع مسند         | رروایت نہیں   | 553 |
|                | 2 ابنء   | ن عباس شيئهُ کم       | )طرف منسوب ا <sup>•</sup> | حنا <b>ن</b> کی خ | ئودساختە حدىث | 555 |
| فصل            |          | •,                    |                           |                   |               | 558 |
|                | 1 حدير   | ريث على طالليُّهُ (١  | (من السنة)                | ((                |               | 558 |

| اس حدیث کوضعیف کہنے والے دس محدثین واہلِ علم 559                 | ₩   |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| اس مدیث کے سخت ضعیف ہونے کے اسباب                                | (3) |
| يبلي علت: ''عبدالرحمٰن بن اسحاق الكوفى'' بالا تفاق ضعيف ہے 568   | €}  |
| ناقدین کی جرح                                                    | €B  |
| امام ابن معین اور احمد بن حنبل کی طرف سے متروک کی جرح 568        | (G) |
| امام بخاری کی طرف ہے "فیہ نظر" کی جرح                            |     |
| امام ترندی کی جرح                                                | (3) |
| امام دارقطنی کی طرف ہے متروک کی جرح                              | €}  |
| امام ابن حمکان اور امام برقانی کی طرف سے بھی متروک کی جرح 579    |     |
| امام بیہجق کی طرف ہے متروک کی جرح                                | (F) |
| امام ابن القسیرانی کی طرف ہے متروک کی جرح                        | €}  |
| ابن الجوزي نے اسے متہم قرار دیا                                  | €}  |
| امام نووی نے اس کی تضعیف پرائمہ کا اتفاق نقل کیا                 | €}  |
| امام ُ ذہبی کی طرف سے''واہ''(سخت ضعیف) کی جرح 582                | €}  |
| حافظ ابن حجر کی طرف ہے متروک کی جرح                              | €3  |
| امام بخاری کی جرح'' فیہ نظر' انتہائی شدید ہے                     | €}  |
| امام بخاری کی اس جرح ہے متعلق اہلِ علم کے تبصرے 583              | €}  |
| بتقریح امام نووی اس کےضعیف ہونے پر اتفاق واجماع ہے 586           | €}  |
| امام نووی کے قول پر نصب الرابیہ کے کشی کے تعاقب کا جائزہ 586     |     |
| ووسری علت: ایک اور راوی مجہول ہے                                 | (B) |
| · تیسری علت:''عبدالرحمٰن بن اسحاق الکوفی'' اضطراب کا شکار ہے 602 |     |

|    |    | فهرست             | 19                                    |                | انوارالبدر                |       | ]#÷ |
|----|----|-------------------|---------------------------------------|----------------|---------------------------|-------|-----|
|    |    |                   |                                       |                |                           |       |     |
| 60 | )3 |                   |                                       | بب             | متن میں اضطرار            | €}    |     |
| 60 | )6 | ((.               | ىلاق النبوة                           | ئُةُ ((من أخ   | حديث انس خالثة            | 3     |     |
| 60 | )6 |                   | رت ہے                                 | ع اور من گھڑ   | بيەروايت موضور            | (F)   |     |
| 60 | )7 |                   | <i>ç</i>                              | ئت ضعیف ۔      | سعيد بن زر بي سخ          | €}    |     |
| 60 | )7 |                   | ت                                     | ح کی وضاحہ     | امام بیہقی کی جرر         | (3)   |     |
| 61 | 10 |                   |                                       | ہول ہے         | ایک اور راوی مج           | (3)   |     |
| 61 | 10 |                   | ت بے سند ہے                           | ں یہی روایہ:   | محلی ابن حزم میر          | €}    |     |
|    |    |                   |                                       |                |                           |       |     |
| 61 | 13 |                   |                                       | یت کتاب ـ      | مندزيدمن گھڑ              | ₩     | -   |
| 61 | 14 |                   | نے کے ولائل .                         | ن گھڑت ہو      | اس کتاب کے                | ₩     |     |
|    |    | ت برا حجموما ہے   |                                       |                |                           |       |     |
| 61 | 19 | سند منقول ہے      | ں ہیردوایت ہے،                        | مع الجوامع مير | كنز العمال اورج           | ₩     |     |
| 62 | 25 | يف شده روايت      | رَبُّكَ وَانْحَرُ ﴾ تَر               | بر﴿فَصَلِّ لِ  | حديث على خالفنيُهٔ تفس    | . (5) |     |
| 62 | 25 | دوة"كالفظ ہے      | رة"نهيس بلكه «الثن                    | يخ ميں «السـ   | تمہید کے اصل نے           | (F)   |     |
| 62 | 25 |                   | •••••                                 | غهوم           | "الثندوة" كا <sup>م</sup> | ₩     |     |
| 62 | 27 |                   | ھنے کی دلیل ہے .                      | بهاتھ باندھ    | پهروايت سينے پر           | ₩     |     |
| 62 | 27 | ں دیا گیا ہے      | رکے اصل لفظ بدا                       | میں تحریف ک    | تمهید کی روایت            | ₩     |     |
| 62 | 27 |                   |                                       | ل              | تحریف کے دلاکل            | (3)   |     |
| 62 | 27 |                   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | -              |                           |       |     |
|    |    | حاشيه ميں محقق كا | بلقة صفحه كاعكس اور                   | ننخے سےمتع     | تمہید کےمطبوعہ            | £     |     |

|    | فهرست                  |             | 20            |             | انوارالبدر       |          | ] <b>::</b> |
|----|------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|----------|-------------|
| 62 | 29                     | •••••       |               |             | اف               |          |             |
| 63 | 30                     | ن           | ى كا تعار     | قلمى تسخوار | محقق کے پیشِ نظ  | €}       |             |
| 63 | 31                     | ى `         | علطی ک        | ر پڑھنے میر | محقق نے صحیح لفظ | €}       |             |
| 63 | 31                     | لى          | فالفت كح      | تحقیق کی مخ | محقق نے اصولِ    | (3)      |             |
| 63 | الثندوة" بي ہے 33      | بن يبال"    | ر<br>مەنسخ مى | مرےمطبوء    | تمہید کے ایک دوس | ₩        |             |
| 63 | ِ كَا عَكْسِ 34        | متعلقه صفحه | ننخ سے        | ےمطبوعہ ک   | تمہیر کے دوسر    | <b>⊕</b> |             |
|    | ) کی روایت میں بھی     | ب بغدادی    | ےخطیہ         | ی سند پ     | د وسری دلیل: 1   | €}       |             |
| 63 | 35                     |             |               | ہے          | "الثندوة" يي     |          |             |
|    | عیل کی روایت میں       | ن بن اسا    | گردموج        | یاد کے شاً  | تیسری دلیل: ح    | ₩        |             |
| 63 | 36                     |             |               |             |                  |          |             |
|    | کی روایت کے ایک        | ن اساعيلَ   | موسی بر       | کے شاگر د   | چوتھی دلیل: حماد | <b>⊕</b> |             |
| 63 | 88                     |             | •             |             |                  |          |             |
|    | ں الاً نماطی کی روایت  |             |               |             | •                | ₩        |             |
| 63 | 39                     |             |               | -           |                  |          |             |
|    | الاً نماطی کی روایت کے | ن المنهال   | و حجاج بر     | کے شاگرہ    | چھٹی ولیل: حماد  | ₩        |             |
| 64 | 0                      |             |               |             |                  |          |             |
|    | خ کی روایت میں بھی     | ن بن فرور   | كروشيباا      | یاد کے شا   | ساتویں دلیل: ح   | ₩        |             |
| 64 | .1                     |             |               |             |                  |          |             |
|    | کی روایت میں بھی سینے  |             |               |             |                  | ₩        |             |
| 64 |                        |             |               |             | کا لفظ ہے        |          |             |
|    | ن کی روایہ در میں مجھی | لح الخ اسا  | اكوما         | سر شاگر،    | نه ين دليل جواد  | £3       |             |

| فهرست 🙀             | 21                                                                         | انوارالبدر           |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 643                 |                                                                            | سینے کا لفظ ہے       |
| عطار کی روایت میں   | ماد کے شاگر دمہران بن أبی عمر الا                                          | 😌 دسویں دلیل: ح      |
| 634                 | ے                                                                          | بھی سینے کا لفظ۔     |
| 646                 | اشيبه مين تحريف                                                            | 🟵 مصنف ابن الي       |
| 647                 | ڪئس                                                                        | 🟵 چندمطبوعه نسخوں    |
| 648                 | آ زادا کیڈمی، ہندوستان، ۱۳۸۶                                               | 😚 مطبوعه ابوالكلام   |
| 650                 | فیهمبنی، هندوستان، ۱۳۹۹ه                                                   | 🟵 مطبوعه الدار السّل |
| ى حفى مطبوعه مكتبه  | شيبه: بخقيق حبيب الرحمان اعظم                                              | 🟵 مصنف ابن ابی       |
| 652                 | ۰۰۰۰۰۱۳۵ ماره                                                              | الداوب مكه كرمه:     |
| مطبوعه دارالياج ،   | شيبه: بتحقيق كمال يوسف الحوت                                               |                      |
| 654                 |                                                                            | بيروت ٩ • ١٩ اھ      |
| بيروت ٢٠٠٩ه 656     | به بخقیق سعید للحام مطبوعه دار الفکر،                                      | 😚 مصنف ابن الى شيه   |
| طبوعه دار الكتب     | به بتقیق سعیداللحام مطبوعه دارالفکر،<br>ثیبه: بتقیق محمدعبدالسلام شامین مع | 🟵 مصنف ابن الي       |
| 658                 | انمام                                                                      | العلميه، بيروت ٢     |
| مطبوعه مكتبه الرشد، | ۱۳۱ھ<br>مِبه: بخقیق حمد الجمعه ومحمد اللحید ان،                            | 🟵 مصنف ابن الي ش     |
| 660                 |                                                                            | رياض ١٣٢٥ه.          |
| بوعه دار الفاروق،   | نيبه: بتحقيق اسامه بن ابراہيم،مط                                           |                      |
| 662                 |                                                                            | مفر۱۳۲۹ه             |
| 666                 | يبه كے قلمی نشخ                                                            | 😚 مصنف ابن الي ش     |
| 669                 | س                                                                          | 🥸 ایک قلمی نسخ کاعک  |
| 671                 | میه میں تح یف کی تاریخ                                                     | 🚱 مصنف ابن الی ش     |





#### بثيم لفني للأعني للأؤني

# عرضِ ناشر

نماز دینِ اسلام کے بنیادی ارکان میں ایک اہم ترین رکن ہے، جس کے اہتمام و التزام پر ایک مسلمان کے ایمان کی عمارت استوار ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآ نِ مجید میں متعدد مقامات پر اقامتِ صلاۃ کا تھم دیا ہے، جس سے نماز پر محافظت و مدادمت کے ساتھ ساتھ اس کے ارکان و واجبات اور جملہ افعال کوسنتِ نبویہ کے مطابق ادا کرنا مقصود ہے، جیسا کہ نی مکرم منابی ان امت کو یہی تھم دیا کہ نماز اس طریقے کے مطابق ادا کرو، جیسے میں ادا کرتا ہوں۔

اس ارشادِ نبوی سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مسلمان طریقۂ نماز میں ایک ہی اسوہ کا پابند ہے اور اس سے سرِ موانح اف کرنے اور اپنے کسی موروثی ومسلکی یامن پبند طریقے سے نماز پڑھنے کا مجاز نہیں ہے۔

طریقہ نماز اور اس کے تمام اعمال میں سنتِ نبویہ کے التزام کی اہمیت کے پیشِ نظر نماز کے متعلق نبی کریم نگائی کی احادیث وسنن اور فرامین و اَحکام کو کتبِ احادیث میں نہایت شرح و بسط سے جمع کیا گیا ہے، تاکہ ہر مسلمان بہ آسانی ان کی روشی میں اپنی نماز کو مجے طریقے سے اداکر سکے۔

بحد الله ایک متبع سنت آج بھی اگر اپنی نمازی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو اس کی راہنمائی کے لیے کتبِ احادیث کا یہ ذخیرہ پوری طرح سے راہنمائی کرتا ہے، لیکن اس قدر وضاحت اور آسانی کے باوجود بعض لوگ اپنی فقہی جمود اور مسلکی تعصب کے پیشِ نظر

\*\*

نماز میں اپنے موروثی طریقہ کار پر نہ صرف شد و مدسے قائم رہتے ہیں، بلکہ تبعین سنت کو طرح طرح کے حیلوں اور اِشکالات سے اتباع سنت پرعمل پیرا ہونے سے روکنے میں مصروف ہیں، اور اس پر مستزاد یہ کہ اپنے تین کہ ہماراعمل ہی ''سنت' کے مطابق ہے!

حالاں کہ ان لوگوں میں سنت سے ''ہمددری' صرف ای وقت انگرائی لیتی ہے، جب تک وہ ان کی فقہی آرا سے موافق اور مسلکی جود سے ہم آ ہنگ ہوتی ہے، اور جوں ہی وہ ان کے مخصوص نظریات اور فقہی مسائل و تقلیدی اعمال سے مکڑانے گئی ہے، یولگ نہ صرف اس کی تضعیف و تلیین پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں، بلکہ احادیث میں تحریف کرنے سے بھی ذرہ بھر نہیں گھبراتے، جس کی حقیقت اس کتاب کے اندرآ پ کو نظرآئے گی۔

نماز کے جن مسائل میں متبعینِ سنت اور بعض مقلدین کے درمیان دورِ قدیم کے اختلاف چلا آرہا ہے، ان میں حالتِ قیام میں سینے پر ہاتھ باندھنے کا مسکلہ بھی ہے۔ احادیثِ نبویہ اور متعدد آ ٹارِ صحابہ میں سینے پر ہاتھ باندھنے کا ثبوت موجود ہے، جبکہ دوسری طرف مقلدین کے پاس اس سلسلے میں کوئی صحیح مرفوع حدیث اور معتبر دلیل موجود نہیں۔ یہ لوگ اپنے فقہی فرہب کی پاسداری میں جن" دلائل" کا سہارا لیتے ہیں، موجود نہیں۔ یہ نرینظر کتاب میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔

زیرِ نظر کتاب میں احادیث و آثار کی روشیٰ میں ثابت کیا گیا ہے کہ نماز کے اندر حالت ِ قیام میں سینے پر ہاتھ باندھنا ہی مسنون عمل ہے اور اس کے ساتھ ہی فریقِ بخالف کے دلائل ومتندات کی حقیقت بھی طشت ازبام کی گئی ہے، جن کو وہ اپنے فقہی مسلک کی تائید وحمایت میں پیش کرتے ہیں۔ یہ کتاب چارابواب پر مشمل ہے:

\*\* بابِ اول میں سینے پر ہاتھ باند سنے کے سلسلے میں مرفوع احادیث مذکور ہیں،

جن کی تعداد چھے ہے اور ساتھ ہی اس سلسے میں آ ثارِ صحابہ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔

\* باب دوم میں زیرِ ناف ہاتھ باندھنے کے سلسے میں احناف کے دلائل اور اُن کی تحریفات

کا تذکرہ ہے اور ساتھ ہی ان کی طرف سے پیش کردہ آ ثارِ صحابہ کا جائزہ لیا ہے

اور بتایا گیا ہے کہ ان کے موقف پر کوئی ایک دلیل بھی پایہ بہوت کو نہیں پہنچی ۔

\* باب سوم میں تابعین اور ائمہ اربعہ کے فقہی مسلک کا ذکر ہے اور بتایا گیا ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کا ممل ائمہ سلف میں بھی موجود تھا اور متعدد اہل علم اس کے قائل ہیں۔

\* باب چہارم میں اس بارے میں چند عقلی دلائل کا تذکرہ ہے اور اس کے ساتھ ہی خوا تین کے لیے سینے پر ہاتھ باندھنے کے متعلق احناف کے عقلی ونقلی دلائل کا تجزیبہ کیا گیا ہے۔

کا تجزیبہ کیا گیا ہے۔

زیرِنظر کتاب اگر چہ نماز کے ایک اہم مسئلے پرلکھی گئی ہے، لیکن اس میں دیگر علمی و حدیثی فوائد کا مبسوط تذکرہ بھی موجود ہے، جن کے مطالعے سے معلوم ہوگا کہ بلاشبہہ یہ کتاب اپنے موضوع پر ایک انسائیکلو پیڈیا ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سے دیگر قیمتی علمی و تحقیقی فوائد پر مشمل ہے، جنمیں ہر طالب علم کوحرزِ جاں بنانا چاہیے۔

کتاب کے صفحات میں اصولِ حدیث، رجال اور مقلدین کی تردید میں آپ
کو جا بہ جا ایسے فوائد و نکات ملیں گے، جو شاید کم ہی کسی اور جگہ نظر آئیں۔ بالخصوص
موضوع کتاب سے متعلق مولف نے بہت کی نئی تحقیقات اور اجتہادات پیش کیے
ہیں، جو متلاشیانِ حق اور تبعینِ سنت کے لیے ایک گراں قدر تحفے سے کم نہیں۔
کتاب کی اہمیت و افادیت کے پیشِ نظر ہی ہند و پاک کے اکابر علما نے اس کو
پیندیدگی کی نظر سے دیکھا ہے اور کتاب پرتقریظات رقم کی ہیں، جن میں مولف کی
مخت کو سراہا گیا ہے اور کتاب کی اہمیت کو اُجا گرکیا ہے۔

کتاب کے مولف ہندوستان کے معروف عالم اور محقق ہیں، جوصوبائی جعیت

اہلِ حدیث مبئی میں ریسرج اسکالر اور ہندوستان کے سب سے بڑے سلفی ادارے جامعہ سلفیہ بنارس میں اِفقاء کمیٹی کے رکن بھی ہیں۔

اس سے قبل یہ کتاب دو مرتبہ ہندوستان میں شائع ہو چکی ہے اور یہ اس کتاب کا تیسرا اِڈیشن ہے، جس میں پہلی دونوں طباعتوں کی نسبت کئی مباحث اور دلائل کا اضافہ کیا گیا ہے۔

کتاب کی اس تیسری طباعت میں احناف کی طرف سے شائع کردہ ایک نئی

کتاب "نماز میں ہاتھ باندھنے کا مسنون طریقہ" کا جائزہ بھی لیا گیا ہے۔ یہ کتاب
مولانا اعجاز احمد اشرفی صاحب (فاضل جامعہ اشرفیہ، لاہور) کی تالیف ہے، جس میں
موصوف نے اپنا مسلک و مدعا ثابت کرنے کے لیے عجیب گل کھلائے ہیں اور
دلائل و براہین پیش کرنے میں ہاتھ کی صفائی سے کام لیا ہے۔ اس نئے اولیشن میں
فریقِ بخالف کی اس جدید وضخیم کتاب کے جستہ جستہ اہم"دولائل" اور"فنکاریول" کا
بھی معلوم ہوگا کہ فریقِ مخالف کے پاس اپنا مسلک ثابت کرنے کے لیے کمزور سہارول
بھی معلوم ہوگا کہ فریقِ مخالف کے پاس اپنا مسلک ثابت کرنے کے لیے کمزور سہارول
اور دلائل میں قطع و برید کے سواکوئی چارہ نہیں ہے۔

آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے مولف کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمارے اس عمل کو اپنی رضا کے لیے خالص بنائے اور اس سلسلے میں کوشش کرنے والے تمام بھائیوں کے لیے ذخیرہ اخروی بنائے۔ آمین یا رب العالمین.

والسلام

ابوميمون حافظ عابدالهي مدير مكتبه بيت السلام لامور ـ الرياض

# مولف كالمخضر تعارف

کفایت الله بن محبّ الله بن عدالت حسین سابلی۔

\* نام:

۵ار جنوری ۱۹۸۳ء۔

\* تاریخ پیدایش:
 \* مقام پیدایش:

سعدالله بور، سدهارته نگر، بوپی، ہند\_

\* تعليم:

عالمیت وفضیلت: جامعه اسلامیه سنابل، دبلی، هند\_

#### اساتذه:

🕲 فضيلة الد كتورابوالمكارم از هرى ﷺ

🕄 فضيلة الدكتور محم مفضل مدنى وظفيه

🕲 فضيلة الشيخ نورالحن مدني ظليب

🐯 فضيلة الشيخ وسيم احمدرياضي ظلام

😅 فضيلة الشيخ عبدالبرمدني ظليني

🐯 فضيلة الشيخ عبدالحكيم سلفي ظليات

#### مصروفیات:

المن مبنی عند صوبائی جمعیت اہل حدیث مبنی ۔ ﷺ باحث:

🟶 استاذ حدیث: کلیه ام سلمه الاثریه ، کرلاممبئ \_

📽 مدیراعلی: مجلّه''الاسناد'' بربان بور، (ایم، پی)۔

گ رکن: مجلس اعلی برائے افتاء وتحقیقات اسلامی ہند، مرکزی دار العلوم جامعہ سلفیہ بنارس، ہند۔

ن انوار البدر 30 ن عند مولف كالمختصر تعارف

#### تاليفات

#### مطبوع:

- 1- شرح اركانِ ايمان (اردوتر جمه شرح اصول الايمان)
- 2- "عون المجيد في الذب عن يزيد" [يزيد بن معاويه برالزامات كالتحقق عائزه (مفصل)]
  - 3- قطنطنیه بریها حمله اور امیریزید کے بارے میں بشارت نبوی-
    - 4- حادثه کربلا اورسبائی سازش۔
- 5- "أنوار البدر في وضع اليدين على الصدر" (نماز مين سيني برباته باندهين)
- 6- "إثبات الدليل على توثيق مؤمل بن إسماعيل" (مطبوع مع انوار البدر)
- 7- "إزالة الكرب عن توثيق سماك بن حرب" (مطبوع مع انوار البرر)
  - 8- ربنالك الحمد، آسته برهيس يا بآواز بلند؟
  - 9۔ مسنون رکعات تراویج، دلائل کی روشنی میں۔
    - 10- رمضان کا آخری عشره، فضائل ومسائل۔
      - 11- ماه صفر اورنحوست وبدشگونی -
      - 12- ماه ربيع الاول اور مخفل ميلا د-
      - 13- حياردن قرباني ڪي مشروعيت-
        - 14- قربانی کے سائل۔

## ز برطبع:

16- حدیث یزید، محدثین کی نظر میں۔

**17- ماو شوال اورسنن و بدعات ـ** 

#### مسودات:

18- عقيده حياة النبي تَاثِيْنِ كَمَّا بِ وسنت كي روشني ميں \_

19- ساية رسول مَثَاثِينَةٍ مِهِ

20- كلمه طيبه كا ثبوت \_

21- علم غیب صرف الله کی صفت ہے۔

22- بدعت حسنه کی حقیقت۔

23- واقعه كربلا، صحيح روايات كى روشنى ـ

24- اسلام میں رائے کے حقوق۔

25- "تحفة الزاهد في تكرار الجماعة في المسجد الواحد" (مجر میں دوسری جماعت)

26- "دفع الشبهات عن مشروعية التورك في جميع الصلوات" (مر نماز میں تورک کا اثبات)

27- "إرشاد العبد إلى إخفاء ربنا لك الحمد" (مفصل)

28- "الشمس الباهرة فيما يتعلق بالحرمة المصاهرة" (متلعمرانه اور تقلیدی شاخسانه)

29- آٹھ رکعات تراور کے اورغلط فہمیوں کا ازالہ۔

30- فرض نمازوں کے بعدمسنون اذ کار۔

31- منبر پرعصالے کر خطبہ دینا۔

32- سترہ کے مسائل واحکام۔

- 33- احكام صدقة الفطر
- 34- ماه محرم اورسنن وبدعات.
- 35- ماهِ رجب اور بدعات وخرافات۔
  - 36- ماه شعبان اورسنن وبدعات-
  - 37- ماه ذي الحجه اورسنن وبدعات.
    - 38- دروس رمضان -

#### زىرىرتىب:

- 39- "الفتوحات السماوية في الذب عن خال المؤمنين معاوية" (اميرمعاويه رنافيًّا يرالزامات كالحقيق حائزه)
- 40- "كشف الغمام عن مسئلة القراءة خلف الإمام" (المم ك ييچ سورت فاتحه )
  - 41- "معرفة الأخلاق في مسئلة الطلاق" (ايكمجلس كي تين طلاق)
  - 42- "خير النجدين في مسئلة رفع اليدين" (نمازين رفع اليدين)
    - 43- "القول الأمين في الجهر بالتأمين" (بلندآواز ع آيين كها)
      - 44- ایک ہاتھ سے مصافحہ۔
      - 45- تقليد كامفهوم اوراس كاحكم-
      - 46- صحیح نمازِ پیمبر بجواب نمازِ پیمبر۔
        - 47- ما ه رمضان اورسنن وبدعات \_
          - 48- مخضر دروس حديث-
            - 49- موسمی خطبات۔
              - 50- موسمی دروس۔

انوار البدر عنه عنه عنه عنه عنه عنه المناس المناس عنه عنه المناس عنه المناس الم

بيتم لحؤه للأعلى للأبيتم

# عرضِ مولف (طبع سوم)

### موضوع کی اہمیت:

ایک مسلمان دن رات میں کم و بیش فرائض وسنن سمیت چالیس رکعات بر پڑھتا ہے۔ اگر چاشت اور تبجد کی رکعات بھی شار کرلیں تو کم و بیش پچاس رکعات دن رات میں پڑھی جاتی ہیں، یعنی نماز میں وضع یدین کاعمل دن رات میں کم و بیش چالیس یا پچاس بار کرنا ہوتا ہے۔ اس حساب سے پوری زندگی میں ایک مسلمان بیمل کتنی بار انجام دیتا ہے؟ اس کا اندازہ بہ خوبی لگایا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جوعمل زندگی میں اتنی کثرت سے مطلوب ہو، اس کے بارے میں ایک مسلمان کے لیے یہ جاننا بے حدضروری ہے کہ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟

یوں تو ہرعمل کے صالح اور قابلِ قبول ہونے کے لیے بیشرط ہے کہ وہ سنت کے مطابق ہواورنماز کے بارے میں تو خصوصی حکم ہے: انوارالبدر 😅 💥 34 💥 عرضِ مولف (طبع سوم)

((صلو کما رأیتموني أصلي)) يعنی الله کے نبی تاليا نفر مايا: نماز اس طرح پرهو، جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے و کھتے ہو۔

یے مل صرف بعض حضرات کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہرمسلمان مرد وعورت کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہرمسلمان مرد وعورت کے لیے ہے۔ اس لیے بیمل خودمسنون طریقے پرانجام دینے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس اُمید کے ساتھ اس کی دعوت دنی جاہے کہ ہماری دعوت سے جس قدرلوگ اس سنت پڑمل پیرا ہوں گے، اس برابر ہمارے لیے بھی اس کا ثواب لکھا جائے گا اور قیامت تک صدقہ جاریہ کا بیسلسلہ باقی رہے گا۔

اس کے برخلاف جو حضرات محض مسلکی تعصب میں پڑ کر لوگوں کو سجے سنت سے دور کر رہے ہیں، انھیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ ان کی غلط راہنمائی سے جتنے لوگ بھی غلط ممل انجام دیں گے، سب کا وبال اُن کے سرجائے گا۔

نبی اکرم مَالیّٰیِّمْ کی حدیث ہے:

ر(من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها و أجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئ، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها و وزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئ" بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئ" مرجس نے اللام ميں كوئى اچها طريقه رائح كيا، پھراس كے بعداس پر عمل كيا گيا تو أس كے ليے اس عمل كرنے والے كے برابر ثواب لكھا جائے گا اور أن ك ثواب ميں سے پچھكى نہ كى جائے گى جس آ دى نے اسلام ميں كوئى برا طريقه رائح كيا، پھراس يرعمل كيا گيا تو اس ايجاد اسلام ميں كوئى برا طريقه رائح كيا، پھراس يرعمل كيا گيا تو اس ايجاد

<sup>(</sup>آ) صحيح البخاري، رقم الحديث (٦٣١)

<sup>(2)</sup> صحیح مسلم (۲/ ۷۰٤) رقم: ۱۰۱۷)

کرنے والے کے لیے اس عمل کرنے والے کے گناہ کے برابر گناہ لکھا جائے گا اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کمی نہ کی جائے گی۔''

برصغیر میں اس موضوع کی اہمیت اس لحاظ سے مزید بڑھ جاتی ہے کہ یہاں
اس کا تعلق ان مسائل میں سے ہے جو اہلِ شرک و بدعت یا اہلِ تقلید جامد کے شعار
میں شار ہوتے ہیں۔ ایسے مسائل میں سے کسی ایک مسئلے میں اگر یہ حضرات صحیح اور
مسنون طریقے پرعمل پیرا ہو جاتے ہیں تو وہ شرک و بدعت اور تقلید سے بھی تائب ہو
جاتے ہیں اور ہرعقیدہ وعمل میں کتاب وسنت کی طرف بلیٹ آتے ہیں۔

بعض حضرات مسائل میں فروع اور اصول کی تقسیم کرتے ہیں، یہ تقسیم محض تعلیم و تعلیم کی خاطر فقط علمی اصطلاح کی حد تک رہے تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر اس تقسیم کے ذریعے سے بعض مسائل کوفروع کا نام دے کر اُن کی تخفیف شروع کر دی جائے اور بہ کہا جانے گئے کہ فروق مسائل میں مسلمانوں کو آزادی ہے، وہ جس طرح چاہیں عمل کر لیس تو یہ بہت ہی خطرناک سوچ ہے، کیوں کہ اصول کی طرح فروع میں بھی نبی اکرم مُن الله کی اتباع لازم ہے۔ اس لیے فروق مسائل میں بھی یہ ضروری ہے کہ نبی مُن الله عنی اکرم مُن الله عنی مسائل کی وضاحت کی جائے اور اُن پڑمل کی ضروری ہے کہ نبی مُن اُن کی تردید کی جائے اور جو مسائل نبی اکرم مُن الله عنی ہیں ہیں، اُن کی تردید کی جائے اور اُن پڑمل کی جائے اور اُن پڑمل کی حائے اور اُن پڑمل سے روکا جائے۔

بعض حضرات کہتے ہیں کہ فروق اور اختلافی مسائل پر بحث نہیں کرنی چاہے۔ ہم کہتے ہیں کہ فروق اور اختلافی مسائل ہی پر تو بحث کی جانی چاہے۔ ورنہ بتلایا جائے کہ اگر فروق اور اختلافی مسائل پر بحث نہ کی جائے تو کیا اصولی اور اجماعی مسائل پر بحث و مباحثہ شروع کر دیا جائے؟! حیرت کی بات ہے کہ جو دانشوار ان فروق اور اختلافی مسائل پر بحث سے روکتے ہیں، وہ خود اصولی اور اجماعی مسائل میں بحث کے نے نے دروازے کھولتے ہیں۔ کوئی مرتد کی سزا کا انکار کررہا ہے، کوئی جنت میں عورتوں کو بھی حور دلوا رہا ہے، کوئی ایمان بالرسالت کے بغیر بھی جنت میں جانے کا امکان بتلا رہا ہے۔ معاذ اللہ! ایک طرف اصولی اور اجماعی مسائل کے ساتھ یہ کھلواڑ اور دوسری طرف یہ معصومانہ تھیجت کہ فروی اور اختلافی مسائل پر بحث نہیں کرنی چاہیے۔ سبحان الله!

# دیگر کتابیں:

اس موضوع سے متعلق اب تک جتنا کیجھ لکھا گیا ہے، تقریباً اس کا اکثر حصہ ہماری نظروں سے گزر چکا ہے۔ بعض کتابوں کے نام یہ ہیں:

- \* "درهم الصرة في وضع اليدين تحت السرة" للشيخ محمد هاشم السندي التتوي الله الله السندي التتوي المنه المنه السندي التتوي المنه ال
- \* "ترصيع الدرة على درهم الصرة" للشيخ محمد هاشم السندي التتوى التيني الت
- \* "معيار النقاد في تمييز المغشوش عن الجياد" للشيخ محمد هاشم السندي التتوي التيني .
  - \* "درة في إظهار غش نقد الصرة" للعلامة محمد حيات السندي إليَّهِ.
- \* "فتح الغفور في وضع الأيدي على الصدور" للعلامة محمد حيات السندي المناهجية.
  - "فوز الكرام... (مخطوط)" للعلامة محمد قائم السندي إليالية.
- \* "التعليق المنصور على فتح الغفور (مخطوط)" للعلامة بديع الدين شاه الراشدي الشيسي .

# 🗱 انوارالبدر 🥰 37 🕬 عرض مولف (طبع سوم)

- - \* ''نماز میں ہاتھ باندھنے کا حکم اور مقام'' حافظ زبیرعلی زئی ڈسٹٹنہ۔
    - \* ''نماز میں ہاتھ کہاں باندھیں؟'' شخ حافظ ثناء اللہ ضیاء ظلیہ۔
  - \* " ننماز ميں ہاتھ باندھنے كامسنون طريقة "ابوحفص اعجاز احمد اشر في حنفي \_

ان کتب کے علاوہ اس موضوع سے متعلق اور بھی کئی کتب اور مقالات کو پیش نظر رکھا گیاہے۔

# موضوع ہے متعلق فریقِ مخالف کا لٹریجر:

جوحفرات نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنے کے قائل نہیں ہیں اور زیرِ ناف ہاتھ باندھنے ہی کوضیح سمجھتے ہیں، اُن کے تمام لٹریچر کاخلاصہ بیہ ہے:

#### ا كاذيب:

یہ تلخ حقیقت ہے کہ نماز میں ناف کے پنچ ہاتھ باندھنے سے متعلق پورے ذخیرہ احادیث میں ایک بھی صحیح ادر صرح مرفوع روایت نہیں ہے۔ اس لیے اس موقف کے حاملین نے حدیث گھڑ کر اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے، چنال چہ ابن عباس ڈائٹنا کے حوالے سے انھوں نے ایک صرح مرفوع روایت گھڑی ہے، جس کے الفاظ ہی بتا رہے ہیں کہ یہ من گھڑت روایت ہے۔

#### تحريف:

اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے فریقِ مخالف نے صحیح احادیث میں تحریف میں تحریف میں تحریف میں تحریف میں تحریف میں انسوہ" مجھی کی ہے۔مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت میں انھوں نے زبردتی "تحت السرہ" کا اضافہ کر دیا ہے۔ اسی طرح حال ہی میں ان لوگوں نے "التمهد لابن عبد البر"

<sup>🛈</sup> ای کتاب کا صفحه (۵۵۵) دیکھیں۔

② ای کتاب کاصفحہ(۲۳۲) دیکھیں۔

انوار البدر عص على المعالم على المعالم على المعالم المعالم على المعالم المعالم

میں منقول ایک روایت میں بھی تحریف کر دی ہے۔

## ضعیف ومردود روایت سے استدلال:

سیدناعلی و النین کی طرف منسوب «تبحت السرة» والی روایت کو بیالوگ بڑے (دور و شور سے پیش کرتے ہیں، حالاں کہ بیروایت با تفاقِ امت ضعیف و مردود ہے۔

# تابعین کے اقوال کو حدیث کے نام سے پیش کرنا:

فریقِ خالف کا ایک عجیب مغالطہ میہ بھی ہے کہ میہ لوگ تابعین کی طرف منسوب اقوال کو حدیث کے نام سے پیش کرکے مرفوع احادیث کے ضمن میں شارکرتے ہیں، تاکہ بھولے بھالے قارئین کو لگے کہ میہ بھی مرفوع احادیث ہی ہیں۔

# اصولِ حدیث کے ساتھ کھلواڑ:

یہ لوگ اپنی من گھڑت، محرف اور مردود وضعیف روایات کو سیح خابت کرنے کے لیے اصولِ حدیث کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، مثلا: ایک طرف یہ اصول بتلاتے ہیں کہ مرسل حدیث جمت ہوتی ہے اور دوسری طرف سینے پر ہاتھ باندھنے سے متعلق سنن ابی داود کی مرسل حدیث کورد کر دیتے ہیں، حالاں کہ یہ مرسل حدیث بھی شواہد کی روشی میں صیح ہے۔

دوسری طرف سیدنا علی دلانین کی "تبحت السرة" والی سخت ضعیف اور بالا تفاق مردود روایت کوشش کرتے ہیں، جبکہ اصولِ حدیث میں بیمسلم ہے کہ سخت ضعیف روایت قابلِ استشہاد نہیں ہوتی۔

<sup>🛈</sup> ای کتاب کاصفحه (۱۲۵) دیکھیں۔

<sup>😩</sup> ای کتاب کا صفحه (۵۵۸) د یکھیں۔

<sup>🛈</sup> اس كتاب كاصفحه (۱۹۷) د يكيس-

## اقوالِ جرح وتعديل كے ساتھ كھلواڑ:

جرح و تعدیل کے اقوال سے استدلال کے سلسلے میں فریقِ مخالف نے جو طرزِ عمل اختیار کررکھا ہے، وہ انتہائی فدموم اور لغو ہے، مثلا: عبدالرحمٰن بن اسحاق الواسطی ایک ایسا راوی ہے، جس کے ضعیف ہونے پر محدثین کا اتفاق و اجماع ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کھینچا تانی کرکے اسے ثقہ باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بلکہ حد ہوگئی کہ اپنے من پندضعیف راوی کو ثقہ ثابت کرنے کے لیے عصرِ حاضر کے علا کے اقوال کو ائمہ ناقدین محدثین کے اقوال کی فہرست میں شار کر ڈالتے ہیں، بلکہ بعض مقامات پر معاصرین کی آراکو بلا جھجک ائمہ ناقدین محدثین کی طرف منسوب کر دیتے میں، مثلا: مولانا اعجاز اشرفی صاحب خفی "مؤمل بن إسماعیل" پر امام نسائی کی جرح نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

() "ك-امام نسائي: "فيه لين" (مجلسان نسائي، ص: ٤٨، رقم: ١٧)"

حالانکه مول پرامام نسائی کی بیہ جرح دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے۔ اشر فی صاحب نے جس کتاب کا حوالہ دیا ہے، اس کتاب میں اس صفح پر امام نسائی کی کوئی جرح موجود نہیں ہے۔ البتہ اس کتاب کے مقتق ابواسحاق الحوینی واللہ نے حاشے میں اپنی طرف سے لکھا ہے: "ومؤمل بن إسماعيل فيه لين"

اشر فی صاحب نے یہاں عصرِ حاضر کے ایک عالم اور علامہ البانی پڑلگئے کے شاگرد کے قول کوامام نسائی کا قول بنا دیا۔ سبحان اللہ!!

اشرفی صاحب نے یہ جان بوجھ کر کیا ہے یا یہ اُن کی جہالت ہے؟ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔

<sup>🛈</sup> نماز میں ہاتھ باندھنے کامسنون طریقہ (ص: ۱۳۹)

<sup>(2)</sup> فوائد أبي عمر السمرقندي (ص: ٥٦، حاشيه رقم: ١٧) مطبوعه دار ابن الجوزي.

اس سے بھی بڑا عجوبہ یہ ہے کہ علامہ البانی الطلقة کو اشرفی صاحب نے عبدالرحمان بن اسحاق کی توثیق کرنے والول میں شار کیا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ علامہ البانی ڈسلٹنے نے اس راوی کو بالا تفاق ضعیف قرار دیا ہے۔"

### انوارالبدر كى خصوصيات:

هاری اس کتاب کی خصوصیات درج ذیل بین:

(۔ اس کتاب ہے قبل کم از کم کوئی ایس کتاب ہماری نظر ہے نہیں گزری، جس میں فریق مخالف کی طرف ہے پیش کردہ تمام دلائل کا جواب دیا گیا ہو۔ اس کتاب میں فریق مخالف کے تمام دلائل کامفصل جواب دیا گیا ہے۔

ب۔ فریق مخالف نے مصنف ابن ابی شیبہ میں جوتحریف کی ہے، اس کا تعاقب تو کیا گیا ہے، کین فریق مخالف نے حال ہی میں "التمهید لابن عبدالبر" والی روایت میں جو تحریف کی ہے، اس کا تعاقب نیہلی بار اس کتاب میں قار مین کرام ملاحظہ کریں گے۔

ج <sub>- سمند احمد اور صحیح این خزیمه والی احادیث پر شذوذ کا جواعتراض بڑے زور وشور ·</sub> ے اُٹھایا جاتا ہے، اس کا مدل اور مفصل رداس کتاب میں آپ کو ملے گا۔

8۔ کسی حدیث کے تمام طرق پیش نظرنہ ہول توصحت وضعف کے اعتبار سے حدیث کا درجبہ طے کرنے میں غلطی ہو جاتی ہے، اس کتاب کی بینمایاں خصوصیت ہے کہ اس میں ہر صدیث کے تمام طرق کوسامنے رکھنے کے بعد ہی حدیث کا درجہ واضح کیا گیا ہے۔ عبدالله بن عباس والنفياك جوتفيري روايت ہے، اب تك اس كى صرف اس سند پر بحث ہوتی رہی ہے، جوسنن بیہق میں ہے، کیکن اس کتاب میں اس کی ایک دوسری سند بھی پیش کی گئی ہے، جس میں وہ راوی موجود ہی نہیں، جس پر مخالفین شدید

<sup>🛈</sup> تفصیل کے لیے ای کتاب کا صفحہ (۹۹۹ تا ۲۰۰) دیکھیں۔

جروح نقل کرتے آئے ہیں۔

ای طرح علی ڈاٹٹی کی تفسیری روایات کے تمام طرق و الفاظ کو ایک ساتھ پہلی بار اس کتاب میں پیش کیا گیا ہے۔

- 8۔ رجال پر بحث کرتے ہوئے صرف موثقین یا جا رحین کے اقوال پیش کرنے پر اکتفانہیں کیا گیا، بلکہ کوشش یہ کی گئی ہے کہ ہر راوی سے متعلق جرح و توثیق کے تمام اقوال پیش کرکے راج قول کی وضاحت کی جائے۔
- ر۔ جرح و توثیق کے اقوال سے استدلال سے قبل قائلین سے ان کے اقوال کے خبوت رسلی کرلی گئی ہے۔
- ز۔ زیرِنظر کتاب میں اصولِ حدیث کے بعض مباحث پر بھی مفصل اور مدلل بحث کی گئی ہے۔

#### سیاس نامه:

الله رب العالمين كاب پايال شكر واحسان ہے كه اس نے ناچز كويہ كتاب ترتيب دينے كى توفق بخش- فالحمد لله حمداً كثيرا.

ناچیز ان تمام اہلِ علم کا شکر گزار ہے، جنھوں نے کسی طرح بھی اس کتاب کی تالیف و ترتیب میں ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ جزاھم الله خیراً۔ بالخصوص میں ان اہلِ علم کا شکر گزار ہوں، جنھوں نے یہ کتاب پڑھ کر ناچیز کی حوصلہ افزائی کی اور اپنی تقاریظ سے نوازا۔ اللہ رب العالمین انھیں جزائے خیر دے۔ آمین

## قارئين سے درخواست:

الله رب العالمين گواہ ہے كہ يہ كتاب ميں نے اس نيت سے لكھى ہے كہ ايك السي عمل كے بارے ميں نبی مُلَّيْظُ كاضچ طريقہ واضح ہو جائے، جس سے ايك نمازى اور تہجد گزار مسلمان كا چوہيں گھنٹے ميں كم وہيش پچاس بار واسط پڑتا ہے۔ الله تعالیٰ

کے قانونِ ثواب کے مطابق اس عمل پر ہر چوہیں گھنٹے میں کم وہیش پانچ سونیکیوں کا دارو مدار ہے۔

اگرکوئی مسلمان فرض وففل اور تبجد کی نمازوں میں اس سنت ِرسول منگیا پرعمل کرتا ہے تو وہ نہ صرف یہ کہ اللہ کے نبی منگیا کے حکم: ((صلوا کما رأیتمونی أصلی)) د نماز اس طرح پردھو، جس طرح مجھے پردھتے ہوئے دیکھتے ہو۔' پرعمل پیرا ہے، بلکہ صرف اس سنت پرعمل کے نتیج میں وہ ہر چوہیں گھنے میں کم وہیش پانچ سونیکیوں کا متحق بن جاتا ہے۔ قار کمین کو جا ہے کہ اس ثابت شدہ سنت پر آگاہ ہونے کے بعد فوراً اس پرعمل شروع کر دیں، تا کہ اس عظیم تواب کے حق دار ہو جا کیں اور ساتھ ہی اپ رشتے دار، ووست و احباب اور دیگر مسلمانوں کو بھی اس سنت پر عمل کی دعوت دیں۔ اگر آپ کی دعوت دیں۔ اگر آپ کی دعوت سے کوئی مسلمان اس سنت پر عامل ہو جاتا ہے تو زندگی بھر، جب تک وہ اس عامل رہے گا، آپ کو بھی اس کا ثواب برابر ماتا رہے گا۔ إن شاء الله.

قارئین سے عاجزانہ درخواست ہے کہ اس کتاب سے استفادے کے ساتھ ناچیز کے لیے دعا بھی کریں کہ رب العالمین اس عاجز کے گناہوں کو معاف کرے اور جب تک زندہ رکھے، ایمان وعملِ صالح پر زندہ رکھے اور بعد وفات جنت الفردوس میں جگہ دے۔ آمین.

اہل علم سے گزارش ہے کہ وہ اپنی تعلیقات واستدراکات ہے آگاہ فرمائیں اور کہیں ہمارے تسامحات پرمطلع ہوں تو ہمیں اطلاع دیں، تا کہ آ بندہ طبعات میں اُن سے استفادہ کیا جا سکے۔ وعا ہے کہ رب العالمین ناچیز کی اس خدمت کو قبول فرما کر صدقہ جاریہ بنائے۔ آبین

کفایت الله سنابلی باحث صوبائی جمعیت اہلِ حدیث ممبئ ۲۰۱۲/۳/۲۴ عند (طبع اول) 🚓 عرض مولف (طبع اول)

<u>ؿؿؠۿڹ۫ؠ۩ڋۼؠؙ</u>۩ڐؘۣؿؽۭ

# عرض مولف (طبع اول)

نماز میں حالت ِ قیام میں ہاتھ کہاں باندھے جائیں؟ اس بارے میں زمانۂ قدیم سے اختلاف جلا آرہا ہے۔ لیکن صحیح احادیث اور صحیح آ ٹار صحابہ ٹٹاکٹیم کی روثنی میں جو بات ثابت ہوتی ہے، وہ یہی ہے کہ نماز میں حالت قیام میں سینے ہی پر ہاتھ باند ھے جائیں اور یہی اہلِ حدیث کا مذہب ہے۔

ال کے برخلاف احناف کا مسلک یہ ہے کہ نماز میں ناف کے نیج ہاتھ باند سے جائیں، حالانکہ ان کے اس موقف یر کوئی ایک بھی صحیح صریح مرفوع مند روایت ذخیرۂ احادیث میں سرے سے موجود ہی نہیں ہے اور بعض صحابہ کی طرف جو روایات منسوب ہیں، وہ بھی سخت ضعیف ہیں۔

احناف جب اہل حدیث کے دلائل کا جواب نہیں دے پاتے تو اہل حدیث کو یہ کہہ کرمطعون کرتے ہیں کہ بیاوگ جھوٹے چھوٹے مسکلے پر بحث ومباحثہ کرتے ہیں اور اس پر کتابیں لکھتے ہیں۔ حالانکہ یہ تلخ حقیقت ہے کہ اس موضوع پر کتابی سلسلہ پوری دنیا میں سب سے پہلے احناف ہی نے شروع کیا ہے اور وہ بھی آ پس ہی میں ایک دوس ہے کے خلاف!!

چنانچہ احناف کے ایک بہت بڑے عالم علامہ ابوالحن سندھی حنفی الطلقہ نے جب سے دیکھا کہ صحیح احادیث کی روشی میں نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنا ہی ثابت ہے 🗱 انوارالبدر 🕬 🗱 🕻 عرض مولف (طبع اول)

تو وہ اس پر فوراً عامل ہو گئے، بلکہ اس کی تبلیغ بھی کرنے لگے اور اسی پر بس نہیں، بلکہ احناف کے موقف، یعنی زیرِ ناف ہاتھ باندھنے کو غیر ثابت بھی کہنے لگے، جس کے بعد اُن کے بہت سارے حنفی تلاندہ بھی سینے پر ہاتھ باندھنے لگے۔

احناف نے جب اپنے ہی بھائیوں کو اپنے مسلک کے خلاف سینے پر ہاتھ باندھتے ویکھا تو اس پر ہنگامہ کھڑا کر دیا، بلکہ حد ہوگئی کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی وجہ سے اپنے ہی عالم کوجیل بجوا دیا اور اس کے ساتھ ساتھ قلمی جنگ بھی چھیڑ دی۔ خاص اس مسئلے پر پوری دنیا میں سب سے پہلے جو مستقل کتاب کھی گئی، وہ "در ھم الصرة فی وضع الیدین تحت السرة" ہے۔ اسے احناف کے ایک عالم شخ محمہ ہشم سندھی حنی بڑاتھ نے کھا اور اس کے جواب میں احناف ہی کی طرف سے سینے پر ہاتھ باندھنے سے متعلق دو کتابیں کھی گئیں، جنھیں احناف کے ایک عالم علامہ محمد حیات سندھی حنی بڑالشہ نے لکھا ہے۔

پھر شخ ہاشم سندھی حنی را اللہ نے بھی جوابا دو کتابیں لکھیں۔ پھراس کے جواب میں شخ محمد حیات سندھی حنی را اللہ نے ایک مفصل کتاب "فتح المغفور فی وضع الأیدی علی الصدور" کہ اور پھراس کے بہت بعد اہل حدیث حضرات نے بھی اس موضوع پر لکھنا شروع کیا۔ یہ پوری تفصیل فضیلۃ اشنے ارشاد الحق اثری طلق نے اس کتاب کے مقدمے میں پیش کی ہے۔

قار کین و کیھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں سب سے پہلے احناف ہی نے اس مسلے پر کتابی سلسلہ شروع کیا اور اہلِ حدیث کے موقف، لیعنی سینے پر ہاتھ باندھنے کے اثبات میں بھی سب سے پہلے حفی عالم ہی نے کتابیں تکھیں، اس واضح حقیقت کے اثبات میں بھی سب سے پہلے حفی عالم ہی نے کتابیں تکھیں، اس واضح حقیقت کے باوجود بھی بلاوجہ اہلِ حدیث کومطعون کیا جاتا ہے کہ بیلوگ فروگی مسائل کو ہوا دیتے اور اس پر بحث ومناظرہ کرتے ہیں!!

نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنا نہ صرف یہ کہ اللہ کے نبی تالیق کاعمل ہے، بلکہ آپ تالیق کا عمل ہے، بلکہ آپ تالیق کے اس کا خصوصی تھم بھی دے رکھا ہے، جیسا کہ تھجے بخاری کی حدیث سے بابت ہے۔ بلکہ اللہ تعالی نے قرآن میں بھی نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنے کا تھم دیا ہے، جیسا کہ ﴿فَصَلَ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ کی بہی تفسیر اللہ کے نبی تالیق اور صحابہ کرام می اللہ کے کہ ہے۔

قرآن میں نمازی کے لیے سینے پر ہاتھ باندھنے کا تھم کیوں نہ ہو، جب کہ نمازکا میکل قراءتِ قرآن ہی کامحل ہے اور نماز کا یہی حصہ پوری نمازک روح ہے، بلکہ صحیح مسلم میں منقول ایک حدیثِ قدسی کے مطابق الله رب العالمین نے نماز کے اس حصے میں قراءتِ فاتحہ کو نماز کہتے ہوئے فرمایا:

((قَسَمُتُ الصَّلَاةَ بَيُنِيُ وَبَيْنَ عَبُدِي نِصُفَيُنِ)

یعنی میں نے نماز کواپنے اور اپنے بندے کے درمیان آ دھا آ دھا بانٹ دیا ہے۔

معلوم ہوا کہ نماز میں قیام کامحل ہی نماز کاسب سے اہم حصہ ہے اور اس قیام میں قرآن کی قراءت ہوتی ہے، لہذا اس حالت میں سینے پر ہاتھ باندھ کرقراءت کرنا

<sup>(</sup>٢٠٠٨) صحيح البخاري، رقم الحديث (٢٠٠٨)

<sup>🔅</sup> تفصیل کے لیے ای کتاب کا صفحہ (۱۲۹ تا ۱۷۴) ملاحظہ کریں۔

<sup>🗿</sup> ای کتاب کا صفحہ (۲۰۷ تا ۴۹۷) ریکھیں۔

شهر مسلم، رقم الحديث (٣٩٥)

خشوع وخضوع کا ذریعہ ہے۔ اس لیے قرآن میں اس کا خصوصی ذکر ہے، کیوں کہ قرآن میں کئی مقامات پر قراءتِ قرآن کے آ داب بھی سکھلائے گئے ہیں اور حالتِ نماز میں قراءتِ قرآن کا خاص ادب بہ بتلایا گیا ہے کہ اس موقع پر ہاتھ سینے پررکھے جائیں۔ الحمدلله ابل حدیث حضرات كماب وسنت كی اتباع میں اور الله كے نبی مُثَلِیْظِم ے طریقے رعمل کرتے ہوئے نمازیں سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں۔ وہ دوسرول کو بھی اسی کی تلقین کرتے ہیں اور اس موضوع پر اپنی تحریریں بھی پیش کرتے ہیں۔

ناچیزی یہ کتاب بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ یہ مفصل کتاب پیش کرنے کی ضرورت اس لیے محسوں کی گئی، کیوں کہ اس موضوع پر لکھی گئی تمام دستیاب کتب د کیھنے کے بعد اندازہ ہوا کہ شاید اب تک اس موضوع پر کوئی ایسی کتاب نہیں لکھی گئی، جس میں فریقِ مخالف کی طرف سے پیش کردہ تمام روایات اور شبہات پر بحث کی گئی ہو۔ بلکہ بعض شبہات پر تو کوئی ٹھوں بحث ملتی ہی نہیں ہے، مثلا: منداحمہ اور سیح ابن خزیمہ وغیرہ کی صحیح احادیث کے بعض رواۃ پر تفرد و شذوذ کا جو اعتراض خصوصاً بعض عرب علما کی طرف سے بڑے زورشورسے کیا جارہا ہے، اس کامفصل جواب ہماری نظروں سے تاحال نہیں گزرا۔ یہی وجہ ہے ہم نے اس کتاب میں ان شبہات کا رد بوری تفصیل سے کیا ہے۔

اس کے ساتھ ریم و مکھا گیا ہے کہ فریق مخالف نے بعض مقام برکسی کتاب ے محقق کی صریح غلطی کو دلیل بنالیا اور حیرت کی بات ہے کہاں کا نوٹس بھی نہیں لیا گیا۔ اس کے علاوہ بعض احادیث، آثار اور رجال سے متعلق بھی کی اہم گوشے مخفی تھے، جن برمفصل بحث کی ضرورت تھی، ان وجوہات کی بنا برناچیز نے ضرورت محسول کی کہ اس موضوع پر ایک مفصل کتاب کھی جائے ، پھر کافی عرصے کی مسلسل محنت سے

آ تفصیل کے لیے اس کتاب کاصفحہ (۱۲۵ تا ۱۲۵) ریکھیں۔

بركتاب تيار ہوئى جو "أنوار البدر في وضع اليدين على الصدر" كے نام سے آپ كے ہاتھوں ميں ہے۔

اس کتاب میں احادیث کی تحقیق اور رجال کے تعارف میں بوری کوشش کی گئی ہے کہ محدثین اور ائمہ فن کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے پائے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے، ذیل میں چند بنیادی امور کی وضاحت کر دی جائے۔

## جمع طرق:

حدیث کی تحقیق میں سب سے پہلا مرحلہ جمعِ طرق کا ہوتا ہے۔ کسی بھی حدیث پر تھم لگانے سے قبل سب سے پہلا مرحلہ جمعِ طرق کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ زیرِ بحث موضوع میں بعض مقامات پر اہل علم کے تسامحات کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ روایت کے تمام طرق کو وہ سامنے نہ رکھ سکے، مثلاً: صحیح ابنِ خزیمہ کی حدیث میں مول بن اساعیل کے اضطراب کا دعویٰ۔ ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ کی تفییر میں عبداللہ بن عباس بھا تھیں کے اصطراب کا دعویٰ۔ ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ کی تفییر میں عبداللہ میں عباس بھا تھیں کے اضراب کا دعویٰ۔ میں اضطراب کا دعویٰ۔

## زيادتِ ثقه:

زیادتِ ثقہ کے بارے میں محدثین کا موقف یہی ہے کہ اس کے قبول ورد کا فیصلہ قرائن دیکھ کرکیا جائے گا۔ حافظ ابن حجر پڑلٹے (م۸۵۲ھ) فرماتے ہیں:

"والذي يجري على قواعد المحدثين أنهم لا يحكمون عليه بحكم مستقل من القبول والرد، بل يرجحون بالقرائن، كما قدمناه في مسألة تعارض الوصل والإرسال"

<sup>(</sup>۲/ ۱۸۷) النکت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (۲/ ۱۸۷)

''زیادتِ ثقبہ ہے متعلق محدثین کے قواعد پر جو بات جاری ہے، وہ سے ہے کہ محدثین زیادتِ ثقه پر قبول و رد کے اعتبارے کوئی مستقل حکم نہیں لگاتے، بلکہ قرائن کی روشنی میں ترجیج دیتے ہیں، جبیبا کہ موصول اور مرسل کے تعارض کے مسلے میں ہم بیان کر چکے ہیں۔''

نيز حافظ ابن حجر العسقلاني رُطَكْ (م٨٥٢هـ) دوسري جَكه لكصة بين:

"والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين: كعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى القطان، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، و على بن المديني، والبخاري، وأبي زرعة، وأبي حاتم، والنسائي، والدارقطني، وغيرهم، اعتبار الترجيح فيما يتعليّ بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة" "جوبات متقدمين ائمه جيسے امام عبدالرحمٰن بن مهدي (التوفي ١٩٨)، امام يجيٰ بن سعيد القطان (الهتوفي ١٩٨)، امام احمد بن صنبل (الهتوفي ٢٣١)، امام يجيٰ بن معين (التوفي ٢٣٣)، امام على بن المديني (التوفي ٢٣٣)، امام بخاري (التوفي ۲۵۲)، امام ابوزرعه (التوفي ۲۷۳)، امام ابو حاتم (الهتوفي ٢٧٤)، امام نسائي (الهتوفي ٣٠٣) اور امام داقطني (الهتوفي ٣٨٥) وغیرہم سے منقول ہے، وہ پیہے کہ زیادت وغیرہ سے متعلق ترجیح (بذریعہ قرائن) کا اعتبار کیا جائے گا۔ ان ائمہ میں سے کسی ایک سے بھی زیا دت کوعلی الاطلاق قبول کرنے کا موقف معروف نہیں ہے۔''

زمادت ثقه ہے متعلق مزید تفصیل کے لیے دیکھیں ہماری کتاب: "نیزید بن معاویه پر الزامات کا جائزهٔ ' (ص: ۲۰۸ تا ۲۲۹) نیز دیکھیں: ''مدیث یزید،محدثین کی نظر مین ' (ص:۲۷تا۱۰)

<sup>(</sup>ص: ۸۲ مر) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، ت الرحيلي (ص: ۸۲ مر)

بعض حضرات نے صحیح ابن خزیمہ اور مندِ احمد کی حدیث میں زیادتِ ثقہ کو بغیرکسی مضبوط بنیاد کے رد کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم نے اس کتاب میں ثابت کیا ہے کہ یہاں قرائن زیادتِ ثقہ کوقبول کرنے ہی کے حق میں ہیں۔

### حسن لغيره:

اگر کوئی ضعیف روایت متعدد طرق ( کئی سندوں ) سے منقول ہو اور تمام طرق اور سندیں سخت ضعیف ہوں تو الیمی صورت میں ضعیف روایات کو ملا جلا کر حسن لغیر ہ بنانا یا تفاق محدثین درست نہیں۔

افسوس کہ بعض لوگ ناف کے پنچ ہاتھ باندھنے سے متعلق ایک دوروایت کو ملا جلا کر بیہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بیرروایات آپس میں مل کرحسن لغیرہ ہو جاتی ہیں، حالانکہ ان روایات کوحسن لغیرہ بنانے کی کوئی گنجایش نہیں ہے، کیوں کہ بیر روایات سخت ضعیف اور بعض موضوع ومن گھڑت ہیں، جیسا کہ ہماری اسی کتاب میں بیتفصیل موجود ہے۔

یاد رہے کہ متعدد ضعیف روایات کے اندر اگر ضعف ہلکا ہوتو اس بارے میں بھی کوئی قاعدہ کلیے پیش کرنا درست نہیں ہے۔ یعنی نہ تو یہ کہنا درست ہے کہ اس طرح کی روایات ہر صورت میں رد کر دی جائیں گی اور نہ یہ کہنا ہی درست ہے کہ اس طرح کی روایات ہر جگہ قابلِ قبول ہوں گی ، بلکہ ایسی صورت میں قرائن دیکھ کر فیصلہ کرنا ہی محدثین کا منج ہے۔ ذہبی عصر اور عظیم محدث علامہ عبدالرحمٰن بن کیجی معلمی وٹرائٹ کا بھی کی موقف ہے۔

ڈاکٹر خالد الدرلیں ﷺ نے اپنی کتاب "الحسن لذاته و لغیرہ" کی یانچویں جلد میں بڑی تفصیلی بحث کرتے ہوئے اس موقف کو رائج قرار دیا ہے۔ بیہ

<sup>(</sup>ش: ۲۸۰) ويكسين: العبادة للمعلمي (ص: ۲۸۰)

کتاب فضیلۃ الشیخ ڈاکٹر وصی اللہ عباس طِلِیہ کی نگرانی میں کھی گئی ہے۔ راقم الحروف نے اصولِ حدیث کے موضوع پر فضیلۃ الشیخ ڈاکٹر وصی اللہ عباس طِلِیہ سے انٹرویو لیت وقت یہ سوال کیا تھا کہ کیا آپ اس کتاب میں حسن لغیرہ سے متعلق پیش کیے گئے موقف سے متفق ہیں؟ تو آپ نے ہاں میں جواب دیا تھا۔

علامہ البانی رشان کے متعلق بعض لوگ بیمشہور کرتے ہیں کہ وہ معمولی ضعف والی متعدد روایات کو ہر جگہ حسن لغیرہ بنالیتے ہیں، بیہ بات قطعاً درست نہیں۔ ایک سوال کے جواب میں علامہ البانی رشائ نے بھی واضح طور پر کہا ہے کہ اس سلسلے میں کوئی قاعدہ کلینہیں پیش کیا جاسکتا۔

یمی وجہ ہے کہ قصہ ''تلك الغرانیق''اوراس جیسی ضعف والی بعض روایات کو علامہ البانی وطلقہ حسن لغیر ہنیں بناتے۔ زیادہ سے زیادہ بیہ بات کہی جاسکتی ہے کہ علامہ البانی وطلقہ کے یہاں حسن لغیرہ کے بارے میں وسعت کچھزیادہ ہے۔ والله أعلم.

# جرح وتعديل كے اقوال كى تحقيق:

سی راوی سے متعلق محدثین کے اقوالِ جرح وتوثی سے استدلال کے لیے ضروری ہے کہ جرح یا توثیق کا وہ قول قائل سے بسند صحیح ثابت ہو یا قائل کی کتاب سے نقل کیا گیا ہو۔

وہبی عصر علامہ عبدالرحمٰن معلّی اللهٰ فرماتے ہیں:

<sup>🛈</sup> اس انٹرویو کی ویڈیور یکارڈنگ اسلامک انفارمیشن سنٹرمبئی والوں کے پاس محفوظ ہے۔

<sup>(2)</sup> ويكوس: الدرر في مسائل المصطلح والأثر، مسائل أبي الحسن المأربي للألباني (ص: ٧٧)

<sup>(3)</sup> التنكيل (ص: ٢٥٠) ط. المكتب الإسلامي.

''جب کسی راوی کے ترجے میں جرح یا تعدیل کا کوئی کلمہ بعض ائمہ کی طرف منسوب ملے تو بیت حقیق ضروری ہے کہ وہ اس امام سے ثابت بھی ہے یا نہیں؟''

"ضوابط الجرح و التعديل" كمولف فرماتے بين:

"لا عبرة بجرح لم يصح إسناده إلى الإمام المحكى عنه" لا عبرة بجرح لم يصح إسناده إلى الإمام المحكى عنه" لا اس جرح كاكوكى اعتبار نہيں ہے، جس كى سند اس امام تك صحح نه ہو، جس سے وہ جرح منقول ہے۔"

يهي مولف آ كے لكھتے ہيں:

"لا يُقبل توثيق، لم يصح إسناده إلى الإمام المحكى عنه" ألى توثيق بهي عنه" ألى توثيق كرنے والے اللہ اللہ تك صحح نه ہو۔" امام تك صحح نه ہو۔"

بنا بریں ہم نے اس کتاب میں رجال کے تعارف میں کسی امام کے قول سے استدلال کرنے سے قبل اس بات کی پوری تسلی کر لی ہے کہ وہ قول قائل سے ثابت ہے یا نہیں اور ثابت ہونے کی صورت ہی میں ہم نے اس سے استدلال کیا ہے۔

اس سلسلے میں ہماری کوشش یہ رہی ہے کہ ائمہ کے اقوال کو تہذیبین یا میزان وغیرہ سے نقل کرنے کے بجائے اصل مراجع ومصادر سے نقل کیا جائے، چنال چہ جن محدثین کی کتابیں دستیاب تھیں، ہم نے ان کے اقوال کو براہ راست ان کی کتب سے نقل کیا ہے اور جن محدثین کی کتابیں دستیاب نہیں، لیکن ان کے اقوال کو بعض محدثین نقل کیا ہے اور جن محدثین کی کتابیں دستیاب نہیں، لیکن ان کے اقوال کو بعض محدثین نے اپنی کتاب میں سند کے ساتھ نقل کیا ہے، جیسے: الجرح والتعدیل لابن ابی حاتم،

<sup>(1)</sup> ضوابط الجرح والتعديل (ص: ٣٨)

<sup>(2)</sup> أيضا (ص: ٣٩)

الکامل لابن عدی، تاریخ بغداد للخطیب وغیرہ تو بیا قوال پیش کرنے سے پہلے ان کتب کے ملفین سے لے کر قائلین تک کی سند کی تحقیق کرلی گئی ہے اور سند صحیح ہونے کی صورت ہی میں اس قول کو پیش کیا گیا ہے، پھر کتاب کے حوالے کے ساتھ سند کا درجہ بھی لکھ دیا گیا ہے۔

اس کے ساتھ ساتھ تہذیب یا میزان وغیرہ میں منقول وہ اقوال جنھیں ان کت کے موفین نے صراحت کے ساتھ کسی امام کی کتاب سے نقل کیا ہے یا کتاب کی صراحت نہیں کی ہے، لیکن اس بات کے قرائن ملے کہ ان اقوال کو براہِ راست ائمہ کی کتب سے نقل کیا گیا ہے، ہم نے ان اقوال سے بھی جست پکڑی ہے، اگرچہ ان قائلین کی کتابیں ہم کونہیں ملیں یا کتابیں تو ملیں مگر ان میں یہ اقوال نہیں ملے، کیوں کہ اس بارے میں راج یہی ہے کہ ان ائمہ نے جب متقدمین کی کتب سے نقل کر دیا ہے تو کتاب سے نقل کردہ بات پر اعتاد کرنا جاہیے۔ فضیلۃ الثینج ارشاد الحق اثری طلیہ نے بھی اینے مقدمے کے اخیر میں برسیل تذکرہ غالبًا اسی بات کی وضاحت کی ہے۔ چنانجداس كتاب كے صفحه (٣٣٧) يرجم نے مول بن اساعيل سے متعلق امام ساجی کی جرح کو ثابت مانا ہے، جبکہ اس جرح کے لیے نہ تو صراحناً امام ساجی کی كتاب كا حواله ہے اور نہ اس كى سندى ندكور ہے، ليكن چونكه ديگر قرائن بتلاتے ہيں کہ ناقلین نے امام ساجی کی کتاب ہی ہے ان کے اقوال نقل کیے ہیں، اس لیے امام ساجی سے منقول اقوال معتبر ہیں۔ یہی معاملہ امام عجلی اور بعض دیگر ائمہ کے اقوال کے ساتھ بھی اینایا گیا ہے۔

البتہ جہاں بھی کسی خاص قول کے بارے میں ایسے اشارے ملیں کہ وہ کتاب سے منقول نہیں ہے یا کتاب ہی سے منقول ہے، مگر نقل میں غلطی ہوئی ہے تو خاص ایسے قول کو ہم نے رد کر دیا ہے، مثلا: تہذیب وغیرہ میں مول بن اساعیل سے متعلق کہ دیگر دلائل سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس قول کو نقل کرنے میں غلطی ہوئی ہے۔

اس کے برعکس'' تہذیب الکمال' وغیرہ کے جن اقوال کے بارے میں اس بات کا ثبوت یا اشارہ نہیں ملا کہ بیراقوال، قائلین کی کتب سے منقول ہیں، بلکہ اس بات کا احمال قوی معلوم ہوا کہ بداقوال ٹانوی مراجع سے منقول ہیں اور اصل سند نامعلوم ہے۔

نیز بیا قوال خود قائلین یا دیگر ائمه فن کے ثابت شدہ اقوال کے معارض ہیں تو ایسے اقوال نا قابلِ قبول سمجھے گئے ہیں۔محدثین سے بھی اس طرزِ مل کا ثبوت ماتا ہے،مثلاً:

🥸 کتبِ رجال میں امام ابو داود کے بیٹے سے متعلق امام ابو داود سے کذاب ہونے کی جرح منقول ہے، لیکن چونکہ یہ قول بڑا عجیب وغریب ہے اور دیگر محدثین کے ثابت شدہ اقوال کے خلاف ہے، اس لیے امام ذہبی نے کہا: "ولعل قول أبي داود لا يصح سنده، أو كذاب في غير الحديث" ''شاید ابو داود کے قول کی سند سیحے نہیں ہے یا وہ حدیث کے علاوہ ریگر معاملے میں کذاب ہے۔''

😌 امام ذہبی اِٹرانشہ ایک مقام پر ابن معین سے منقول ایک قول کو رد کرتے ہوئے كہتے ہیں:

"وقال الأزدي: قال ابن معين: ضعيف. كذا نقله أبو العباس النباتي، ولم يسنده الأزدي عن يحيى، فلا عبرة بالقول المنقطع"

<sup>(1)</sup> تاريخ الإسلام، ت بشار (٧/ ٥١٠) نيز ويكصين: التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل (٢/ ١٥٨)

<sup>(2)</sup> ميزان الاعتدال للذهبي ت البجاوي (٣/ ٤١٦)

"ازدی نے کہا کہ امام ابن معین اطلف نے کہا: بدراوی ضعیف ہے۔ اسی طرح ابو العباس النباتی نے نقل کیا ہے۔ لیکن از دی نے ابن معین رسلند ہے اس قول کی سند بیان نہیں کی ، اس لیے منقطع قول کا کوئی اعتبار نہیں۔''

😥 ایک راوی ہے متعلق ابن معین کی جرح ثابت تھی، للہٰذا اس کے معارض ابن معین سے توثیق کے قول کو ضعیف السند ہونے کی وجہ سے امام ذہبی بڑاللہ نے رو کرتے ہوئے کہا:

«وكذلك لا يفرح عاقل بما جاء بإسناد مظلم عن يحيى الم ابن بدر قال: قال يحيى بن معين: أبو هدبة لا بأس به ثقة. فهذا القول باطل، فقد قال إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد: سمعت يحيي بن معين، وسئل عن أبي هدبة فقال: قدم علينا هاهنا، وكتبنا عنه عن أنس، ثم تبين لنا أنه كذاب خبيث" ''اسی طرح کوئی بھی عاقل شخص اس قول سے خوش نہیں ہوسکتا جو ایک تاریک سند سے بیمیٰ بن بدر کے واسطے سے ابن معین سے منقول ہے کہ انھوں نے کہا: "أبو هدبة لا بأس به ثقة" بي قول باطل ب، کیوں کہ ابن الجنید نے کہا ہے کہ میں نے ابو ہد یہ کے بارے میں پوچھے جانے پر ابن معین کو کہتے ہوئے سا کہ بیہ ہمارے پاس یہاں آیا تھا اور ہم نے اس سے انس رہانٹو کی روایات لکھیں۔ پھر ہمیں پتا چلا کہ یہ بہت برا حجوثا اورخبیث ہے۔''

امام احمد بن صالح مصری کے بارے میں تہذیب الکمال وغیرہ میں ابن معین رشائنے سے کذاب ہونے کی جرح منقول ہے، اس کو رد کرتے ہوئے حافظ ابن

<sup>(1)</sup> ميزان الاعتدال للذهبي، ت البجاوي (١/ ٧٢)

حجر المُنْشُدُ فرماتے ہیں: "لم یصح طعن یحییٰ بن معین فیه"
"ان کے بارے میں ابن معین الله کاطعن ثابت نہیں ہے۔"

ابراہیم بن سوید نخعی کے بارے میں ابن الجوزی را اللہ نے کہا ہے کہ امام نسائی نے اسے ضعیف کہا ہے گا ابن الجوزی کی پیروی میں امام ذہبی را اللہ نے بھی یہ تضعیف میزان میں نقل کر دی ہے۔ ﴿

لیکن چونکه امام نسائی ہی سے ان کی توثیق ثابت شدہ ہے، اس لیے حافظ ابن ججر راطن نے امام ابن الجوزی اور امام ذہبی راطنت کے نقل کردہ اس قول کو رد کرتے ہوئے کہا:

"إبراهيم بن سويد النخعي ثقة، لم يثبت أن النسائي ضعفه" أن الراهيم بن سعيد تخعى ثقة ب اور امام نمائي سے ثابت نہيں كه انھول نے اسے ضعیف كہا ہے۔"

سعید بن خالد بن عبدالله بن قارظ القارظی کے بارے میں امام مزی نے "تھذیب الکمال" (۱/ ٤٣٤) میں اور امام ذہبی نے "الکاشف" (۱/ ٤٣٤) میں اور امام ذہبی نے "الکاشف" (۱/ ٤٣٤) میں نقل کیا ہے۔ چونکہ امام نسائی ہے ان کی توثیق ثابت شدہ ہے، اس لیے حافظ ابن حجر راطشن نے کہا:

"وقال النسائي في الجرح والتعديل: ثقة. فينظر في أين قال: إنه ضعيف؟"

<sup>🛈</sup> مقدمة فتح الباري (ص: ٤٦٠)

<sup>🛱</sup> الموضوعات لابن الجوزي، ت القاضي (١/ ٣٥)

<sup>🕉</sup> ميزان الاعتدال للذهبي ت البجاوي (١/ ٣٧)

<sup>🗗</sup> تقریب (ص: ۱۸٤)

<sup>(3)</sup> تهذیب التهذیب لابن حجر، ط بیروت (٤/ ١٨)

"امام نسائی نے جرح و تعدیل میں اسے ثقہ کہا ہے۔ اس لیے دیکھا جائے کہ امام نسائی نے اسے ضعیف کہاں کہا ہے؟"

الغرض تہذیبین اور میزان وغیرہ میں ناقدین سے جرح وتعدیل کے جواتوال منقول ہیں، وہ سب کے سب ائمہ متقد مین کی کتابوں ہی سے ماخوذ نہیں، بلکہ بعض تو قائلین کی کتابوں سے نقل کیے گئے ہیں، جبکہ بعض کا ماخذ قائلین کی کتابوں کے علاوہ دیگر وہ کتب ہیں، جن میں سند کے ساتھ یہ اقوال مروی ہیں اور یہ سندیں ضعیف بھی ہوکتی ہیں۔ اس لیے جہاں اس قبیل کے اقوال دیگر قوی تر اقوال کے معارض ہوں اور تظیق ہیں۔ اس لیے جہاں اس قبیل کے اقوال دیگر قوی تر اقوال کے معارض ہوں اور تظیق کی صورت نہ ہوتو یہ اقوال نا قابلِ ججت ہوں گے۔ البتہ جہاں تعارض کی صورت نہیں ہے، کیوں کہ دیگر ضورت نہیں ہے، کیوں کہ دیگر شابت شدہ اقوال ان کے موید ہوں گے۔ واللہ أعلم.

### جرح وتعديل اورجمهور:

جرح وتعدیل میں اگر تعارض ہوتو بعض حالات میں جمہور کا قول مقدم ہوگا، گر ہمیشہ یا عموماً جمہور کے قول کو مقدم کرنے والی بات ہماری نظر میں درست نہیں۔ ہم نے فضیلۃ الشیخ و اکثر وصی اللہ عباس و اللہ عباس اللہ عباس و اللہ عباس ہے!!

ہماری نظر میں اس تعارض کے حل کی مختلف صور تیں ہیں، جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں۔ اس بارے میں بعض اہل علم نے مستقل کتا ہیں بھی کا میں ہیں۔ ہماری اس موقع نہیں۔ اس بارے میں بعض اہل علم نے مستقل کتا ہیں بھی کا کھی ہیں۔ ہماری اس کتابیں بھی تول کی ترجیح کے وجوہ ذکر کر کر سے گئے ہیں۔

مول بن اساعیل اور ساک بن حرب کے سلسلے میں ہم نے ثابت کیا ہے کہ جمہور نے انھیں ثقہ کہا ہے۔ یہ ایک اضافی جواب ہے۔ اس سے کسی کو یہ غلط فہمی نہیں

ہونی جا ہے کہ ہمارے نزدیک کسی کے ثقہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جمہور سے اس کی توثیق ثابت ہو۔

## ضمنی توثیق:

ضمنی توثیق سے ہماری مرادیہ ہے کہ محدثین کی حدیث کی سند کی تصیح یا تحسین کریں تو یہ ان محدثین کی طرف سے اس سند کے تمام رواۃ کی توثیق ہوتی ہے۔

لیکن یادرہے کہ یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ ضعیف راوی پر مشتمل سند کو محد ثین شواہد یا متابعات کی وجہ سے سیح یا حسن کہیں، یا صیح وحسن کہنے میں کسی سے تساہل بھی ہوسکتا ہے۔ اس لیے جہاں اس طرح کے اشارے مل جا کیں، وہاں ہم اس طرح کی توثیق کو جمت نہیں سمجھتے۔

## مدلسین کے طبقات:

مدسین کے بارے میں محدثین نے جوطبقات بیان کیے ہیں، اس کی رعایت ضروری ہے، چناں چہ جن مدسین کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ انھوں نے شاذو نادر ہی تدلیس کی ہے، خواہ ثقات سے یا ضعفا سے، تو ایسے مدسین کا عنعنہ مقبول ہوگا، الا یہ کہ کسی خاص عنعنہ میں تدلیس کا جبوت مل جائے یا دیگر دلائل اس کی طرف اشارہ کہ کریں۔اس طرح کے مدسین طبقہ اولی یا طبقہ ثانیہ میں شار ہوں گے، جن کا عنعنہ عام حالات میں مقبول ہوگا۔

سینے پر ہاتھ باندھنے سے متعلق میچ ابن خزیمہ کی جو حدیث ہے، اس پر سفیان توری راس اللہ کے عنعنہ کی وجہ سے اعتراض درست نہیں ہے، کیوں کہ سفیان توری راس اللہ بہت کم تدلیس کرنے والے ہیں۔ کتاب کے اندراس سلسلے میں قدرے تفصیل بیان کی گئی ہے۔ شک

<sup>🛈</sup> تفصیل کے لیے ای کتاب کا صفحہ (۵۳۵ تا ۵۳۷) دیکھیں۔

<sup>😩</sup> ای کتاب کا صفحه (۳۱۵ تا ۳۷۴) دیکھیں۔

لین جن مدسین کے بارے میں یہ طے ہوجائے کہ وہ بہ کثرت تدلیس کرتے ہیں تو ایسے مدسین کا عنعنہ مقبول نہیں ہوگا، جب تک کہ ساع کی صراحت یا متابعت نہ مل جائے۔ اس طرح کے مدسین طبقہ ثالثہ یا اس کے بعد کے طبقات میں شار ہوں گے۔

ام علی بن المدین رشاشہ (المتوفی ۲۳۳۷) مدلس کے بارے میں فرماتے ہیں:

(إذا کان الغالب علیه التدلیس فلا، حتی یقول: حدثنا"

(جب تدلیس اس پر غالب آ جائے، تب تو وہ جمت نہیں، یہاں تک کہ وہ تحدیث (ساع) کی صراحت کرے۔

امام على بن المدینی کا بیقول اس سلسلے میں بہت ہی واضح اور صرت ہے کہ ہر مدلس کا عنعنہ ردنہیں ہوگا، بلکہ صرف کثیر التدلیس مدلس کا عنعنہ ہی رد ہوگا اور قلیل التدلیس مدلس کا عنعنہ مقبول ہوگا۔

#### 🕄 امام بخاری پر الله (الهتونی ۲۵۲) فرماتے ہیں:

"ولا أعرف لسفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت، ولا عن سلمة بن كهيل، ولا عن منصور. و ذكر مشايخ كثيرة، لا أعرف لسفيان عن هؤلاء تدليسا، ما أقل تدليسه!"

"سفيان تورى كى حبيب بن ابى ثابت ،سلمه بن كهيل اورمضور سے اور كئى مثار كے كا ذكر كيا اور كها كمسفيان تورى كى ان سے تدليس ميں نہيں جانا، ان كى تدليس بہت كم ہے۔"

سفیان توری کے بارے میں امام بخاری راست کا یہ بیان بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا عنعنہ مقبول ہوگا۔

<sup>(1)</sup> الكفاية للبغدادي (٢/ ٣٨٧) إسناده صحيح.

<sup>(2)</sup> علل الترمذي الكبير (ص: ٣٨٨)

مزیر تفصیل کے لیے دیکھیں: "مقالاتِ راشدین" (۱/ ۳۱۸) ایضا: ۳۲۵ تا ۳۲۷)

### 😌 امام مسلم وطلف (التوفي ٢٦١) فرماتے ہيں:

\*\*

"إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس في الحديث، وشهر به، فحينتذ يبحثون عن سماعه في روايته، و يتفقدون ذلك منه كي تنزاح عنهم علة التدليس"

''جب راوی اُن لوگوں میں سے ہو جو تدلیس میں معروف ہیں اور یہ کام کرنے میں وہ مشہور ہیں، تو الی صورت میں محدثین ان کی روایات میں ساع کی تلاش اور جبحو کرتے ہیں، تا کہ ان سے تدلیس کی علت دور کی جاسکے۔''

امام مسلم الطلقۂ کا بیر قول بھی اس بارے میں صریح ہے کہ قلیل التدلیس مدلس راوی کا عنعنہ مقبول ہوگا اور کثیر التدلیس کے عنعنہ ہی میں ساع کی صراحت تلاش کی جائے گی۔

فن حدیث کی ان عظیم ہستیوں کی تصریحات سے روزِ روش کی طرح یہ عیاں ہو جاتا ہے کہ ہر مدلس کے ساتھ کیسال سلوک نہیں کیا جائے گا، بلکہ قلیل التدلیس اور کثیر التدلیس مدسین میں فرق کیا جائے گا۔ اسی وجہ سے کی محدثین نے مدلیس کے طبقات بنائے ہیں اور روئے زمین کے کسی بھی محدث کی طرف سے مدلسین کی طبقاتی تقسیم پر اعتراض نہیں کیا گیا ہے۔ جو اِس بات کی دلیل ہے کہ یہی منہج محدثین کے بیال رائح ومقبول ہے۔

جو حضرات قلیل التدلیس مدلس کے عنعنہ کو بھی مضر قرار دیتے ہیں، وہ صحیحین کی ان احادیث پر بھی خطِ تضعیف تھینچ رہے ہیں، جس میں قلیل التدلیس مدلس راوی کا عنعنہ موجود ہے۔ اس تشہے کے ازالے میں یہ حضرات سے قاعدہ بتلاتے ہیں کہ

<sup>(</sup>۱/ ۳۲) مقدمة صحيح مسلم (۱/ ۳۲)

صحیحین میں مدلس کی معنعن روایات ساع برمحمول ہوتی ہیں۔ لیکن انھیں کون بتلائے کہ یہ قاعدہ کثیر الند کیس مدسین کی معنعن روایات ہے متعلق ہے۔ رہی قلیل التدلیس مرلس کی معنعن روایات توصیحین میں اُن سے احتجاج اس بنا پر ہے کہ وہ محدثین کے یہاں مقبول ہوتی ہیں۔

حافظ ابن حجر پڑاللہ (الهتوفی ۸۵۲) فرماتے ہیں:

"الثانية: من احتمل الأئمة تدليسه، وأخرجوا له في الصحيح للمامته و قلة تدليسه في جنب ما روى كالثوري"

'' دوسرا طبقدان ملسین کا ہے، جن کی تدلیس کومحدثین نے برداشت کیا ہے اور اُن کی احادیث کو این ''صحیح'' میں روایت کیا ہے، اُن کی امامت

اور اُن کی مرویات میں قلت تدلیس کی وجہ ہے، جیسے (امام) توری ہیں۔''

حافظ ابن حجر ومُطلقه کی اس وضاحت ہے معلوم ہوا کہ اصحاب الصیح یعنی صیح بخاری اور صحیح مسلم اور دیگر صحیح کے موفین نے سفیان توری اور اُن جیسے مدسین کی جو معتمن

روایات اپنی صحیح میں درج کی ہیں تو اس وجہ سے کہ اُن کی قلتِ تدلیس کے سبب اُن کا عنعنہ

مقبول ب\_ نيز ويكصين: "فتح المغيث بشرح ألفية الحديث" (١/ ٢٣٣) د کتور عواد الخلف نے صحیحین کے مدسین پردو کتابیں کھی ہیں۔ دونوں میں

انھوں نے صرف کثیر التد لیس مدسین کے عنعنہ ہی کا جواب دیا ہے <sup>©</sup>

اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ جو تحض ہر مدلس کے عنعنہ کو اصلاً قاد ح سجھتا ہے،

و صحیحین میں موجود قلیل التدلیس مدسین کی احادیث پربھی سوالیہ نشان لگار ہا ہے!!

اصول حدیث ہے متعلق یہ چند با تیں تھیں، جن کی وضاحت مناسب مجھی گئے۔

<sup>(1)</sup> طبقات المدلسين لابن حجر، ت القريوتي (ص: ١٣)

<sup>(2)</sup> ويكيس: "روايات المدلسين في صحيح البخاري"، "روايات المدلسين في صحيح مسلم"

اصولِ حدیث کے مباحث کو مجھنا عام لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے، اس لیے اس کتاب

میں ان مباحث کو آسان سے آسان اسلوب میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

الله رب العالمين كالاكه لا كه شكر ب جس ك فضل وكرم سے بيكام يابية يحيل كو پہنچا۔ اللّٰہ رب العالمین ان تمام حضرات کو جز اے خیر دے، جنھوں نے اس سلسلے میں راقم سے کسی طرح بھی تعاون کیا اور حوصلہ افزائی فرمائی۔

فضيلة الشيخ علامه ارشاد الحق اثرى والله كالمين خصوصي شكريدادا كرتا هول كه آل محترم نے اپنی گونا گوں مصروفیات کے باوجود بھی ناچیز کی حوصلہ افزائی کی اور انتہائی اہم معلومات پر مشتل قیمتی مقدمہ تحریر فرمایا۔ الله رب العالمین آپ کی عمر میں برکت دے اور اُمتِ مِسلمہ کو آپ کے علوم ومعارف سے مزید فائدہ پہنچائے۔ آبین۔

یہاں یہ وضاحت بھی مناسب معلوم ہوتی ہے کہ اس کتاب میں ناچیز نے آپ کی بہت ساری تحریروں سے بھر پور استفادہ کیا ہے، بالخصوص مصنف ابن الی شیبہ کی روایت پر بحث کا اکثر حصه آب ہی کی تحریروں سے متفاد ہے۔ جزاہ الله خیرا عن جميع المسلمين.

🥮 نیز فضیلة الشیخ محفوظ الرحمٰن فیضی طِلقَهٔ کا بھی میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ آپ علمی دنیا میں، بالخصوص علم حدیث میں جانی پہیانی شخصیت ہیں۔ آپ نے اپنی عمرعزیز کا بہت بڑا حصم علم حدیث کے مطالعہ و تدریس میں گزارا ہے۔ ہم نے مراجعت کے لیے آپ کی خدمت میں بھی کتاب کا ایک نسخہ ارسال کیا تھا۔ آپ نے اپی تمام تر مصروفیات کے باوجود کتاب کا بورا مسودہ پڑھا اور جس محبت اور شفقت سے کئی مقامات پر ہماری اصلاح کی ہے، اسے محسوس کر کے ان طلبا پررشک آتا ہے، جن کوآپ سے تلمذ کا شرف ملا ہے۔ جزاہ الله خیرا، و بارك في علمه ومعرفته.

مفکرِ جماعت، سلطان القلم فضیلۃ الشیخ عبدالمعید مدنی طِلِیّا کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ آپ علم وفن کی دنیا میں کسی تعارف کے حتاج نہیں ہیں۔ ناچیز کی خوش قسمتی ہوں۔ آپ سے ملاقات اور تلمذ کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کی مجالس میں شرکت کی بوری کوشش ہوتی ہے اور آپ سے استفادہ کرنے کے لیے ہرموقع کی تلاش رہتی ہے۔

مناظرِ جماعت، فضیلۃ اشیخ رضاء اللہ عبدالكريم مدنی ﷺ کی حوصلہ افزائی پر ازحد شکر گزار ہوں۔ آپ سے فون اور ملاقات کے ذریعے سے مسلسل استفادہ ہوتا رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت فرمائے، دعوتِ دین کی راہ میں آپ کی مساعی کو قبول فرمائے اور اُمت کو آپ کے قلم و لسان سے مزید نفع پہنچائے۔ آمین

فضیلة اشیخ عبدالسلام سلقی هظه الله، امیر صوبائی جمعیت اہلِ حدیث ممبئی کا بھی شکر گزار ہوں۔ الله رب العالمین جمعیت و جماعت کی راہ میں آپ کی خدمات قبول فرمائے۔ آمین

و برادر عزیز شخ سرفراز فیضی، محترم ابو المیزان ادر برادر ابو زید ضمیر طَفَاتُتُم کا بھی شکر گزار ہوں۔ جزاهم الله خیراً و أفضل الجزا.

اس موقع پر ضروری سجھتا ہوں کہ دوعظیم شخصیات مولانا عبدالحق سلفی المسلفہ اور مولانا محمد امین ریاضی طلقہ کا بھی شکریہ ادا کروں، جضوں نے ممبئی میں کتاب و سنت کی دعوت اور منبج سلف کی نشر و اشاعت میں بے مثال خدمات انجام دی ہیں۔ یہ دونوں بزرگ ایک طویل عرصے تک جمعیت اہلِ حدیث ممبئی کے امیر رہے ہیں۔ اہلِ حدیث ممبئی کی تاریخ کھنے والا بھی ان دونوں شخصیات کی مساعی جیلہ کوفراموش نہیں کرسکتا۔

ممبئ میں قدم رکھنے کے بعد ان دونوں شخصیات نے میری تعلیم وتربیت پر جو خصوصی توجہ دی ہے، اس پر میں تا عمر اُن کے لیے دعا گورہوں گا۔

مولانا عبدالحق سلفی راش بمیشه میری را جنمائی کرتے رہے۔ میرے ہرکام اور سرگری پر نظر رکھتے تھے۔ ان کے ڈانٹ ڈیٹ میں جو پیار ہوتا تھا، وہ اوروں کی محبت میں بھی محسول نہیں ہوتا۔ مولانا نے مجھے اپنی ذاتی لا بحریری سے استفادے کے لیے مکمل آزادی دی، جو مجھ پرمولانا کا بہت بڑا احسان تھا۔ مولانا نے کئی موضوعات پر مجھے لکھنے کا حکم دیا۔ '' چار دن قربانی کی مشروعیت'' نامی کتاب مولانا ہی کے حکم سے لکھی گئی تھی اور اُس کے لیے مراجع ومصادر کی گئی کتابیں مولانا نے خود فراہم کی تھیں، اس کی پہلی طباعت مولانا کی زندگی میں ہوئی تھی۔ گذشتہ سال بعض اضافات کے ساتھ اس کا دوسرا اِڈیشن بھی جھپ چکا ہے اور اب اس کا تیسرا اِڈیشن بھی جلد ہی ساتھ اس کا دوسرا اِڈیشن بھی جھپ چکا ہے اور اب اس کا تیسرا اِڈیشن بھی جلد ہی

مولانا نے ہر ماہ کی سنن و بدعات پر کتاب لکھنے کی ذ ہے داری بھی مجھے سونی کھی ، لیکن مولانا کی زندگی میں اس سلسلے کی صرف دو ہی کتابیں لکھ سکا۔ ایک ''ماہ صفال اور سنن و اور خوست' ، جو مدرسہ رہمانیہ سلفیہ ، ممبی سے مطبوع ہے ، اور دوسری ''ماہ شوال اور سنن و بدعات' ، جو اب تک غیر مطبوع ہے۔ اس سلسلے کی تیسری کتاب ''ماہ ربیج الاول اور بدعات و خرافات' زیرِ ترتیب ہی تھی کہ اسی دوران میں اچا تک مولانا کا انتقال ہوگیا۔ اللہ رب العالمین آپ کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں جگہ دے۔ آمین مولانا عبدالحق سلفی رشائے ، ہی نے مجھے مولانا محمدامین ریاضی طائن کے ادار کے کلیہ ام سلمہ الاثریہ میں بحثیت استاذ بھیجا تھا۔ یہاں آنے کے بعد ایک دوسری شخصیت ملی ، جس نے میری علمی سر پرستی کی۔ علمی تعاون اور کتابوں کی فراہمی میں مولانا ریاضی بھی کافی فیاض تھے۔ میں نے چندع لی کتب کی فرمایش کی تو مولانا نے مولانا ریاضی بھی کافی فیاض تھے۔ میں نے چندع لی کتب کی فرمایش کی تو مولانا نے

انوارالبدر 😅 🚓 64 🕬 مولف (طبع اول)

فوراً منگوا دی، بلکہ یہ بھی کہہ دیا کہ جس کتاب کی بھی ضرورت محسوں کرو، اسے خریدلو،
ادارہ اس کا خرچ دے دے گا۔ بچھ دِنوں کے بعد میں نے علامہ البانی بڑائشہ کی کتب
کی فرمالیش کی تو مولانا نے تھوڑے ہی عرصہ بعد علامہ البانی بڑائشہ کی تقریباً تمام کتب
منگوا دیں، بلکہ انھیں رکھنے کے لیے کئی نئی الماریاں بھی فراہم کر دیں، پھر اسی پربس
نہیں بلکہ مولانا کے پاس اگر کہیں سے ہدیتاً کوئی کتاب آتی تو آپ اسے بھی میرے
حوالے کر دیتے، اس طرح بچھ ہی عرصہ بعد وہاں اچھی خاصی کتابیں جمع ہوکر پوری
لائبریری تیار ہوگئ، پھر ہم نے اسے "خطوبی لائبریری" کا نام دیا، جو اُب بھی اس
دارے میں موجود ہے اور آج تک اس سے استفادہ جاری ہے۔

مولانا ریاضی ﷺ کے اور بھی مجھ پر کئی احسانات ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کواپنے حفظ وامان میں رکھے، صحت و تندر تی عطا فرمائے اور آپ کی خدمات کو قبول فرمائے۔ آمین

رب کے در برگ ہیں، جن کے زیرِ سایہ ایک لمبی مدت تک ناچیز نے تربیت پائی ہے۔ اب زبان وقلم میں جو بھی جنبش ہے، وہ اضیں کی سر پرستی اورعنایات کا نتیجہ ہے۔ قارئین سے گزارش ہے کہ دورانِ مطالعہ کتاب میں کسی بھی لغزش پر آگاہ ہوں تو مجھے اس سے مطلع کریں، ہم اپنی اصلاح کی پوری کوشش کریں گے۔ان شاء اللہ ابول تو مجھے اس سے مطلع کریں، ہم اپنی اصلاح کی بوری کوشش کریں گے۔ان شاء اللہ ابول تا بھی اللہ السابلی

ن انوارالبدر 65 مقدمه 65

#### مقدمه

فضيلة الشيخ مولانا ارشاد الحق اثرى ولظيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله و صحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد:

ائمہ کرام و فقہائے عظام رہط کے مابین جن فقہی مسائل میں اختلاف ہے، ان میں سے ایک مسئلہ نماز میں ہاتھ باندھنے کے بارے میں ہے کہ ہاتھ سینے پر، اس سے ینچے ناف کے اوپر یا ناف کے نیچے باندھے جائیں۔

امام ترندی را الله نے مجمل طور پر فرمایا ہے کہ "بعض حضرات ناف کے اوپر اور بعض ناف کے یہ باندھے کے قائل ہیں، ان کے نزدیک اس میں توسع ہے۔" یعنی جہال بھی ہاتھ باندھ لیجے درست ہے۔ مگر بعض حضرات نے ناف کے نیچ ہاتھ باندھنے کو ترجیح دی ہے۔ بعض نے ناف سے اوپر اور بعض نے سینے پر ہاتھ باندھنے کو ترجیح دی ہے۔ بعض نے ناف سے اوپر اور بعض نے سینے پر ہاتھ باندھنے کو ترجیح دی ہے۔ فقہا ہے کرام میں امام اسحاق بن راہویہ را الله کا یہی موقف ہے، چناں چہ امام اسحاق بن منصور الکوسی نے "مسائل الإمام أحمد و إسحاق بن راھویه" (۲/ ۵۹۱) میں سوال نمبر (۳۲۲۸) کے تحت ذکر کیا ہے:

''یضع یدیه علی صدره أو تحت الثدیین'' ''امام اسحاق المُنْ این باتھ پتان پریا پتانوں سے ینچے رکھتے تھے'' بعض اہلِ علم نے سینے پر ہاتھ باند سے کا ذکر امام شافعی ر اللہ سے بھی نقل کیا ہے۔ صاحب ہدایہ علامہ مرغینانی رائلہ نے امام شافعی کا یہی موقف ذکر کیا ہے۔ ہدایہ

ہے۔ صاحب ہدایہ علامہ مرغینای وطلقہ نے امام شامی کا یہ صوفت و سرایا ہے۔ ہدایہ کی مشہور شرح فتح القدیر لابن الہمام ہے، جس پر علامہ ابو الحسن محمد بن عبد الہادی المدنی کا، جوابوالحسن الکبیر سے جانے پہچانے جاتے ہیں، حاشیہ ہے۔ انھوں نے السندی المدنی کا، جوابوالحسن الکبیر سے جانے پہچانے جاتے ہیں، حاشیہ ہے۔ انھوں نے

اسکدن المدن ماہ بواجو میں میں این ماجہ وغیرہ پر بھی حواثی رقم کیے ہیں۔ صحیح بخاری، میند احمد، صحیح مسلم، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ وغیرہ پر بھی حواثی رقم کیے ہیں۔

ای فتح القدیر کے حاشیے میں انھوں نے لکھا ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی کوئی دلیل ثابت نہیں، جب کہ سینے پر ہاتھ باندھنا ہی صحیح ہے۔ یہی مجھ انھوں نے سنن ابن ملجہ کے حاشیے میں بھی لکھا ہے۔

علامہ ابوالحن سندھی مرحوم کاعمل بھی ای پرتھا اور وہ نماز میں مواضع ثلاثہ میں رفع البدین بھی کرتے تھے۔ ان کے یہ لکھنے اور عمل کرنے پر بہت سے ان کے حنی تلانہ ہے نہیں ای پرعمل شروع کیا تو اس پر ایک ہنگامہ کھڑا ہوگیا، حتی کہ ای ''جرم'' کی پاداش میں قاضی نے انھیں جیل بھوا دیا۔ جیل ہی میں ای طریقے پرنماز پڑھ رہے تھے اور اوپر چا در اوڑھے ہوئے تھے کہ قاضی کے انتقال کی خبر کانوں میں پڑی تو نماز ہی میں چا در اور کے میں کو کہ قاضی کے انتقال کی خبر کانوں میں پڑی تو نماز ہی میں چا در اور کے میں چا کہ قاضی کے انتقال کی خبر کانوں میں پڑی تو نماز ہی میں چا در اُتار دی۔

یہ ساری دل خراش داستان ان کے تلمیذ علامہ محمد عابد سندھی رطفیہ نے تراجم الثیون میں ذکر کی ہے اور اس کے حوالے سے حضرت سید رشد الله شاہ الراشدی پیرآف حجنڈا نے "مسلك الإنصاف" میں اور شخی وسیدی علامہ ابومحمد بدلیج الدین شاہ الراشدی نے "التعلیق المنصور علیٰ فتح الغفور" میں لکھی ہے۔

علامہ ابوالحن سندھی کے اس إقدام''جرم'' پر جونکیر ہوئی، وہ ان رسائل میں ویکھی جا سکتی ہے، جو اُن کے موقف کی تروید میں کھے گئے۔ چنانچہ سب سے پہلے اس پرعلامہ محمد ہاشم سندھی نے "درھم الصرة فی وضع الیدین تحت السرة"

کے نام سے رسالہ لکھا۔ "درھم الصرة" کے جواب میں علامہ ابو الحن سندھی کے تلمیز رشید علامہ محمد حیات سندھی نے دو رسالے لکھے۔ ایک کا نام تو معلوم نہ ہو سکا، البتہ دوسرا رسالہ "درة في إظهار غش نقد الصرة" کے نام سے لکھا، جو انھوں نے اپنے شخ علامہ ابو الحن رشاش کی مراجعت ومشورہ سے لکھا تھا۔ ان دونوں کا جواب پھرعلامہ محمد ہاشم نے لکھا۔ پہلے رسالے کا جواب "ترصیع الدرة علی درھم الصرة" کے نام سے اور دوسرا "معیار النقاد في تمییز المغشوش عن الجیاد" کے نام سے دیا۔

یقلمی رسائل اسلامیہ کالج پٹاور کے مکتبے میں پائے جاتے ہیں۔عرصہ ہوا اس ناکارہ نے ان کا عکس حاصل کیا تھا۔ اب یہی رسائل مولا نا شیر احمد منیب کی مساعی سے زیور طبع سے آراستہ ہوگئے ہیں۔ علامہ ہاشم سندھی کے بعض رسائل دار المصنفین اعظم گڑھ کے مکتبے میں بھی محفوظ ہیں۔

علامه محمد حيات سندهى نے "فتح الغفور في وضع الأيدي على الصدور" كام سے ايك مستقل رساله كھا، جس كے كئ إؤيش طبع ہوئے۔

فضیلة الد كتور محمد ضیاء الرحمٰن الاعظمی ﷺ كی تحقیق و تعلق سے بھی بیر رسالہ طبع ہوا ہے اور سیدی و مرشدی سید بدلیج الدین الراشدی - نبور الله مر قده - نے "التعلیق المنصور" كے نام سے اس پر برا مبسوط و مفصل حاشيد كھا ہے، جوتا حال زيور طبع سے آرات نہيں ہوا، تا ہم مستقبل قریب میں اس كے شائع ہونے كی اُمید ہے - ان شاء الله

فتح الغفوركا جواب مولانا علامه محمد قائم سندهى نے دیا، جس كا نام پڑھيے: "فوز الكرام بما ثبت في وضع اليدين تحت السرة أو فوقها تحت الصدر عن الشفيع المظلل بالغمام عليه وعلى آله وصحبه وتابعيهم وعلينا معهم أزكىٰ الصلاة وأنمى السلام" یہ رسالہ بڑا مفصل ہے اور تا حال طبع نہیں ہوا۔ اس کے بعض مقامات میں بیاض ہے اور اس کا ایک نسخہ اس ناکارہ کے ہاتھ سے کھا موجود ہے۔ علامہ محمد ہاشم سندھی ہوں یا علامہ محمد قائم سندھی ، انھوں نے سیدنا علی بڑائیڈ کی روایت میں عبدالرحمٰن بن اسحاق کے دفاع کی جس اسلوب میں کوشش کی ہے، وہ کسی عجوبے سے کم نہیں ، جس کی تفصیل کا بہ کل نہیں۔

عبدالرمن كو دفاع كى تمام تركوش كے باوجود بالآخريت اليم كرليا كيا: "ثم لا يخفى عليكم أنا لا نكتفي في الاحتجاج على الوضع تحت السرة بحديث فيه عبد الرحمٰن بن إسحاق، بل احتجاجنا بحديث وائل بن حجر المذكور في مصنف ابن أبى شيبة" (معيار النقاد)

"تم رخفی نه رہے کہ ہم تحت السرة ہاتھ باندھنے کے لیے عبدالرحلٰ بن اسحاق کے واسطے سے مروی روایت سے استدلال پر اکتفانہیں کرتے، بلکہ ہمارا استدلال سیدنا واکل بن حجر را اللی کی حدیث سے ہے، جومصنف ابن الی شیبہ میں ہے۔"

المصنف كى اس روايت پرتما م تركن ترانيوں كے باوجود يه ديكھيے كه اسى مسكلے كے بارے ميں علامہ نيموى را الله نيموى الله نيموى الله نيموى نيموى

<sup>(1)</sup> التعليق الحسن (ص: ٧١) ط ملتان.

علامہ ابوالحن سندھی اور اُن کے تلمیذِ رشید علامہ محمد حیات سندھی کی تحقیقات کا نتیجہ ہے کہ علامہ محمد حیات کے معروف شاگرد اور برصغیر کے نامور مرشدِ حق حضرت مظہر جانِ جاناں شہید رشائشہ کے معمولات مظہریہ میں لکھا ہے:

''وہ نماز میں سینے پر ہاتھ باندھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایت سے ارج ہے اور کسی جزئی مسئلہ ندہبی میں اگر کسی صحیح حدیث کا خلاف لازم آئے تو ندہب کے اس جزوی مسئلے کو ترک کر دینے کی امام عالی مقام ابو حنیفہ رشش نے وصیت فرمائی ہے: ''جب حدیث صحیح ہوتو وہی میرا ندہب ہے۔'' اس لیے مخالفتِ ندہب لازم نہیں آتی، بلکہ یہ خوب خوب موافقت ہے۔''

جس سے اس مسکلے کے بارے میں حضرت شہید رشالیہ کے موقف کو سمجھا جا سکتا ہے۔
برصغیر پاک و ہند میں ترک تقلید اور سنت کی ترویج میں علما ہے اہل حدیث (کشر هم الله تعالیٰ) کا بھی یہی موقف ہے اور وہ اسی پرعمل پیرا ہیں۔ اسی موضوع پر ہمارے ایک ہندی فاضل مولا نامحتر م ابوالفوزان کفایت الله السابلی ﷺ نے "أنوار البدر فی وضع الیدین علی الصدر" کے نام سے ایک مفصل کتا ب شائع کی ہوئی اور اس موضوع سے متعلقہ تمام میاحث ہو ماشاء الله ۸۵ صفحات میں پھیلی ہوئی اور اس موضوع سے متعلقہ تمام میاحث

<sup>🛈</sup> معمولات مظهريه بحواله خاتمة الاختلاف (ص: ۵۵)

انوارالبدر مین 70

پرسیر حاصل بحث پرمشمل ہے۔

کتاب کے حار ابواب ہیں:

بابِ اول میں انھوں نے سینے پر ہاتھ باندھنے کے ثبوت میں چھے مرفوع احادیث اور چارصحابہ کرام کے آثار پیش کیے ہیں۔

بابِ دوم میں ناف کے نیچے ہاتھ باند سنے کی احادیث و آثار پر بحث کی ہے اور اس ضمن میں مصنف ابن الی شیبہ کے حوالے سے بیان کی جانے والی حدیث پر بڑی تفصیل سے بحث ہے کہ اس کا کوئی گوشہ تشنہ نہیں چھوڑا۔

البتہ یہ ناکارہ یہاں ایک بات کے بغیر نہیں رہ سکتا کہ علامہ المرزی را اللہ ہوں،
علامہ ابن الجوزی را للہ ہوں یا علامہ الذہبی را للہ ؛ وہ اگر انکہ متقدیان سے کوئی نقد و جرح نقل کریں یا کسی کی توثیق نقل کریں اور ان کے بیا قوال اگر اُن کی متداول کتابوں میں نہیں ملتے تو بلاوجہ اُن سے انکار درست نہیں۔ اس انکار کا منطق نتیجہ ہے کہ ہم علامہ المزی را للہ وغیرہ سے زیادہ مختاط ہیں اور انھوں نے بلا جبوت ان اقوال کا انتہاب انکہ کرام کی طرف کر کے''جرم'' کا ارتکاب کیا ہے۔ یہ بے اعتمادی بلکہ برطنی انتساب انکہ کرام کی طرف کر کے''جرم'' کا ارتکاب کیا ہے۔ یہ بے اعتمادی بلکہ برطنی انتساب انکہ کرام کی طرف کر کے''جرم'' کا ارتکاب کیا ہے۔ یہ بے اعتمادی بلکہ برطنی انتساب انکہ کرام کی طرف کر کے ''جرم' کا ارتکاب کیا ہے۔ یہ بے اعتمادی بلکہ برطنی انتساب انکہ کرام کی طرف کر کے برطن انتساب انکہ کرائے ہوں کی جات ہوں نظرِ تائی کی ضرورت ہے اور اسے دومختیف اقوال کے برجمی محمول کیا جاسکتا ہے۔ یہ بات برسیلِ تذکرہ نوکِ قلم پر آگئ ہے کہ بعض حضرات اس فیم کی جہارت کر گزرتے ہیں، مگریہ ناکارہ اس اسلوب فکر سے انفاق نہیں کرتا۔

ں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں گئی ہمیں کتاب وسنت کا صحیح فہم نصیب فرمائے، سبیل المونین کا راہ رو بنائے اور ائمہ سلف کے بارے میں سونے طن سے بھی محفوظ رکھے۔

ارشادالحق اثری ۲/ ۹/۱۹/۹ء

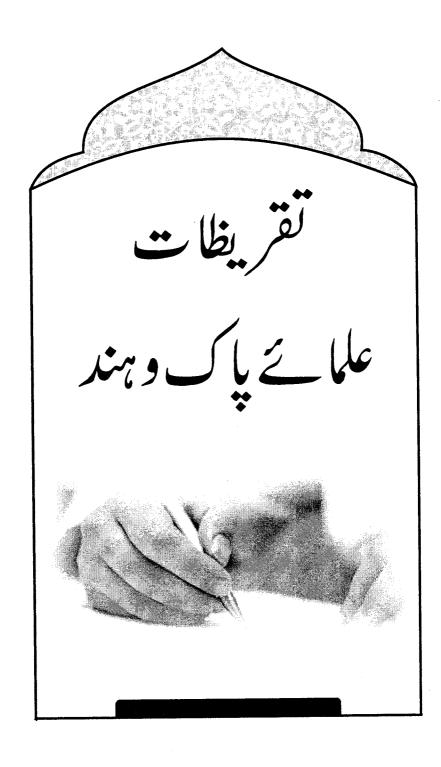

# 🛈 فضيلة الشيخ حافظ صلاح الدين يوسف إلينه

دینِ اسلام کی عمارت قرآنِ مجید اور حدیثِ نبوی پر استوار ہے۔ جس طرح قرآنِ مجید پرایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلم نہیں کہلاسکتا، اسی طرح کوئی شخص حدیثِ نبوی پر ایمان لائے بغیر بھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں سمجھا جا سکتا۔ بنا بریں حدیث اگر واقعی ماخذِ شریعت ہے، یعنی اسے مستقل تشریعی اور تقنینی حیثیت حاصل ہے (اور بلاشبہ اسے می مقام اور حیثیت حاصل ہے) تو پھر ہر فرقے کا اپنے ذبنی تحفظات اور مخصوص فقہی استنباطات واجتہادات کو اہمیت دینا اور حدیث کو بہلطائف الحیل نظر انداز کر دینا یاکسی نہ کسی خوش نما خانہ ساز اصول کے ذریعے سے اسے مستر دکر دینا، کس طرح مستحسن قرار دیا جا سکتا ہے؟ یاکس طرح اسے حدیثِ رسول کو مانانسلیم کیا جا سکتا ہے؟

## حدیث کے بارے میں محدثین کا صحیح رویہ:

حدیثِ رسول کو ماخذِ شریعت مانے کا مطلب اور تقاضا تو یہ ہے کہ جو حدیث، محدثانہ اصولِ جرح و تعدیل کی روشی میں صحیح قرار پائے، اسے مان لیا جائے اور جو ضعیف قرار پائے، اسے نا قابلِ استدلال تسلیم کیا جائے۔ محدثین کا یہی اصول اور منج ہے اور یہی منج یا طرزِ عمل اُمتِ مسلمہ کے باہمی اختلافات کے ختم یا کم سے کم کرنے کا واحد طریقہ یا اس کا ضامن ہے۔ اس کے برعس بیرویہ کہ صحت ِسند کے باوجود اپنی ہی واحد طریقہ یا اس کا ضامن ہے۔ اس کے برعس بیرویہ کہ صحت ِسند کے باوجود اپنی ہی یا کسی مخصوص فقہی رائے ہی کو ماننا اور ضعف ِسند کے باوجود اسے ہی ترجیح وینا، اسے نہ یا کسی مخصوص فقہی دائے ہی کو ماننا اور ضعف ِسند کے باوجود اسے ہی ترجیح وینا، اسے نہ حدیثِ رسول کو ماننا ہی تسلیم کیا جا سکتا ہے اور نہ اس طریقے سے فقہی اختلافات اور حدیثِ رسول کو ماننا ہی تسلیم کیا جا سکتا ہے اور نہ اس طریقے سے فقہی اختلافات اور

حزبی تعصّبات کا خاتمہ ہی ممکن ہے، جب کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان متحد ہوں، فکر وعمل کی یک جہتی ان کے اندر پیدا ہواور دشمن کے مقابلے میں وہ بنیانِ مرصوص ہوں، فکر وعمل کی یک جہتی ان کے اندر پیدا ہواور دشمن کے مقابلے میں وہ بنیانِ مرصوص بن جائیں، لیکن ایسا ہونا فقہی اختلافات اور حزبی تعصّبات کی شدت ختم کیے بغیر ممکن نہیں۔

### غیر محدثانه روش اور اس کے نقصانات:

یہ غیر محد ثانہ رویہ، جس نے امتِ واحدہ کو کلڑوں میں تقسیم کر دیا ہے، کن لوگوں نے اپنایا ہوا ہے، کن لوگوں نے اپنایا ہوا ہے؟ اسے چھوڑنے کے لیے وہ تیار کیوں نہیں ہیں؟ ان تینوں سوالوں کا جواب مندرجہ ذیل ہے:

- پہلے سوال کا جواب: یہ وہ لوگ ہیں جھوں نے محدثین کی روش سے انحراف
   کیا ہے، جو خالص اور ٹھیٹھ اسلام کی آئینہ دار اور "مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِيُ"
   کی مصداق تھی اور ہے۔
- ا نصوں نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ انصوں نے اپنے آپ کو کسی ایک فقہی ندہب سے وابستہ کر لیا، جس کا اللہ نے اور اللہ کے رسول نے قطعاً تھم نہیں دیا۔ اتباع کے بجائے، انصوں نے ابتداع (اپنی طرف سے شریعت سازی) کا اور اطاعت کے بجائے تقلید کا راستہ اختیار کیا۔

اتباع کیا ہے اور ابتداع کیا؟ اتباع کا مطلب ہے، اللہ کے رسول کے پیچے لگنا، کیوں کہ صرف وہی اللہ کا نمایندہ ہے، اللہ نے اس کی اتباع کا حکم دیا ہے، جبکہ ابتداع یہ ہے کہ اس اتباع رسول سے تجاوز کر کے اپنی طرف سے کسی چیز کو واجب قرار دینا، جیسے کسی نہ کسی امام کی تقلید یا خود ساختہ فقہ کی پابندی کو لازم سجھنا اور لازم قرار دینا۔ امتیوں کو تو اتباع کا حکم ہے نہ کہ ابتداع کا۔ اور اطاعت کا مطلب بھی صرف کھما اُنزَلَ اللّٰه کی ''اللہ کی نازل کردہ باتوں'' کا ماننا ہے۔ ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کے ساتھ اپنی اطاعت کے ساتھ اپنی اطاعت کے ساتھ اپنی اطاعت کے ساتھ اپنی

رسول کی بھی غیرمشروط اطاعت کا تھم دیا ہے۔ غیرمشروط اطاعت کا بیحق صرف الله کے رسول مظافی کا ہے، مخلوق میں سے کسی اور کو بیرحق حاصل نہیں۔ اس لیے اللہ نے اینے رسول کی اطاعت کواپنی اطاعت قرار دیا ہے:

﴿ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَلُ أَطَاعَ اللَّهَ ﴾ [النساء: ٨٠]

"جس نے رسول الله کی اطاعت کی، بلاشبهه اس نے الله کی اطاعت کی۔" یہ بلند مقام اللہ کے رسول کے علاوہ کسی اور کو حاصل ہے؟ نہیں، یقیناً نہیں، اور الله نے اینے رسول کو یہ بلند مقام اس لیے دیا ہے کہ وہ اللہ کا نمایندہ ہے۔علاوہ ازیں الله تعالی اس کی براہ راست حفاظت و نگرانی بھی فرماتا ہے اور اسے راہ راست (صراطِ متنقیم) ہے إدھراُ دھرنہیں ہونے دیتا<sup>(1)</sup>

یہ مقام عصمت بھی اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں۔ ائمہ کی تقلید کو لازم قرار دینے والے کیا یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ان کے امام کو یہ مقام عصمت حاصل ہے؟ اس كى رائے ميں غلطى كا امكان نہيں ہے؟ اس كا ہر قول اور ہر اجتہاد سجح ہے؟ یقیناً کوئی شخص یہ دعوی نہیں کرسکتا۔ اگر ایسا ہے اور یقیناً ایسا ہی ہے تو پھر ہرمسکے میں کسی ایک ہی شخص کی بات کو بلا دلیل ماننے کو لازم قرار دینا (جے اصطلاحاً اور عُر فاً تقلید کہا جاتا ہے) کیا بیراس کے لیے غیرمشروط اطاعت کا حق تشلیم کروانا اور اسے مقام عصمت یر فائز کرنانہیں ہے؟

ا یہاں سے اس تیسرے سوال کا جواب، کہ یہ حضرات یہ روش چھوڑنے کے لیے کیول تیاز نہیں؟،سامنے آ جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ گویداینی زبانوں سے عصمتِ ائمہ کا اظہار یا دعویٰ نہیں کرتے ،لیکن عملاً صورت حال یہی ہے کہ انھوں نے ائمہ کرام كوائمه معصومين كا درجه دے ركھا ہے۔اين امام كى بربات كو ﴿مَا أَنْزَلَ اللَّهُ ﴾

<sup>(</sup>أَ) ويَكُونِس: "سورة الإسراء [آيت: ٧٣\_ ٧٤ ونحوها من الآيات]

فرماتے ہیں:

انوار البدر 76 کیست تقریظات علمائے پاک و ہند 🛪

کی طرح، بلکہ اس سے بھی بڑھ کرتسلیم کرتے ہیں اور اپنی خود ساختہ فقہوں کے مقابلے میں حدیث ِرسول سے اعراض ان کا وتیرہ اور شیوہ گفتار ہے۔ ان کا بیطرز عمل محدثین کے منبح و مسلک سے یکسر مختلف، شیوہ مسلمانی کے برَعکس اور امت کی فکری وحدت و یک جہتی کوسب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا ہے۔ ان حضرات کے بارے میں ہماری بات کوئی مفروضہ یا واہمہ نہیں، ایک حقیقت واقعہ ہے، جوشک وشبہہ سے بالا ہے اور روزِ روشٰ کی طرح واضح ہے، جس کا مشاہدہ صدیوں سے ہور ہا ہے اور ہر دور کے اہل علم نے اس کا اظہار کیا ہے۔ 😌 شاه ولی الله محدث والموی وشانشه جن کی بابت میزمیس کها جا سکتا که وه ابل تقلید ہے کوئی مخاصمت رکھتے تھے، بلکہ یاک و ہند کے وابستگان تقلید تو اینے آپ کو مند ولی اللّٰہی ہی کے جانشین اور فکر ولی الله ہی کے وارث سمجھتے ہیں۔ وہ

"وَتَرَى الْعَامَّةَ، سِيَّمَا الْيَوْمَ، فِي كُلِّ قَطْرِ يَتَقَيَّدُوْنَ بِمَذُهَب مِّنُ مَّذَاهِبِ الْمُتَقَدِّمِينَ يَرَوُنَ خُرُوجَ الْإِنْسَان مِنُ مَّذُهَبِ مَنُ قَلَّدَهُ وَلَوُ فِي مَسْئَلَةٍ كَالْخُرُوجِ مِنَ الْمِلَّةِ، كَأَنَّهُ نَبِيٌّ بُعِثَ إِلَيُهِ، وَافْتُرضَتُ طَاعَتُهُ عَلَيْهِ، وَكَانَ أَوَائِلُ الْأُمَّةِ قَبُلَ الْمِائَةِ الرَّابِعَةِ غَيْرَ مُتَقَيِّدِيْنَ بِمَذْهَب وَّاحِدٍ"

''تم عام لوگوں کو دیکھو گے، خاص طور پر آج کل، ہر علاقے ہی میں، جضوں نے اینے آپ کوکسی نہ کسی (تقلیدی) مذہب سے وابستہ کر رکھا ہے کہ وہ اینے امام کے ندہب سے نکلنے کو، جا ہے کسی ایک ہی مسئلے میں

<sup>(</sup>أ) التفهيمات الإلهية (١/ ٢٠٦، تفهيم نمبر ٦٦) مطبوعه شاه ولي الله اكادمي، حيدر آباد سنده ۱۹۷۰ء.

ہو، ایسے سجھتے ہیں، جیسے وہ ملتِ اسلام ہی سے نکل گیا، گویا وہ (امام) ایسا نی ہے، جواس کی طرف منجانب اللہ بھیجا گیا ہے اور اس کی اطاعت اس یر فرض قرار دی گئی ہے، حالاں کہ چوتھی صدی ہجری سے پہلے کے لوگ کسی ایک مذہب سے وابستہ نہیں تھے۔''

😌 يمي شاه ولى الله رشك "حجة الله البالغة" مين امام عز الدين عبد السلام كا قول نقل فرماتے ہیں:

"وَمِنَ الْعَجَبِ الْعَجِيبِ أَنَّ الْفُقَهَاءَ الْمُقَلِّدِينَ يَقِفُ أَحَدُهُمُ عَلَى ضُعُفِ مَأْخَذِ إِمَامِهِ بِحَيْثُ لَا يَجِدُ لِضُعُفِهِ مَدُفَعًا، وَّهُوَ مَعَ ذَٰلِكَ يُقَلِّدُهُ فِيهِ وَيَتُرُكُ مَن شَهِدَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْأَقْيسَةُ الصَّحِيْحَةُ لِمَذْهَبِهِمْ جُمُودًا عَلَى تَقْلَيُدِ إِمَامِهِ، بَلُ يَتَحَيَّلُ لِدَفْع ظَاهِرِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَيَتَأَوَّلُهَا بِالتَّأُويلَاتِ الْبَعِيدَةِ الْبَاطِلَةِ نَضَالًا عَنْ مُقَلَّدِه، وَقَالَ: لَمُ يَزَلِ النَّاسُ يَسُأَلُونَ مَنِ اتَّفَقَ مِنَ الْعُلَمَاءِ مِن غَيْرِ تَقْييُدٍ لِّمَدُهَبٍ وَّلا إِنْكَارِ عَلَى أَحَدٍ مِّنَ السَّائِلِيُنَ، إِلَى أَنْ ظَهَرَتُ هٰذِهِ الْمَذَاهِبُ وَمُتَعَصِّبُوهَا مِنَ الْمُقَلِّدِينَ، فَإِنَّ أَحَدَهُمْ يَتِّبِعُ إِمَامَهُ مَعَ بُعُدِ مَذْهَبِهِ عَنِ الْآدِلَّةِ مُقَلِّدًا لَّهُ فِيهُمَا قَالَ، كَأَنَّهُ نَبِيُّ أُرُسِلَ، وَهٰذَا نَأْيٌ عَنِ الْحَقِّ وَبُعُدٌ عَنِ الصَّوَابِ، لَا يَرُضَىٰ بِهِ أَحَدٌ مِّنُ أُولِيُ الْأَلْبَابِ"

''مقلدینِ فقہا کی یہ بات نہایت ہی عجیب ہے کہ انھیں صاف طور پر نظر آ جاتا ہے کہ ان کے امام کے قول کا ماخذ اور اس کی سند نہایت بودی اور

<sup>﴿</sup> كَا حَجَّةَ اللَّهِ البالغة (١/ ١٥٥) مطبوعه المكتبة السلفية، لاهور ١٩٧٥ء.

کمزور ہے اور ایسی کوئی دلیل بھی موجود نہیں، جو اس کے ضعف اور كمزوري كو رفع كر دے، پھر بھى وہ اس (امام) كے قول پر از راہِ تقليد جے رہتے ہیں اور جس قول کی قرآن و حدیث کی ناطق دلیلیں شاہر ہیں اور قیاس میچے اس کی تائید میں ہے،اس کو وہ قبول نہیں کرتے، بلکہ اُلٹا ان دلائلِ صحِحہ اور قرآن و حدیث کے شواہد کو لطائف الحیل سے دفع کرنا حاہتے ہیں اور بعید از عقل و درایت باطل تاویلیں گھڑتے ہیں، اور اس تمام تگ و دو کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس کو انھوں نے امام تسلیم کیا ہے، اس کے قول کو غلط نہ کہنا پڑے۔'' امام عز الدین نے مزید کہا:''مسلمانوں کا ہمیشہ اس برعمل رہا ہے کہ جب بھی کسی کو کوئی مسئلہ یا حکم شرعی ہو چھنا ہوتا تو وہ کسی عالم سے یو چھ لیتا،قطع نظراس سے کہ وہ کس مذہب کا عالم ہے، اس برکوئی انکار بھی نہیں کرتا تھا۔ یہاں تک کہ ان مذاہبِ اربعہ کو فروغ حاصل ہوا اور ان کے پیروکاروں نے اندھی تقلید کو اپنا شیوہ بنالیا۔ چنانچہ وہ اس صورت میں بھی اینے مقرر کردہ امام کی تقلید کرتے ہیں، جب کہاس کا قول اور مذہب دلیل اور بربان سے کوسوں دور ہو۔ وہ اس کی اس حد تک تقلید کرتے ہیں، گویا وہ نبی مرسل ہے۔ پیطرزِ عمل حق وصواب سے بہت دور ہے، جو کسی عقل مند آ دمی کے لیے پیندیدہ نہیں ہوسکتا۔''

😁 شاہ صاحب رمُلطهٔ تقلير حرام كى مثاليں بيان كرتے ہوئے ايك مثال بي بھى بيان کرتے ہیں:

"ایے عامی کے لیے بھی تقلید حرام ہے، جو فقہا میں سے کسی ایک فقیہ (امام) کی تقلید کرتا اور اعتقاد رکھتا ہے کہ اس سے غلطی کا صدور ناممکن ہے اور اس نے جو کچھ کہا ہے، وہ یقیناً درست ہے اور اپنے دل میں بیہ

عقیدہ بھی رکھتا ہے کہ وہ اس کی تقلید نہیں چھوڑے گا، اگر چہ اس کے امام کے قول کے خلاف دلیل بھی مل جائے۔ یہ تقلید کی وہی قتم ہے، جس کی بابت سنن ترندی میں حضرت عدی بن حاتم والنظ کی حدیث ہے، جس میں انھوں نے فرمایا ہے کہ میں نے رسول الله طالیا کو بہ آیت برجت مُوكَ سَا: ﴿ إِتَّخَذُوْا اَحْبَارَهُمُ وَ رُهُبَانَهُمُ اَرْبَابًا مِّنُ دُوْنِ اللَّهِ ﴾ [التوبة: ٣١] ''يہود و نصارى نے اسے علما اور درویشوں كو الله كے سوا اپنا رب بنالیا۔'' پھرنبی اکرم مَثَاثِیْم نے فرمایا:

''وہ اینے علما کی بوجا یاٹ نہیں کرتے تھے، ان کو اپنا رب بنانے کا مطلب یہ ہے کہ انھوں نے ان کو بید حیثیت دے دی کہ جب وہ ان کے لیے کسی چیز کو حلال قرار دے دیتے، وہ اس کو حلال سمجھتے اور جس چیز کو ان کے لیے حرام کر دیتے ، اس کو وہ حرام سیحصتے '' (جمۃ اللہ البالغۃ ،صفحہ ندکورہ ) کیا آج کل کے اہل تقلید کا رویہ بالکل ایسا ہی نہیں ہے اور ان کے علما عوام کو یمی باورنہیں کراتے کہ تعصیں حدیث سے کوئی غرض نہیں، بلکہ اس کو دیکھنا بھی تمھارے لیے گمراہی ہے، تمھارے لیے بس تمھارے امام کا قول ہی کافی ہے؟

🕄 ایک اور مقام پر شاہ صاحب اٹرائٹ طالبانِ علم سے خطاب کرتے ہوئے اور انھیں صرف کتاب وسنت کاعلم حاصل کرنے کی تلقین کرتے ہوئے فرماتے ہیں: "خُضْتُمُ كُلَّ الْخَوُضِ فِي اسْتِحُسَانَاتِ الْفُقَهَاءِ مِنْ قَبُلِكُمُ وَتَفُرِيُعَاتِهِمُ. أَمَا تَعُرِفُونَ أَنَّ الْحُكُمَ مَا حَكَمَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَرُبَّ إِنْسَان مِّنْكُمُ يَبُلُغُهُ حَدِيثٌ مِّنُ أَحَادِيْثِ نَبِيَّكُمُ، فَلَا يَعُمَلُ بِهِ، وَيَقُولُ: إِنَّمَا عَمَلِي عَلَى مَذُهَبٍ فُلَان، لَا عَلَى الْحَدِيثِ. ثُمَّ احْتَالَ بِأَنَّ فَهُمَ الْحَدِيثِ وَالْقَضَاءَ بِهِ مِنُ شَأْن

الْكَمَلَةِ الْمَهَرَةِ، وَإِنَّ أَئِمَّةً لَّمُ يَكُونُوا مِمَّنُ يَّخُفَى عَلَيْهِمُ هٰذَا الْحَدِيثُ، فَمَا تَرَكُوهُ إِلَّا لِوَجُهِ ظَهَرَ لَهُمُ فِي الدِّينِ مِنُ نَّسُخ أَوُ مَرُجُوحِيَةٍ، إعُلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ هٰذَا مِنَ الدِّينَ فِي شَيْئٌ، إِنْ آمَنْتُمُ بِنَبِيِّكُمُ فَاتَّبِعُوهُ، خَالَفَ مَذْهَبًا أَوُ وَافَقَهُ، كَانَ مَرُضِيُّ الْحَقِّ أَنُ تَشْتَغِلُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ابْتِدَاءً فَإِنْ سَهُلَ عَلَيْكُمُ الْآنُحُذُ بِهَا فَبِهَا وَنَعِمَتُ، وَإِنْ قَصَرَتُ أَفْهَامُكُمُ فَاسْتَعِيْنُوا بِرَأْي مَنُ مَّضى مِنَ الْعُلَمَاءِ مَا تَرَوُهُ أَحَقَّ وَأَصُرَحَ وَأَوْفَقَ بِالسُّنَّةِ"

''تم اینے سے ماقبل فقہا کے استحسانات وتفریعات پرخوب بحث وتکرار اورغور وخوض کرتے ہو۔ کیاتم نہیں جانتے کہ حکم تو وہی ہے، جواللہ نے اوراس کے رسول نے دیا ہے۔ تم میں سے بہت سے انسان ایسے ہیں کہ ان کوتمھارے پیغیبر کی کوئی حدیث پہنچتی ہے تو وہ اس برعمل نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ میراعمل تو فلال (امام) کے مذہب پر ہے نہ کہ حدیث پر۔ پھر یہ بہانہ پیش کرتا ہے کہ حدیث کاسمجھنا اور اس کی روشنی میں کسی بات کا فیصلہ کرنا تو کامل اور ماہرلوگوں کا کام ہے (نہ کہ مجھ جیسوں کا) اور بیہ بہانہ بھی کرتا ہے کہ بیر حدیث آخر اماموں کے سامنے بھی تو رہی ہوگی، جب انھوں نے اس کو چھوڑ دیا تو ان کے نزدیک کوئی وجہ ہوگی، یا تو ان کے نزدیک پیمنسوخ ہوگی یا مرجوح۔ اچھی طرح جان لو! اس رویے کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اگرتم اینے نبی پر ایمان لائے ہوتو اس کی پیروی بھی کرو، جاہے اس کی بات (تمھارے) ندہب کے خلاف ہو یا

<sup>(1)</sup> التفهيمات الإلهية (١/ ٢٨٣، تفهيم: ٢٩)

\*\*\*

موافق۔اللد تعالی کی مرضی یہی ہے کہتم سب سے پہلے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کے ساتھ اشتغال رکھو (ان کواینے فکر ونظر اور اخذ و استفادے کامحور بناؤ) اگر ان ہے آ سانی کے ساتھ اخذِ مسائل کر لو تو فبہا اور اگر اس میں کچھ دِقت پیش آئے تو ماقبل کے علا سے مدد حاصل کرو (ان کی شروحات اور فقہ الحدیث برمبنی کتابوں سے استفادہ کرو) اور ان ک اس رائے کو قبول کرو جو زیادہ سیح ،صری اور سنت کے زیادہ موافق ہے۔'

الله عادب وطلف اى تفهيم مين اس سے كھ يہلے لكھ ہيں:

"وَأَشْهَدُ لِلَّهِ بِاللَّهِ أَنَّهُ كُفُرٌ بِاللَّهِ أَن يُعْتَقَدَ فِي رَجُل مِّنَ الْأُمَّةِ مِمَّنُ يُخْطِئُ وَيُصِيبُ أَنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيَّ اتِّبَاعَهُ حَتُمًا وَّأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيَّ هُوَ الَّذِي يُوجِبُهُ هٰذَا الرَّجُلُ عَلَيَّ، وَلٰكِنَّ الشَّرِيْعَةَ الْحَقَّةَ قَدُ ثَبَتَ قَبُلَ هٰذَا الرَّجُلِ بِزَمَانٍ، قَدُ وَعَاهَا الْعُلَمَاءُ، وَأَدَّاهَا الرُّواةُ، وَحَكَمَ بِهَا الْفُقَهَاءُ، وَإِنَّمَا اتَّفَقَ النَّاسُ عَلَى تَقُلِيدِ الْعُلَمَاءِ عَلَى مَعُنَّى أَنَّهُمُ رُوَاةُ الشَّرِيعَةِ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ وَأَنَّهُمُ عَلِمُوا مَا لَمُ نَعُلَمُ، وَأَنَّهُمُ اشْتَعَلُوا بِالْعِلْمِ مَالَمُ نَشُتَغِلُ فَلِذَٰلِكَ قَلَّدُوْا الْعُلَمَاءَ، فَلَوُ أَنَّ حَدِيثًا صَحّ، وَشَهِدَ بصِحّتِهِ المُحَدِّثُونَ، وَعَمِلَ بِهِ طَوَائِف، فَظَهَرَ فِيُهِ الْأَمْرُ، ثُمَّ لَمُ يَعُمَلُ بِهِ هُوَ، لَّإِنَّ مَتُبُوعَهُ لَمُ يَقُلُ بِهِ، فَهِذَا هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ"

''میں اللہ کی قتم کھا کر گوائی دیتا ہوں کہ امت کے سی آ دمی کے بارے میں، جس کی رائے میں خطا اور صواب دونوں باتوں کا امکان ہے، یہ

<sup>1</sup> التفهيمات الإلهية (١/ ٢٧٩) مطبوعه: ١٩٧٠ء

عقیدہ رکھنا کہ اللہ نے اس کی پیروی میرے لیے لازمی کر دی ہے اور مجھ یروہ چیز واجب ہے، جو پیشخص مجھ پر واجب کر دے، کفر ہے۔شریعتِ حقہ تو اس آدمی (امام) سے بہت پہلے ہی ثابت ہو چکی ہے، جے علانے محفوظ رکھا ہے، راویوں نے اسے آ کے لوگوں تک پہنچایا ہے اور فقہا نے اس کے ساتھ فیصلے کیے ہیں۔ البتہ لوگوں نے علما کی تقلید (پیروی) پر صرف اس لیے اتفاق کیا ہے کہ وہ نبی کریم مُلاَیْم اللہ سے شریعت کے بیان كرنے والے ہيں۔ان كے ياس جوعلم ہے،اس سے ہم ناآشنا ہيں اور وہ علم میں مشغول رہتے ہیں، جب کہ ہماری مشغولیات دوسری قتم کی ہیں، اس لیےلوگوں نے علما کی تقلید (پیروی) کی ہے، تا ہم اگر کوئی حدیث صحیح آ جائے، جس کی صحت کی گواہی محدثین نے دی ہو اور مختلف گروہوں نے اس رعمل بھی کیا ہو، جس کی وجہ سے معاطع میں کوئی اشتباہ ندرہا ہو،لیکن پھربھی وہ مخض اس (حدیث) پڑعمل نہ کرے، اس لیے کہ اس کا امام اس کا قائل نہیں ہے تو رہے بہت ہی دور کی (بڑی) گمراہی ہے۔''

اہل تقلید کے اس رویے کے بارے میں اور بھی متعدد علما نے اس قتم کے خیالات کا اظہار فرمایا ہے، جن کا اظہار فدکورہ بالا سطور میں کیا گیا ہے، ان سب کی تفصیل یہاں ضروری نہیں ہے۔ اہل علم ان سے باخبر ہیں، تاہم یہاں مولانا اشرف علی تھانوی مرحوم کے بھی دواقتباسات پیش کرنے مناسب معلوم ہوتے ہیں، ان میں انھول نے اہل تقلید کے اس رویے کا اعتراف بھی کیا ہے اور اس پر سخت افسوس کا اظہار بھی۔ 😌 مولانا اپنے ایک مکتوب میں، جوانھوں نے مولانا رشید احمد گنگوہی مرحوم کے نام تحرير كيا، لكصتے ہيں:

''اکثر مقلدین عوام بلکه خواص اس قدر جامد ہوتے ہیں کہ اگر قولِ مجتہد

کے خلاف کوئی آیت یا حدیث کان میں پرتی ہے (تو) اُن کے قلب میں انشراح و انبساط نہیں رہتا، بلکہ اول استنکار قلب میں پیدا ہوتا ہے، پھر تاویل کی فکر ہوتی ہے، خواہ کتنی ہی بعید ہو اور خواہ دوسری دلیل قوی اس کے معارض ہو، بلکہ مجتہد کی دلیل اس مسلہ میں یہ جز قیاس کے کچھ بھی نہ ہو، بلکہ خود اینے دل میں اُس تاویل کی وقعت نہ ہو، مگر نصرتِ مذہب کے لیے تاویل ضروری سجھتے ہیں۔ دل پہنیں مانتا کہ قول مجتہد کو جھوڑ کر حدیث صحیح صریح برعمل کرلیں۔بعض سنن مختلف فیہا، مثلاً: آبین بالجمر وغیرہ برحرب وضرب کی نوبت آ جاتی ہے اور قرونِ ملاشہ میں اس کا شیوع بھی نہ ہوا تھا، بلکہ "کیفُما اتّفَق" جس سے طیا مسلہ دریافت کرلیا، اگر چہ اس امریر اجماع نقل کیا گیا ہے کہ مذاہبِ اربعہ کو چھوڑ کر ندہب خامس مستحدث کرنا جائز نہیں، یعنی جومسئلہ حاروں ندہوں کے خلاف ہو، اس برعمل جائز نہیں کہ حق دائر و منحصران چار میں ہے، مگراس پر بھی کوئی دلیل نہیں، کیوں کہ اہلِ ظاہر ہر زمانہ میں رہے اور یہ بھی نہیں کہ سب اہل ہوئی ہوں، وہ اس اتفاق سے علاحدہ رہے۔ دوسرے اگر اجماع ثابت بھی ہو جائے ، مگر تقلید شخصی پر تو تبھی اجماع بھی نہیں ہوا 🖰 اسی مکتوب میں اس سے قبل مولانا تھانوی نے پیجھی لکھا ہے، جو بڑا قابل عبرت ہے۔ لکھتے ہیں:

''تقلیر شخصی کے عوام میں شائع ہور ہی ہے اور وہ اس کوعلماً وعملاً اس قدر ضروری سمجھتے ہیں کہ تارک تقلید ہے، گو کہ اس کے تمام عقائد موافق کتاب وسنت کے ہوں، اس قدر بغض ونفرت رکھتے ہیں کہ تارکین صلاۃ فساق و فجار

<sup>(1)</sup> تذكره ة الرشيد (١/ ١٣١) إداره اسلاميات، لاهور ١٩٨٦ء

ہے بھی نہیں رکھتے اور خواص کاعمل وفتو کی وجوب اس کا موید ہے۔'' (حواله مذكور وصفحه يذكور)

🟵 مولانا تھانوی ایک اور مقام پر تقلید و عدم تقلید کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے كهتے ہن:

"بعض مقلدين نے اينے ائمه كومعصوم عن الخطا ومصيب وجوباً ومفروض الاطاعت تصور كرك عزم بالجزم كيا كه خواه كيسي مى حديث صحيح مخالف قول امام کے ہو اور متند تول امام کا بہ جز قیاس امر دیگر نہ ہو، پھر بھی بہت ی علل وخلل حدیث میں پیدا کر کے یا اس کی تاویل بعید کر کے حدیث کو رد کریں گے اور قولِ امام کو نہ چھوڑیں گے۔ ایسی تقلید حرام اور مصداق قوله تعالى: ﴿ إِتَّخَنُوا أَخْبَارَهُمُ وَ رُهْبَا نَهُمُ أَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ الله ﴾ [التوبة: ٣١] اورخلاف وصيت ائمة مرحومين كے ہے !

اسی قتم کی تقلید جامد کو، جس کا تذکرہ مذکورہ بالا اقتباسات میں کیا گیا ہے، مولا نامحود الحن نے بھی کفر سے تعبیر کیا ہے۔ چنانچہ وہ''ایضاح الا دلہ'' میں تقلید کے ا ثات ير گفتگو كرتے ہوئے لكھتے ہيں:

''تمام نصوصِ ردِّ تقليد ہے اُس تقليد کا بطلان ثابت ہوتا ہے کہ جوتقليد بہ مقابلہ تقلید احکام خدا اور رسولِ خدا ہو اور اُن کے اتباع کو اتباع احكام اللى يرترجيح دے۔ سو يہلے كهد چكا مول كداس تقليد كے مردود وممنوع، بلکہ کفر ہونے میں کس کو کلام ہے؟''

<sup>(</sup>آ) إمداد الفتاوي (٥/ ٢٩٧) مكتبة دار العلوم كراچي، طبع جديد ٢٠٠٤.

<sup>﴿</sup> إِيضًا حِ الأدلة (ص: ١١٣) مطبوعه الحجي، ايم سعيد تميني كراحي ١٩٩٩ء، اور اضافه شده مع حاشهُ جدید اِڈیشن (ص: ۲۲۳) مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کرا جی۔

اقتدا و انباع تو ناگر رہے، لیکن زیر بحث تقلید اس سے قطعاً مختلف ہے:

ان اقتباسات سے بیتو واضح ہے کہ کس امام کی اس انداز سے تقلید کرنا کہ صحیح اور واضح حدیث کے سامنے آجائے کے بعد بھی قولِ امام ہی کو ترجیح دینا اور اس کے مقابلے میں صحیح حدیث کو چھوڑ دینا ممنوع، حرام ﴿ اِتَّخَذُوْ آ اَحْبَارَهُمُ وَ وَرُهُبَانَهُمُ اَرْبَابًا مِن دُوْنِ اللّٰهِ ﴾ [التوبة: ٣١] کا مصداق اور بقول صاحبِ ' ایسناح الاولہ' افرائ مُون دُون اللّٰهِ ﴾ [التوبة: ٣١] کا مصداق اور بقول صاحبِ ' ایسناح الاولہ' کفر ہے۔ اب دیکھنا ہے ہے کہ مروجہ تقلید اس سے مختلف ہے یا وہ ای ذیل میں آتی ہے، جس کی ندمت وحرمت پرسب کا اتفاق ہے؟

اہلِ تقلید کا دعویٰ ہے کہ ہمارا وہی طریقہ ہے، جوعہدِ صحابہ و تابعین میں تھا،
یعنی جس شخص کومسلے کا علم نہ ہوتا تھا، وہ کسی بھی صاحبِ علم سے دریافت کر لیتا تھا۔
تین سوسال سے زیادہ عرصے تک یہی طریقہ رائے تھا۔ بیطریقہ ظاہر بات ہے بالکل صحیح بھی ہے اور ناگزیر بھی۔ کیوں کہ ہر شخص تو ماہرِ شریعت نہیں ہوسکتا، لہذا ضروری ہے کہ بے جبر شخص سے پوچھے۔ بے علم، عالم سے دریافت کرے اور کم علم والا کہ بے جبر شخص، باخبر شخص سے پوچھے۔ بے علم، عالم سے دریافت کرے اور کم علم والا اپنے سے زیادہ علم رکھنے والے کی طرف رجوع کرے۔ بیہ معاملہ شریعت ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہر علم وفن کا معاملہ یہی ہے۔ شرعی مسائل و احکام معلوم کرنے کا بھی خاص نہیں ہے، ہر علم وفن کا معاملہ یہی ہے۔ شرعی مسائل و احکام معلوم کرنے کا بھی ضروری ہیں اور صحابہ و تابعین کے زمانے میں ان دونوں باتوں کا پورا اہتمام موجود تھا:

پوچھنے والا صرف اللہ اور اس کے رسول مُن اللہ کے احکام پوچھتا تھا، اس کے علاوہ اس کے ذہن میں بوتا تھا۔

تنانے والا بھی اپنے علم کی حد تک اللہ اور اس کے رسول مُناٹیا ہے احکام ہی بتلا تا تفاد یہی وجہ ہے کہ اگر اسے اس مسئلے کا علم نہ ہوتا تو وہ سائل کو کسی اور کی طرف بھے دیتا یا اپنی سمجھ کے مطابق بتلا تا ، پھر اسے اس کے مطابق حدیث مل جاتی تو

انوار البدر 😅 😸 86 تقریظات علمائے پاک وہند ڿ

خوش ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے منہ سے صحیح بات نکلوائی اور اگر اسے اس کے خلاف حدیث مل جاتی تو فوراً این بات سے رجوع کر لیتا۔

خیرالقرون کا یہی طریقہ شاہ ولی اللہ رُشلتہ نے بوری تفصیل سے' ججۃ اللہ البالغہ'' اور اپنی بعض دیگر کتابوں میں بیان کیا ہے، حتی کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے بھی ''امداد الفتاويٰ'' (۲۹۴/۵–۳۰۰) میں اس کی بابت یہی تفصیل بیان کی ہے۔

اس طریقے کو اصطلاحی طور پر تقلید نہیں کہا جاتا، کیوں کہ تقلید کی تعریف اس پر صادق نہیں آتی ۔ تقلید تو کسی کی بات کو بغیر دلیل کے ماننے کا نام ہے۔ علاوہ ازیں اس میں بیہ بات بھی داخل ہے کہ ماننے والا (مقلّد) مُقلّد (امام وغیرہ) سے دلیل کا مطالبہ نہیں کرسکتا، جب کہ ایک عام شخص جب کسی عالم سے کوئی مسلہ یو چھتا ہے یا کسی مفتی ہے فتوی طلب کرتا ہے تو اس کے پیشِ نظر اللہ اور اس کے رسول کا حکم معلوم كرنا ہوتا ہے، اسى ليے وہ اس كى دليل بھى، به وقت ِضرورت يو چھ ليتا ہے اور يو چھ سکتا ہے یا اس کی بتلائی ہوئی دلیل سے اس کی تشفی نہیں ہوتی تو وہ کسی اور عالم یا مفتی ہے یو چھ لیتا ہے۔ اس طریقے میں عالم اور مفتی بھی قرآن و حدیث کی روشنی ہی میں مسکے کی وضاحت کرتا ہے، کسی مخصوص فقہ کوسامنے نہیں رکھتا۔

پیر طریقہ اقتدا اور اتباع کہلاتا ہے، کیوں کہ اس میں اصل جذبہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پیروی کرنے کا ہوتا ہے۔ چوتھی صدی ججری سے پہلے تک تمام مسلمان عوام وخواص، جابل و عالم اسي طريقے پر كاربند تھے، كيكن جب چوشى صدى میں فقہی ندا ہب کو فروغ حاصل ہوا اور محدثین اور اُن کے ہم مسلک لوگوں کے علاوہ ووسرول نے اینے آپ کوکسی نہ کسی مذہب سے وابستہ کر لیا تو مذکورہ طریقہ صرف محدثین اور ان کی روش پر چلنے والوں تک محدود ہو گیا اور دوسروں کے ہاں ایک مخصوص فقہ کی یابندی ضروری ہوگئ اور ان کے عوام وخواص سب ہی نے صحابہ و تابعین کے

طریقے کو جھوڑ دیا اور تقلید کو واجب قرار دے دیا۔ جس کا مطلب ہی یہ تھا اور ہے کہ اب براہ راست قرآن و حدیث سے اخذِ مسائل کی ضرورت نہیں، حتی کہ علما ومفتیان بھی اپنے عوام کو قرآن و حدیث کے مطابق مسائل بتلانے کے پابند نہیں۔ وہ پابند ہیں تو صرف اس بات کے کہ ان کی مخصوص فقہ میں کیا درج ہے؟ اس کی روشن میں یہ جائز ہے یا ناجائز؟ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے عوام کو احادیث کی کتابوں کے مطالع سے روکتے ہیں اور کئی مفتی حضرات تو اس حد تک جسارت کرتے ہیں کہ اسے گراہی قرار دیتے ہیں۔

## افتراقِ امت كا باعث تقليرِ حرام ہے، نه كه علما كا اختلاف:

افتراقِ امت کے المیے کا اصل نقطہ آغاز بھی یہی ہے، ورنہ قرآن و حدیث کے فہم وتعبیر کا یا اجتہاد و استنباط کا کچھ نہ کچھ اختلاف تو صحابہ و تابعین میں بھی تھا۔ یہ اختلاف محدثین کے درمیان بھی تھا اور اُن کے مسلک و منہ کے پیروکار عاملینِ بالحدیث کے درمیان بھی ہے، لیکن یہ اختلاف فہم وتعبیر کا ہے یا استنباط و اجتہاد کا یا پھر اس کا مبنیٰ حدیث کی صحت وضعف کا اختلاف ہے، جیسے صحابہ میں اختلاف کی ایک وجہ کسی حدیث سے بے خبری یا اس کے ننخ یا عدم ننخ سے لاعلمی بھی تھی۔ یہ اختلاف افتراقِ حدیث سے بخبری یا اس کے ننخ یا عدم ننخ سے لاعلمی بھی تھی۔ یہ اختلاف افتراقِ امت کا باعث نہیں، اسی لیے صحابہ و تابعین کا دور، اختلافات کے باوجود فرقہ بندیوں سے پاک تھا۔

بنابریں اہلِ تقلید کا یہ دعویٰ کہ ہماری تقلید وہ نہیں، جس کوممنوع اور حرام کہا گیا ہے، بلکہ ہمارا طریقہ تو وہی ہے جو صحابہ و تابعین کا تھا، کس طرح درست قرار دیا جا سکتا ہے، جب کہ دونوں طریقے فکر ومنج سے لے کر مقصد و مدعا تک ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہیں اور ان کے درمیان اتنی وسیع خلیج حائل ہے کہ جس کا پاٹنا بہ ظاہر نہایت مشکل ہے۔ ﴿ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ ﴾.

اس دعوے کے ردمیں یا دونوں نقطہ ہائے نظر کے فرق واختلاف پر بہت کچھ

کہا جا سکتا ہے اور تقلید کے وہ نمونے بھی پیش کیے جا سکتے ہیں، جن میں فقہ کے مقابلے میں صحیح احادیث کونظر انداز کیا گیا ہے یا ان میں دور از کار تاویلیں کی گئی ہیں، کین ہمارا مقصد چونکہ اختلافات کی خلیج کو، جو پہلے ہی نا قابل عبور بنی ہوئی ہے، وسیع كرنانهين ب، ﴿وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيْلٌ ﴾ اس ليه اس ير تُعْتَلُو كرنے ك بجائے ہم «الدین النصیحة » "وین فیرخوابی کا نام ہے۔ " کے طور یر اختلافات کی شدت کوختم کرنے کے لیے چند گزارشات پیش کرنا ضروری سجھتے ہیں۔علا سے تو ہمیں بیامید بہت کم ہے کہ وہ سنجیدگی ہے ان پرغور فرمائیں گے، تاہم عوام ہے ہم بیہ استدعا ضروری کریں گے کہ وہ ان پہلوؤں پرغور کریں اور اس کی روشیٰ میں فیصلہ كريں كه وہ اب تك جس راہ پر چلتے آئے ہيں، وہ واقعی صحیح ہے يا اس كا زُخ بدلنے کی ضرورت ہے؟ حدیث کی کتاب کا مطالعہ کرتے وقت اگر عوام میں بیا حساس اُجاگر ہو جائے اورغور وفکر کا داعیہ اور جذبہ پیدا ہوجائے اور اس کے ساتھ ساتھ صراطِ <sup>مت</sup>قیم کی اللہ تعالیٰ سے دعا اور اس کی طلب صادق بھی ان کے اندر موجود ہوتو یقیناً اللہ تعالیٰ مد د فرمائے گا۔ بقول علامہ اقبال ب

> ہم تو مائل بہ کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے، راہرو منزل ہی نہیں

## قابلِ غور وفكر پيهلو:

الله کا نازل کرده دین ایک بی ہے اور وہ اسلام اور صرف اسلام ہے۔

﴿إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسُلَامُ ﴾ [آل عمران: ١٩]

﴿ وَ مَن يَّبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخُسِرِينَ ﴾ [آل عمران: ٨٥]

اس دین کواللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول نے'' نما ہب'' میں تقسیم نہیں فرمایا، بلکہ

انوارالبدر 😅 🐯 👑 😘 تقریظات علمائے پاک و ہند 🛬

اس ایک دین ہی کومل کرمضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا اور جدا جدا ہونے سے منع فرمایا: ﴿ وَ اعْتَصِمُوا بَحَبُلِ اللَّهِ جَمِيْعًا وَّ لَا تَفَرَّقُوا وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ آِخُوَانًا وَ كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَلَكُمْ مِّنْهَا كَذْلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ اليِّتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٣] ''اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جدا جدا نہ ہو جاؤ اور اینے اوپر الله کی نعمت یاد کرو، جبتم دشن تھے تو اس نے تمھارے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی تو تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے اور تم آگ کے ایک گڑھے کے کنارے پر تھے تو اس نے تعصیں اس سے بچالیا۔ اس طرح اللہ تمھارے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے،

نیز اینے رسول کے ذریعے سے بھی اعلان کروایا:

تاكهتم مدايت ياؤـ''

﴿ وَ أَنَّ هٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبعُوهُ وَ لَا تَتَّبعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥٣] '' بیر میرا سیدها راستہ ہے،تم ای کی پیروی کرو اور کئی راستوں کے پیچیے مت لگو، وہ شخصیں اس سیدھے رائے سے پلٹا دیں گے۔''

و ترآنِ مجید میں اللہ تعالی نے متعدد مقامات پر تفرق سے روکا ہے، جس کا مطلب فرقول اور گروہول میں بٹ جانا ہے اور فقہی نداہب میں منقسم ہوجانا بھی اس سے خارج نہیں ہے۔ علاوہ ازیں نبی کریم مالیا نے بھی ایک ہی راستے پر چلنے کی تلقین فرمائی ہے اور دوسرے تمام راستوں کو غلط قرار دیا ہے۔ اس اعتبار سے حق کا راستہ ایک ہی ہوسکتا ہے نہ کہ متعدد۔عقل ونقل کے اعتبار

ہے متعدد رائے بہ یک وقت کس طرح ''حق'' ہو سکتے ہیں۔ قرآن تو کہتا ہے:

﴿ فَمَا ذَا بَعْدَ الْحَقِّ الَّا الضَّلْلُ ﴾ [يونس: ٣٢]

"حق ایک ہی ہے، باقی سب گراہی۔"

الله على الله على المستقم كيا ہے اور كهال ہے؟ بية قرآن مجيداور نبي كريم عَلَيْنِكُمْ عَلَيْنِكُمْ كى احاديث كا نام بـ الله كرسول مَثَالِيمُ في فرمايا:

« تَرَكُتُ فِيُكُمُ أَمَرَيُن لَنُ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكُتُمُ بِهِمَا، كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ اللهِ

"میں تمھارے اندر دو چیزیں چھوڑ چلا ہوں،تم جب ان دونوں کو تھامے رہو گے، ہرگز گراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اس کے نبی

**اللہ** یہ دین، سابقہ دینوں کی طرح غیر محفوظ نہیں رہا۔ چوں کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہی وین راونجات ہے، اس لیے الله تعالیٰ نے اس کی حفاظت كالجهى ذمهليا اورفرمايا:

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا اللِّ كُرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحْفِظُوْنَ﴾ [الحجر: ٩]

"جم بی نے اس"الذکر" کو اُتارا ہے اور ہم بی اس کے محافظ ہیں۔"

﴿ اَلَذِّ كُر ﴾ سے مراد قرآنِ مجید ہے، جو محفوظ ہے، اس میں کسی قتم کا تغیر نہیں ہوا ہے اور نہ آبندہ ہی ہوسکے گا اور چوں کہ حدیثِ رسول کے بغیر اس کو سمجھنا اور اس برعمل کرناممکن نہیں تھا، اس لیے اس کی حفاظت کے مفہوم میں حدیث کی حفاظت بھی شامل ہے۔ چنانچہ حدیث کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے محدثین کا گروہ بیدا فرمایا، جس نے بے مثال کاوش و محنت سے حدیث کی حفاظت کا عظیم الثان کام

<sup>(</sup>آ) موطأ الإمام مالك، كتاب القدر (رقم: ٣)

انوارالبدر 91 جند قط تقریظات علمائے پاک وہند 🚓

سرانجام دیا، اس لیے اس دین کا ماخذ صرف اور صرف قر آنِ کریم اور احادیثِ صحیحه ہیں اور ان کو سمجھنے کے لیے کسی بھی فقہی مذہب کے التزام کی ضرورت نہیں ، البتہ صحابہ کرام کامنج اوران کی تعبیرات کی پابندی ضروری ہے۔

ائمہ کرام میں ہے کسی نے بھی پہنیں کہا کہ ان کی بات حرف آخر ہے، بلکہ اس کے برنکس انھوں نے بیاکہا ہے کہ ان سے بھی غلطی ہوسکتی ہے۔ اس لیے انھوں نے اس امرکی بھی تاکید کی ہے کہ ان کے قول کے مقابلے میں صحیح حدیث آ جائے، تو ہماری بات کو چھوڑ دینا اور حدیث برعمل کرنا۔

علاوہ ازیں خود ان کا بھی کئی باتوں میں رجوع ثابت ہے اور بعض مسائل میں ان کے شاگردوں کی بھی بیصراحت موجود ہے کہ بیرحدیث ہمارے استاد اور امام کے سامنے نہیں تھی، اس لیے انھوں نے اس کے بھس رائے اختیار کی، اگر انھیں پیہ حدیث مل جاتی تو وہ یقیناً این رائے سے رجوع کر لیتے۔

ائمہ کے دور میں احادیث کی جمع و تدوین اور ان کی جانچ پر کھ کا وہ کام نہیں ہوا تھا، جو کتبِ ستہ اور دیگر کتابوں کے موفین نے کیا، اس لیے ان کے سامنے، بطورِ خاص امام ابوحنیفہ راللہ کے سامنے، احادیث کے بیہ مجموعے نہیں تھے، اس لیے وہ تو ا بی غلطی پر معذور بلکہ ماجور ہی ہول گے، لیکن احادیثِ صححہ کے مجموعات مرتب و مدوّن ہو جانے کے بعد، حدیث کے مقابلے میں، کسی فقہی رائے پر اصرار کرنے اور مختلف انداز سے حدیثوں کومستر د کرنے کا کیا جواز ہے؟

🗗 ان ائمہ کے شاگر دانِ رشید نے بہت سے مسائل میں اپنے امام اور استاذ سے اختلاف کیا ہے۔ قاضی ابو یوسف اور امام محمد دونوں امام ابوصنیفہ کے سب سے اہم شاگرد ہیں۔ انھوں نے اینے امام سے فروع ہی میں نہیں، اصول میں بھی اختلاف کیا ہے اور اختلاف بھی چند ایک مسائل میں نہیں بلکہ دو تہائی  $(\frac{2}{3})$ 

انوارالبدر 92 جند تقریظات علائے پاک و ہند ڿ

مسائل میں کیا ہے۔ اگر وہ امام صاحب سے اتنے اختلافات کے باوجود مقلد ے مقلد ہی ہیں تو بعد کے لوگ بھی اگر دلائل کی بنیاد پر ایسا کریں گے تو اسے کون غیرمعقول یا امام کے مذہب سے خروج قرار دے سکتا ہے؟

اس اختلاف کی اور بھی کئی مثالیں ہیں۔ ان میں ایک اور نہایت نمایاں مثال مولانا عبدالحی لکھنوی حفی کی ہے۔ انھوں نے فقہ کے مقابلے میں احادیث کوترجیح دیتے ہوئے بیسیوں مسائل میں محدثین کے مسلک کوراجح قرار دے کر انھیں اختیار کیا ہے، جس کی تفصیل ہمارے فاضل دوست مولانا ارشاد الحق اثری ﷺ (فیصل آباد) کی تالیف''مسلک احناف اور مولانا عبد الحی لکھنوی'' میں ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ بلکہ مولا نا اشرف علی تھانوی اور ان کے ہم عصر علماہے دیو بند نے بھی زوجۂ مفقو دالخبر اور بعض دیگرصورتوں میں فقہ خفی کو حچوڑ کر فقہ ماکلی کی رائے کو اختیار کیا ہے 🗓

بلکہ اس کتاب کے نے إدایش میں حرف آغاز کے عنوان سے مولانا تقی عثانی صاحب کا دیباچہ ہے، اس میں ان کا بھی بیاعتراف موجود ہے:

"الیی خواتین جنھوں نے نکاح کے وقت تفویض طلاق کے طریقے کو اختیار نہ کیا ہو، اگر بعض میں کسی شدید مجبوری کے تحت شوہر سے گلوخلاصی حاصل كرنا جايين، مثلًا: شوهراتنا ظالم هوكه نه نفقه ديتا هو نه آباد كرتا هويا وہ پاگل ہو جائے یا مفقو داخیر ہو جائے یا نامرد ہواور ازخود طلاق یا خلع پر آ مادہ نہ ہوتو ایسی عورتوں کے لیے اصل حنی مسلک میں شوہر سے رہائی کی كوئى صورت نهيس بير حضرت حكيم الامت (مولانا تھانوى) قدس سره نے ایسے بیشتر مسائل میں مالکی مٰد ہب کے مطابق فتو کی دیا ہے۔''

آ تفصيل كے ليے ملاحظه بو: "الحيلة الناجزة" تاليف: مولانا اشرف على تھانوى-

<sup>(2)</sup> الحيلة الناجزة (ص: ٩- ١٠) دار الإشاعت، كراچي

اس میں بیر بھی صراحت ہے کہ (متحدہ) ہندوستان کے علانے بھی مولانا تھانوی کی تصدیق و تائید فرمائی۔

مثال کے طور پر زوجۂ مفقود الخبر کے متعلق فقہ مالکی کے مطابق ہے موقف اختیار کیا گیا ہے کہ وہ عدالتی فیصلے کے بعد چارسال انظار کرے اور اس کے بعد چار مہنے دس دن عدت گزار کر دوسری جگہ نکاح کر لے۔لیکن اس کے ساتھ ہی انھوں نے مہنے دس دن عدت گزار کر دوسری جگہ نکاح کر لے۔لیکن اس کے ساتھ ہی انھوں نے ہیکھی فرمایا ہے کہ مرافعہ (عدالتی چارہ جوئی) کے بعد مزید انظار کی صورت میں اگر عورت اندیشہ کا بتلا ظاہر کرے اور اس نے ایک عرصہ دراز تک مفقود کا انظار کرنے کے بعد مجبور ہوکر اس جالت میں درخواست دی ہو، جب کہ صبر سے عاجز آگئ ہوتو اس صورت میں اس کی بھی گنجایش ہے کہ مذہب مالکیہ کے موافق چارسال کی میعاد میں تخفیف کر دی جائے ، کیونکہ جب عورت کے ابتلا کا شدید اندیشہ ہوتو ان میں تخفیف کر دی جائے ، کیونکہ جب عورت کے ابتلا کا شدید اندیشہ ہوتو ان مالکیوں) کے نزدیک کم از کم ایک سال صبر کے بعد تفریق جائز ہے۔

ایک اور حنفی عالم ڈاکٹر تنزیل الرحمٰن (سابق چیئر مین اسلامی نظریاتی کونسل) نے اس سے بھی کم مدت کے اندر، یعنی فی الفور عدالت کو نکاح فنخ کر کے دوسری جگه شادی کرنے کی اجازت دی ہے۔ چناں چہ وہ ایک سال کے قول کو (چار سال کے مقابلے میں) موجودہ زمانے کے لحاظ سے ترجیح دیتے ہوئے کھتے ہیں:

'' گرلازم ہے کہ مزید ایک سال انظار کا حکم اس صورت میں دیا جائے گا جب کہ عورت کے پاس ایک سال کے نفتے کا انتظام موجود ہو۔ بصورت دیگر عدالت، بعد ثبوت مفقود الخبر کی، بوجہ مفقود الخبر کی شوہر و عدم موجود گی نفقہ، فی الفور نکاح فنح کرنے کی محاز ہوگی۔''

<sup>(</sup>٢١) الحيلة الناجزة (ص: ٧١)

<sup>(</sup>٧٠١/٢) مجموعة قوانين اسلام (٧٠١/٢)

ایک مجلس کی تین طلاقوں کا مسئلہ بھی اہلِ حدیث واحناف کے مابین ایک اہم مسئلہ ہے۔ لیکن اس میں بھی متعدد علاے احناف نے اہلِ حدیث کے نقطہ نظر کو اپنایا ہے اور دوسروں کو بھی اس کے اپنانے کی تلقین کی ہے، جیسے مولانا سعید احمد اکبر آباد کی مدیر''بر ہان' وہلی، مولانا عبدالحلیم قاسمی (بانی جامعہ حنفیہ گلبرگ، لاہور) مولانا حسین علی وال بھجراں، پیر کرم شاہ از ہری وغیرہم ہیں، نیز ایسے بھی متعدد علما ہیں، جنھوں نے بہ وقت ضرورت (ناگزیر حالات میں) مجلسِ واحد کی تین طلاقوں کو ایک طلاق شار کر کے رجوع کرنے کا فتویٰ دیا ہے، جیسے مفتی کفایت اللہ دہلوی اور مولانا عبدالحی کلصنوی وغیرہ ہیں۔ (دیکھیے''کفایت المفتی'' اور''فاویٰ مولانا عبدالحی کلصنوی'')

نیز ایسے حنفی علا بھی ہیں، جوخود تو فتو کی دینے سے گریز کرتے ہیں، لیکن بعض خاص حالات میں وہ اپنے خاص مریدوں یا متعلقین کومشورہ دیتے ہیں کہ وہ کی اہلِ حدیث عالم سے فتو کی حاصل کر کے رجوع کرلیں۔ بعض اور مسائل میں بھی اس قتم کی مثالیں موجود ہیں، جیسے مولانا سعید احمد اکبر آبادی کی مثال سطورِ بالا میں گزری۔ بیمولانا انور شاہ کشمیری کے ارشد تلاندہ میں سے ہیں، اس کے باوجود انھوں نے فقہ حنفی کے بہت شاہ کشمیری کے ارشد تلاندہ میں رائے اختیار کی۔ علاوہ ازیں انھوں نے حدیث کے بہت بارے میں بعض علاے احناف کی روش پر بھی سخت تقید کی اور اسے محدثین کا استخفاف، بارے میں بعض علاے احناف کی روش پر بھی سخت تقید کی اور اسے محدثین کا استخفاف، بارے میں بعض علا ہے احناف کی روش پر بھی سخت تقید کی اور اسے محدثین کا استخفاف، بارے میں وکاوش پر بانی بھیرنے اور مشکرین حدیث کی ہم نوائی سے تعیمر کیا۔

اس کی تفصیل راقم کے مضمون: ''مولانا سعید احمد اکبر آبادی اور ان کا فقهی توسع'' میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے، جو ان کی وفات کے بعد لکھا گیا تھا اور اُس وقت ''الاعتصام''،'' میثاق'' اور''محدث'' بنارس (بھارت) وغیرہ میں شائع ہوا تھا۔

### اس تقليد كوآخر كيا كها جائے؟

جب اس قتم کی مثالیں موجود ہیں، جو یقیناً مستحن بھی ہیں اور وقت کی

ضرورت بھی، اور سب سے بڑھ کرنصوصِ شریعت کا اقتضا بھی تو پھراس کے برعکس فقہی جود کی بیہ مثالیں نا قابلِ یقین لگتی ہیں، جوبعض اکابر کی طرف سے سامنے آتی ہیں، لیکن چونکہ وہ ان کی کتابوں میں موجود ہیں، اس لیے انھیں جھٹلانا بھی ممکن نہیں ہے، جیسے

مثال کے طور پر مولا نامحمود الحن صاحب، جن کوددشنخ الهند ' کہا جاتا ہے، فرماتے ہیں: "اَلُحَقُّ وَالْإِنْصَافُ أَنَّ التَّرُجِيُحَ لِلشَّافِعيِّ فِي هٰذِهِ الْمَسْئَلَةِ وَنَحُنُ مُقَلِّدُونَ يَجِبُ عَلَيْنَا تَقُلِيُدُ إِمَامِنَا أَبِي حَنِيْفَةٌ ''حق وانصاف کی بات نہی ہے کہ (احادیث ونصوص کے اعتبار سے

اس مسّلهٔ خیار مجلس) میں امام شافعی کی رائے کوتر جیح حاصل ہے،لیکن ہم مقلد ہیں، ہم پر اینے امام ابوحنیفہ کی تقلید ہی واجب ہے۔''

اسى ذيل ميں بعض وہ تبديلياں بھى آتى ہيں، جونصوصِ حديث ميں محض اس لیے کی گئی ہیں کہ ان کے معمول بہ مسائل کا اثبات ہو سکے، جیسے مندحمیدی میں حضرت عبدالله بن عمر رہائمہًا کی حدیث ہے، جو اثباتِ رفع الیدین میں واضح ہے، لیکن الفاظ کے معمولی رو و بدل سے اسے عدم رفع الیدین کی دلیل بنا دیا گیا ہے۔ اس طرح "مصنف ابن ابي شيبه" كي ايك روايت اورسنن ابو داودكي ايك روايت ميس كيا گیا۔ ان کی تفصیل بہ وقت ضرورت پیش کی جا سکتی ہے۔ سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث میں بھی (مصنف ابن ابی شیبہ میں) یہی کاریگری کی گئی ہے، جس کی تفصیل آپ زیرنظر کتاب میں ملاحظہ فر مائیں گے۔

حتی کہ تقلیدی جمود کا پینقشہ بھی سامنے آیا کہ اثباتِ تقلید کے جوش میں قر آنِ مجید كى ايك آيت مين "وإلى أولى الأمر منكم" كالضافه كرديا كيا\_اس كتابت كى غلطی اس لیے نہیں سمجھا جاسکتا کہ استدلال کی ساری بنیاد ہی اس اضافی مکڑے پر ہے۔

<sup>🛈</sup> التقرير للترمذي (ص: ٤٩) مكتبه رحمانيه، لاهور

<sup>(2)</sup> ويكصين: إيضاح الأدلّة (ص: ٢١٥\_ ٢١٦)

انوارالبدر 96 نقریظات علمائے پاک وہند 🔀

ایک اور صاحب نے قرآنِ مجید کی ایک آیت میں لفظی و معنوی تصرف کر کے عدم رفع البدين كو'' ثابت' كر دكهايا ہے۔ (ملاحظہ ہو: تحقیق مسله رفع البدين، از ا بومعاويه صفدر جالندهري، ابوحنيفه اكيرمي، فقير والي شلع بهاول مگر، تاريخ اشاعت درج نهيس) آج اس فقہی توسّع کی ضرورت ہے، جس کی بعض مثالیں مولا نا عبدالحی لکھنوی وغیرہ کے طرزِ عمل میں ملتی ہیں، جس میں نصوصِ شریعت کی بالا دیتی قائم رہتی ہے، نہ کہ اس فقہی جمود کی جس کی پچھ مثالیں عرض کی گئی ہیں، جس کے عدم جواز میں کوئی اختلاف نہیں، بلکہ ان کی اپنی صراحت کے مطابق اس میں گفر تک کا اندیشہ پایا جاتا ہے۔ علما ے اسلام اور مفتیانِ دینِ مثین کو کون سی راہ اختیار کرنی جا ہیے یا ان کا منصبِ عظیم کس راہ کو اپنانے کا تقاضا کرتا ہے؟ اس کی وضاحت یا فیصلہ کوئی مشکل امز نہیں۔

﴿ فَأَتُّى الْفَرِيْقَيْنِ اَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴾ [الأنعام: ٨١]

" دونوں فریقوں میں ہے کون امن وسلامتی کا زیادہ مشحق ہے، اگرتم علم رکھتے ہو؟''

امن وسلامتی کی راہ وہی ہے، جس کی نشاندہی ہم نے بالکل آغاز میں کی تھی، جو امت مسلمہ کی وحدت کی ضامن بھی ہے اور فقہی اختلافات وحزبی تعصّبات کے خاتے یا کم از کم اس کی شدت کو کم کرنے کا واحد ذریعہ بھی، اور یہ محدثین کی راہ ہے، سی وہنی تحفظ کے بغیر عمل بالحدیث کی راہ ہے، فقہی جمود کے بجائے فقہی توسّع کی راہ ہے اور ہرصورت میں نصوصِ شریعت کی برتری کو ماننے اور قائم رکھنے کی راہ ہے، جس ع خطوط حسب ذیل ہیں:

محدثین کا مسلک ومنج اور اہل تقلید کا روسیہ:

🔳 حدیث کی صحت وضعف کی تحقیق میں سند کو بنیادی اہمیت حاصل ہے:

«لَوُ لَا الْإِسُنَادُ لَقَالَ مَنُ شَاءَ مَا شَاءَ»

''سند کوتسلیم نه کیا جائے تو پھر ہر شخص جو جاہے کہہ سکتا ہے۔''

اس بنیاد سے غیر صحیح روایات کو صحیح قرار دینے کے تمام چور دروازے بند ہو جاتے ہیں، جیسے مثلاً کہا جاتا ہے:

- اللہ امام نے جو بات کہی ہے، آخر اُن کے سامنے بھی تو کوئی حدیث ہوگ؟ اِ
- گ یا اُن کے دَور تک اس حدیث کی سند میں کوئی راوی ضعیف، متروک اور کذاب نہیں ہوگا۔
- یا حدیث کی صحت وضعف ایک اجتهادی امر ہے۔ اس لیے ایک مجتهد نے جس حدیث سے استدلال کیا ہے، چاہے وہ ضعیف بلکہ موضوع ہی ہو، اس کا استدلال صحیح ہے۔ کسی دوسرے مجتهد کو اس کی بات کورد کرنے کا حق نہیں ہے۔
- استدلال ت ہے۔ کی دوسرے بجہد کواس کی بات کورد کرنے کا حق ہمیں ہے۔
  یا روایت تو ضعیف یا موضوع (من گھڑت، یعنی بے سند) ہے، لیکن اسے
  "تَلَقِّیُ بِالْقُبُولْ" کا درجہ حاصل ہے۔ جیسے "أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ نُورِیُ" یا
  "لَوُلَاكَ لَمَا خَلَقُتُ الْأَفُلَاكَ" جیسی بے سند بنائی ہوئی حدیثیں ہیں۔ یہ
  دونوں من گھڑت روایات بریلوی حضرات ہی نہیں، علامے دیوبند بھی اپنی
  کتابوں میں لکھتے اور اپنے وعظ وتقریر میں بیان کرتے ہیں۔
  - 🌯 یا حسن ظن کی بنیاد پر مرسل روایات که صبحه تشکیم کرنا 🗕
  - 🯶 یا'' درایت'' کے خلاف ہونے کا دعویٰ کر کے روایت کورڈ کر دینا۔
- ا اپنے خود ساختہ اصولوں کی روشیٰ میں صحیح احادیث کورد کر دینا، جس پر شاہ ولی اللہ اللہ اور شاہ عبد العزیز وَمُن شان نے بھی احتجاج کیا ہے۔
- پا (بہزعم خویش) بیہ دعویٰ کر کے کہ فلاں حدیث قر آن کے معارض ہے، حدیث کورڈ کر دینا۔ (جب کہ کوئی صحیح حدیث قر آن کے معارض نہیں)
  - 📽 يا حديث آحاد كونظر انداز كرنا\_

🗱 انوارالبدر 😅 98 👯 تقریظات علمائے پاک وہند

🐉 یا غیر فقیہ راوی (صحابی) کی روایت قیاس کے خلاف ہوگی تو نامقبول ہوگی۔ اوراس قتم کے طریقے یا اصول، جن کے ذریعے سے سیحے حدیث کو بلاتاً مل ردّ كرديا جاتا ہے اورضعيف، مرسل حتى كمموضوع حديث تك كوقبول كرليا جاتا ہے۔ يہ محدثین کے مسلک ومنہج کے خلاف یا بہالفاظ دیگر، ثابت شدہ نصوصِ حدیث کومستر د کرنے یا غیر ثابت شدہ بات کوشریعت باور کرانے کی مذموم سعی ہے، جس کے ہوتے ہوئے بھی نصوصِ شریعت کی بالا دستی قائم نہیں ہوسکتی اور نداختلافات کا خاتمہ ہی ممکن ہے۔ علاوہ ازیں ہے بھی ایک حقیقت ہے کہ ان چور دروازوں کا کوئی تعلق امام ابوحنیفہ سے نہیں ہے۔ بیسب بعد کے لوگوں کی ایجاد ہیں۔ان میں سے کوئی ایک اصول بھی امام ابوحنیفہ سے ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ گویا محدثین کی روش کو اپنانا امام صاحب کی تقلید کے منافی نہیں ہے۔

🛭 محدثین کا دوسرا وصف، امانت و دیانت کا اجتمام ہے۔ انھوں نے احادیث کی جمع و تدوین میں بھی کمال دیانت کا مظاہرہ کیا ہے اور جرح و تعدیل کے اصولوں کو استعال کر کے احادیث کا رتبہ متعین کرنے میں بھی انھوں نے کسی وہنی تحفظ کا مظاہرہ کیا ہے، نہ کسی حزبی وفقہی تعصب کا۔

اہل تقلید میں اس کی بھی کمی ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن یہاں ہم صرف حار مثالیں پیش کریں گے، دوعلاے دیوبند کی، تیسری بریلوی حضرات کی، بید ونوں ہی امام ابو حنیفہ رسم اللہ کے مقلد کہلاتے ہیں۔ چوتھی مثال، دونوں میں قدر مشترک کی حیثیت رکھتی ہے۔

تبلی مثال: خواتین نماز کس طرح پڑھیں؟ یعنی وہ رکوع سجدہ کس طرح كرين؟ ہاتھ كہاں باندھيں؟ رفع اليدين كس طرح كريں؟ عورتوں كى بابت كسى بھى صیح حدیث میں ان امور کی وضاحت نہیں ملتی ، اس لیے وہ نبی کریم مَلَا يُؤْم كے فرمان: انوار البدر 99 💥 99 تقريظات علائے پاک و ہند 🛬

«صَلُّوُا كَمَا رَأَيْتُمُونِيُ اُصَلِّيُ

"تم اس طرح نماز پڑھو، جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے ویکھا ہے۔" کے عموم میں شامل ہوں گی اور مذکورہ سارے کام مردوں ہی کی طرح سر انجام دیں گی۔لیکن علاے احناف کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے۔مثلاً وہ کہتے ہیں کہ عورت ہاتھ سینے پر باندھے (جبکہ مرد ناف کے نیجے) عورت ہاتھ باند صتے ، یعنی تکبیر تحریمہ کے وقت ، اینے ہاتھ کندھوں تک اُٹھائے (جب کہ مرد کانوں کی لُو کو ہاتھ لگائے ) عورت سجدہ بالکل سمٹ کر اور زمین سے چمٹ کر کرے، جب کہ سجدے میں مردوں کی کہنیاں اور بازو زمین سے اُسٹھے ہونے جاسییں۔اسی طرح کچھ اور فرق بھی ہتلائے جاتے ہیں۔ہم نے اختصار کی خاطر موٹی موٹی باتیں بیان کی ہیں۔ ' خواتین کا طریقهٔ نماز' تالیف: مولانا عبدالرؤف سکھروی ہارے سامنے ہے، اس میں ان فروق کو بیان کرنے کے لیے احادیث کے نام سے کئی احادیث بیان کی گئی ہیں، لیکن ان میں سے کوئی ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔ ستم ظریفی کی انتہا ہے یا امانت و دیانت کے فقدان کا یہ حال ہے کہ ان بیان کردہ احادیث میں "السنن الكبرى للبيهقى" كى دوروايات بهي بين، جن كودرج كركه امام بيهي نے کھا ہے: "لا یحتج بأمثالهما" "برروایات اتنی ضعیف ہیں کہ ان جیسی روایات سے احتجاج نہیں کیا جا سکتا۔' لیکن مذکورہ کتاب کے مولف نے ان الفاظ کوتو نقل نہیں کیا، البتہ دونوں نا قابلِ استدلال روایات کو اینے استدلال میں پیش کیا ہے۔ یمی حال دیگر روایات کا ہے، جو انھوں نے پیش کی ہیں۔ فالی الله المشتکیٰ (مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو، راقم کی کتاب: ''کیا عورتوں کا طریقۂ نماز مردوں سے مختلف ہے؟'')۔

<sup>(</sup>٢٣١) صحيح البخاري، رقم الحديث (٢٣١)

**...** 

دوسری مثال: علائے احناف کے چوٹی کے عالم مولانا احماعی سہار نپوری کی ہے، جن کا عاشیہ صحیح بخاری متداول ہے۔ انھوں نے حدیث ﴿ إِذَا أُقِیْمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةً إِلَّا الْمَكُتُوبَةَ ﴾ (صحیح مسلم، رقم: ۷۱) جے امام بخاری نے مجمت البب (الصلاة، باب: ۳۸) میں ذکر کیا ہے۔ اس کے عاشیہ میں سنن بیہی ترجمة الباب (الصلاة، باب: ۳۸) میں ذکر کیا ہے۔ اس کے عاشیہ میں سنن بیہی کے حوالے سے یہی حدیث نقل کی ہے، اس میں ﴿ إِلَّا رَکُعتَی الْفَجُو ﴾ کے الفاظ کا اضافہ ہے۔ یعن ''فرض نماز کی تکبیر ہو جانے کے بعد کوئی نماز نہیں، البتہ فجر کی دو رکعتیں (سنتیں) پڑھنا جائز ہے۔ ' حالاں کہ امام بیہی نے اس اضافے کی بابت صراحت کی ہے کہ یہ اضافہ (البتہ فجر کی دوسنتیں پڑھنا جائز ہے) ہے اصل ہے: صراحت کی ہے کہ یہ اضافہ (البتہ فجر کی دوسنتیں پڑھنا جائز ہے) ہے اصل ہے: وهذه الزیادة لا أصل لها.

نیز لکھتے ہیں کہ اس اضافے کو بیان کرنے والے ججاج بن نصیر اور عباد بن کثیر ہیں اور یہ دونوں راوی ضعیف ہیں۔ اس کے باوجود ایک صحیح حدیث کو رد کرنے اور اپنے خلاف حدیث رواج کو صحیح باور کرانے کے لیے صحیح بخاری کے فاضل محشی نے اس بے اصل اضافے کو حدیث رسول کہہ کر بیان کیا ہے اور اس کے ساتھ مندرج جرح کو نظر انداز کر دیا ہے۔ قطر انداز کر دیا ہے۔

یہ بات بھی دلچیں سے خالی نہ ہوگی کہ تھے بخاری کا یہ حاشیہ آج سے تقریباً سواسو سال قبل جب حجب کر پہلی مرتبہ منظر عام پر آیا تھا تو شخ الکل میال نذیر حسین محدث دہلوی وطلانہ نے ایک مکتوب کے ذریعے سے اس کوتا ہی یا بددیا تی کی طرف توجہ دلائی تھی، لیکن اس کی اصلاح نہیں کی گئی اور تھے بخاری کے عربی حاشیے میں یہ بے اصل حدیث، حدیث رسول کے نام سے اب تک موجود ہے۔ میال نذیر حسین محدث دہلوی کا یہ مکتوب

<sup>(1)</sup> السنن الكبرى للبيهقى (٤/ ٤٨٣) طبع قديم

<sup>(2)</sup> حاشيه صحيح البخاري (١/ ١٩٧) طبع نور محمد.

جوعر بی میں ہے، کتاب "إعلام أهل العصر" (تاليف: مولانا مثم الحق ويانوي) میں موجود ہے۔ فإلى الله المشتكىٰ.

غالبًا اس بنیاد روایت کی بنیاد پر عام متجدوں میں فجر کی جماعت کے دوران میں لوگ بے دھوئک سنتیں رامھ رہے ہوتے ہیں اور حدیث رسول (نماز کی تکبیر ہو جانے کے بعد فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں) کی خلاف ورزی کی جاتی اور ﴿ وَ إِذَا قُرِيُّ الْقُرُاكُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا ... ﴾ [الأعراف: ٢٠٤] "جب قرآن پڑھا جا رہا ہو، تو تم کان لگا کرسنو اور خاموش رہو۔'' کا ذرا لحاظ نہیں کیا جاتا۔ حنی علما یہ منظر روز انداین آئکھوں سے دیکھتے ہیں،لیکن فقہی جمود نے ان کی آئکھوں پر پٹیاں باندهی ہیں اور کوئی ان لوگوں کو رو کنے والانہیں۔

تیسری مثال: بریلوی حضرات کے ہاں رواج ہے کہ نماز جنازہ کے فوراً بعد میت کے اِردگرد کھڑے ہوکرسب ہاتھ اُٹھا کر دعا مانگتے ہیں، اس کو وہ بہت ضروری سمجھتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ نبی اکرم مُثَاثِیْم کی حدیث ہے:

«إِذَا صَلَّيْتُمُ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ »

اس کا سیح ترجمہ تو یہ ہے کہ جب تم میت کی نمازِ جنازہ پڑھنے لگو تو اخلاص کے ساتھ اس کے لیے (مغفرت کی) دعا کرو۔ جیسے قرآن مجید میں ہے:

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَّنُوا إِذَا تُمْتُمُ إِلَى الصَّلْوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوْهَكُمُ ﴾

''اے ایمان والو! جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو، تو وضو کرو'' لیکن بریلوی حضرات ﴿إِذَا صَلَّيْتُهُ...﴾ کا ترجمه کرتے ہیں: "جب تم نماز پڑھ چکوتو ... ' اور اس طرح ترجے میں بددیانتی کا ارتکاب کر کے جنازے کے بعد دعا

<sup>(1)</sup> سنن أبي داود، رقم الحديث (٣١٩٩)

Ŀ

ما نکنے کے اپنے غیر مسنون عمل کا جواز ثابت کرتے ہیں، حالانکہ اگر بیر جمہ صحیح ہے تو پھر ان کو وضو بھی نماز کھڑے ہونے کے بعد ہی کرنا چاہیے، نہ کہ نماز سے پہلے۔ جیسا کہ ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِيْنَ الْمَنُو الْوَا اَذَا قُمْتُمُ اللَّى الصَّلُوةِ فَاغْسِلُواْ وُجُوْهَ کُمُ ﴾ [المائلة: ٦] کا ترجمہ بریلوی استدلال کے مطابق کرنے کا اقتضا ہے۔

چوتھی مثال: یہی حال ان احادیث کی صحت وضعف کے معاملے میں ہے، جو اختانی مسائل میں مدارِ بحث بنتی ہیں۔ ان میں نہایت بے خونی کے ساتھ امانت و دیانت کا خون کر کے ثقہ راویوں کو ضعیف اور ضعیف راویوں کو ثقہ ثابت کرنے پر سارا زور صرف کیا جاتا ہے، جس کی تفصیل ''التنکیل بما فی تأنیب الکوثری من الأباطیل'' تالیف شخ عبدالرحمٰن بن یجیٰ یمانی میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔ اس میں ایک لطیفہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک راوی اپنی کسی من پہند روایت میں ہوتا ہے تو اسے اس وقت ثقہ باور کرایا جاتا ہے اور وہی راوی جب اس روایت میں آتا ہے، جس سے دوسرا فریق استدلال کرتا ہے تو وہ ضعیف قرار پا جاتا ہے۔ (اس کی بھی متعدد مثالیں زیر نظر کتاب میں موجود ہیں)

ایک اور لطیفہ یہ ہوتا ہے کہ ایک حدیث میں دو تین با تیں ہوتی ہیں، ان میں ہوتی ہیں، ان میں ہوتی ایک بات تو قبول کر لی جاتی ہے کہ اس سے ان کے کسی فقہی مسلے کا اثبات ہوتا ہے اور اسی حدیث میں نہ کور دوسری با تیں رد کر دی جاتی ہیں، کیوں کہ وہ فریق مخالف کے موافق ہوتی ہیں، حالاں کہ حدیث ایک ہے۔ سند ایک ہے، اگر وہ حدیث صحیح ہے تو اس میں بیان کردہ ساری ہی با تیں صحیح ہیں، ان میں سے کسی بات کو مان لینا اور بعض کو نہ مانا، اسے کون محقول طرزِ عمل قرار دے سکتا ہے؟ اسی طرح اگر وہ ضعیف ہے، تب بھی معاملہ ایسا ہی ہے، اس کی ساری ہی با تیں نا قابلِ تسلیم ہونی چاہیں۔ اسی حالت میں اس کا کوئی جزو قابلِ استدلال نہیں ہوسکتا۔

یہ لطائف ہمارے فقہی جدل و مناظرہ میں عام ہیں۔ ظاہر بات ہے، امانت و دیانت کی موجودگی میں ان کا امکان ہے، نہ جواز ہی ہے۔

- کا ہمنی کے منبح کی تیسری نمایاں خوبی جمع وتطبیق کا اہتمام ہے۔ بعض روایات میں جو ظاہری تعارض نظر آتا ہے، اس کے حل کے لیے محدثین حسب ذیل طریقے اختیار کرتے ہیں:
- سند کے اعتبار سے اگر ایک روایت صحیح ہے اور دوسری ضعیف توضیح السند روایت کو وہ قبول کر لیتے اور ضعیف کونظر انداز کر دیتے ہیں۔
- اگرسند کے اعتبار سے دونوں سیجے ہوتی ہیں، لیکن درجہ صحت میں ایک کو دوسری پر کسی وجہ سے بُرتری حاصل ہوتی ہے تو وہ رائج قرار پاتی ہے، جیسے ایک روایت سنن کی ہے، جب کہ دوسری متفق علیہ یا سیجے بخاری یا سیجے مسلم کی ہے تو یہ دوسری قسم کی روایات سے فائق یہ دوسری قسم کی روایات سے فائق ہیں۔ ان کوسنن کی روایات پرترجیج حاصل ہوگی۔
- پیض متعارض روایات میں قرائن سے تقدیم و تاخیر کاعلم بھی ہو جاتا ہے۔ وہاں مؤخر روایت کو ناسخ اور مقدم روایت کومنسوخ تسلیم کرلیا جاتا ہے۔
- جہاں تقدیم و تاخیر کاعلم بھی نہ ہوادر صحت کے لحاظ سے بھی دونوں کیساں ہوں تو محدثین دونوں روایات کا ایسامحمل اور مفہوم بیان کرتے ہیں، جس سے ان کا ظاہری تعارض دور ہوجاتا ہے، اس کوجمع وتطبیق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

جیسے مزارعت کی احادیث ہیں، بعض سے مزارعت کا جواز ثابت ہوتا ہے اور بعض سے ممانعت کی احد ثین نے کہا ہے کہ ممانعت کا تعلق ان صورتوں سے ہے، جن میں کسی ایک فریق پرظلم و زیادتی کا امکان ہے اور جن میں ایسی صورت نہ ہو، وہاں جواز ہے۔

انوار البدر 🔀 👯 104 👯 تقريظات علمائے پاک و ہند 💸

اس طرح کئی اور احادیث ہیں، جن میں کسی میں نہی ہے، تو کسی میں جواز ہے۔ یہاں محدثین نبُی کونبُی قرار دیتے ہیں، یعنی اس کام کو نہ کرنا بہتر ہے، تا ہم کسی موقع پراسے کرلیا جائے تو اس کا جواز ہے، جیسے کھڑے ہو کریانی یپنے کی ممانعت کی روایات بھی ہیں اور جواز کی بھی۔ اس میں بھی تطبیق یہی ہے کہ بیٹھ کر یانی بینا بہتر ہے، تاہم کھڑے ہوکر بینا بھی جائز ہے۔ وعلیٰ هذا القیاس. اس طرح کی دیگر روایات ہیں۔

منج محدثین سے انحراف کرنے والے جمع وتطبیق کے معاملے میں بھی بہت سے کھیلے کرتے ہیں، وہ حدیث کو اہمیت دینے کے بجائے فقہی اقوال و آرا کو اہمیت دية موئ بعض متعارض روايات مين خلاف واقعه ناسخ ومنسوخ كا فيصله كرتے ہيں، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ رفع الیدین کی احادیث منسوخ ہیں اور رفع الیدین نہ كرنے كى احاديث ناسخ ہيں، جب كه اس كى كوئى معقول دليل ان كے ياس نہيں ہے، حتی کہ مولانا انور شاہ کشمیری نے بھی اس دعوے کی نفی کی ہے۔ لیکن اپنے عوام کو مطمئن كرنے كے ليے اس قتم كے دعوے ان كى طرف سے عام ہيں اور بعض ستم ظريف تو یہاں تک کہددیتے ہیں کہ ابتدا میں رفع الیدین کا حکم اس لیے دیا گیا تھا کہ لوگ اپنی بغلول میں بت چھیا کر لے آیا کرتے تھے۔ جب بتوں کی پیمجت ختم ہوگئ تو رفع الیدین كَاتْكُم بَسِي منسوخ مُوكِّيا - ﴿ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ وَ لَا لِأَبَآئِهِمْ كَبُرَتُ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفُواهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ﴾ [الكهف: ٥]

یا محدثین کرام کی اس طرح توبین کرتے ہیں کہ محدثین تو محض عطار (دوا فروش) تھے، جس طرح ایک عطار اپنی دکان پر ہرطرح کی جڑی بوٹیاں رکھتا ہے،لیکن وہ ان کے خواص اور تا خیرات سے لاعلم ہے۔ ان کے خواص و تا خیرات سے ایک طبیب حاذق ہی واقف ہوتا ہے۔ مجتهدین یا فقہا کی حیثیت بھی طبیب حاذق کی طرح ہے۔

ایک فقیہ ہی نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ محدثین نے اپنی دکان (احادیث کے مجموعوں) میں جو (نعوذ باللہ) ہر طرح کی جڑی بوٹیاں (احادیث) جمع کرلی ہیں، ان میں سے کون سی حدیث کو لینا ہے اور کس کو ترک کرنا ہے؟

یعن تطبیق و ترجی یا اُخذ و ترک کا فیصلہ نقد و تحقیقِ حدیث کے مسلمہ اصولوں کی روشنی میں نہیں، بلکہ نقیہ نے اپنی فقاہت کی روشنی میں کرنا ہے اور یہ فقاہت ایک مخصوص عینک کا نام ہے۔ ہری عینک والے کو ہر چیز ہری، کالی عینک والے کو کالی اور لال عینک والے کو لال نظر آتی ہے۔ چنال چہ خفی فقیہ کا استدلال کچھ ہوتا ہے، شافعی فقیہ کا کچھ، و هلم جرا. اس لیے کہ ان سب کی عینکیس الگ الگ رنگ کی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسلام کی تعبیر:

#### شد پریشال خواب من از کثرت تعبیر با

کی آئینہ دار بن جاتی ہے۔ محدثین کی صاف شفاف، بے غبار اور بے آمیز عینک کوئی استعال نہیں کرتا، جس میں ہر چیز اپنی صحیح اور اصلی شکل میں نظر آتی ہے۔

طبیب حاذق کی بیہ حذاقت یا فقیہ کی بیہ فقاہت ہی یا الگ الگ رنگ کی بیہ عینکیں ہی افتراقِ امت کے اُلمیے کا سب سے بڑا سبب ہے، اس لیے جب تک محدثین کے منج ومسلک کو اختیار نہیں کیا جائے گا، اس افتر اق کا سبّر باب ممکن نہیں ہے۔

محدثینِ کرام رہ اللہ کو فقاہت سے عاری محض ایک عطار کہنا، اسی طرح خلاف واقعہ اور اُن کی توہین ہے، جیسے نور الانوار اور اصول الشاشی وغیرہ میں سیدنا ابو ہریہ اور سیدنا انس جائے جیسے صحابہ کو غیر فقیہ قرار دینا خلاف واقعہ اور ان کی توہین ہے۔ یہ دونوں ہی باتیں انکار حدیث کے چور دروازے ہیں۔ مذکورہ صحابہ کو غیر فقیہ قرار دینا سے حان چھڑانا اور اپنے قیاس و رائے دینے سے مقصود بھی ان کی بیان کردہ روایات سے جان چھڑانا اور اپنے قیاس و رائے کو ترجیح دینا ہے۔ اسی طرح محدثین کو عطار کہنے سے مقصود بھی ان کی جمع کردہ

حدیثوں کے مقابلے میں فقہا کی موشگا فیوں کو اختیار کرنا ہے۔

حالال کہ واقعہ یہ ہے کہ مذکورہ صحابہ غیر نقیہ تھ، نہ محدثین کرام ہی فقاہت ہے ، عاری تھے۔ ان کی فقاہت تو ابواب بندی (تراجم) ہی سے واضح ہو جاتی ہے ، بالخصوص امام بخاری رششنہ کی فقاہت تو ان کے ایک ایک ترجمۃ الباب سے نمایال ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے: ''فِقُهُ الْبُخَادِیِّ فِیُ تَرَاجِمِه '''امام بخاری کی فقاہت ان کے تراجم میں ہے۔'' تاریخ اسلام کے ایسے بے مثال فقیہ کو محض عظار کہنا، ایک الیی شوخ چشمانہ جمارت ہے، جس کا حوصلہ ایسے ہی لوگ کر سکتے ہیں، جن کے دلوں میں حدیث کی عظمت کے بجائے فقیہانہ قبل و قال کا احترام زیادہ ہے۔ سبحانك میں حدیث کی عظمت کے بجائے فقیہانہ قبل و قال کا احترام زیادہ ہے۔ سبحانك مذا بہتان عظیم.

بہر حال بات ہورہی تھی محدثین کرام کے جمع و تطبیق کے اصولوں کی۔ اگر ان اصولوں کو ان مسائل میں بھی اختیار کر لیا جائے جو فریقین کے درمیان مابہ النزاع ہیں، تو بہت سے نزاعات کا خاتمہ ہوسکتا ہے اور اگر محدثین کی ندکورہ تینوں امتیازی خصوصیات ہی کو اپنا لیا جائے، جن کی وضاحت کی گئی ہے تو بیشتر اختلافات کا خاتمہ ممکن ہے۔ اختلافات کی بنیاد، حدیث کی وضاحت کی گئی ہے تو بیشتر اختلافات کا خاتمہ ممکن ہے۔ اختلافات کی بنیاد، حدیث کے بارے میں نقطہ نظر کا فرق ہی ہے۔ جب تک نقطہ نظر کا یہ فرق ختم نہیں ہوگا اور حدیث کی عظمت کو اس طرح سلیم نہیں کیا جائے گا، جس طرح کہ اس کا حق ہے اور احادیثِ صححہ کو کسی بھی عنوان، حیلے یا وضعی اصولوں سے رد کرنے کا طریقہ نہیں چھوڑا جائے گا، جن کی بابت پورے یقین واذعان سے ہمارا دعویٰ ہے کہ امام ابو حنیفہ کا ان اصولوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اس وقت کی اختمہ تو کجا، ان کی شدت کو کم بھی نہیں کیا جا سکتا۔

اب بیال احناف کی ذمے داری ہے کہ اگر ان کو امتِ مسلمہ کی وحدت مطلوب ہے اور یقیناً ان کومطلوب ہے تو وہ اس کے لیے راستہ بھی وہ اختیار کریں، جو

اس مطلوب تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے اور وہ وہی ہے، جسے ہم نے عظمتِ حدیث سے تجیر کیا ہے اور جس کی وضاحت گذشتہ سطور میں کی گئی ہے۔ ہمیں فقہائے کرام سے کوئی کد ہے نہان کی فقہی کاوشوں سے بے اعتنائی۔ ہم فقہا کے احترام کے بھی قائل ہیں اور ان کے فقہی سر مائے کی قدر و قیمت کے بھی۔ ہماری تو صرف ایک ہی گزارش ہے اور وہی ہمارا مسلک وموقف بھی ہے کہ فقہاے کرام کے ساتھ محدثین عظام کی عظمت کوبھی دل سے تتلیم کیا جائے اور فقہی اقوال و آرا کے مقابلے میں حدیث کی عظمت واہمیت اوراس کی قدر ومنزلت کو مجروح نہ کیا جائے۔

## میجھ زیرِ نظر کتاب اور اس کے فاضل مولف کے بارے میں:

زیر نظر کتاب بھی ایک ایے ہی مسئلے کے اثبات میں لکھی گئی ہے، جو ا حادیثِ صحیحہ و آثارِ صحابہ سے ثابت ہے اور وہ ہے نماز میں ہاتھوں کا سینے پر باندھنا۔ اگر احادیث کی صحت وضعف میں مذکورہ بالا منہج محدثین کی پیروی کی جائے،جس میں دو بنیادی باتیں شامل ہیں:

ایک: عمل بالحدیث کا جذبه نه که فقهی جمود پراصرار ـ

دوسری بحقیق ونقرِ حدیث میں امانت و دیانت کا اہتمام، نه که علمی دیانت کے تقاضوں کونظر انداز کر کے بحق یا کٹ ججتی کا مظاہرہ۔

تو سینے پر ہاتھ باندھنے کا مسلہ بھی نہایت آسانی سے حل ہو جاتا ہے اور وہ یمی ہے کہ سیح احادیث جس کی موید ہیں۔

فاضل مولف ﷺ، جو ابھی ماشاء الله نوجوان ہیں اور جذبه تحقیق جوان تر۔ جو

ان شاء الله

بالاے سرش ز ہوش مندی می تافت ستارہ بلندی کا مصداق ہیں۔ انھوں نے مسکہ زیر بحث کی احادیث کا محدثانہ نقذ ونظر کی

🗱 انوارالبدر 🚅 108 🕬 تقريفات علائے پاک وہند

روشنی میں جائزہ لے کر واضح کر دیا ہے کہ وضع الیدین علی الصدر ہی صحیح ہے اور تحت السرہ (ناف کے پنچ ہاتھ باندھنے والی) کوئی روایت بھی صحیح نہیں، اور احناف کا تحت السرۃ پر اصرار۔

لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تکوار نہیں

کا آئینہ دار ہے۔

یمی وجہ ہے کہ وہ حدیث میں تحریف (ردّ و بدل) کرنے پر مجبور ہوگئے۔اس کی دل خراش تفصیل بھی فاضل مولف ﷺ نے پیش کی ہے۔

علاوہ ازیں حدیث سیح کو غیر سیح قرار دینے کی ساری کد و کاوٹ کو بھی انھوں نے نقر و تحقیق کے ترازو میں تول کر بے وزن ثابت کر دیا ہے۔ جزاہ اللہ عنا و عن جمیع المسلمین خیر الجزاء.

اس موضوع پر بیسب سے مفصل کتاب ہے اور فاضل مولف نے حقیق کاحق ادا کیا ہے۔ اللہ تعالی ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اسے بھٹکے ہوئے راہیوں کی راہ یائی کا ذریعہ بنائے۔

حافظ صلاح الدين يوسف لا مور، پاكستان

0321-4133675

# 🛡 فضيلة الشيخ مولانا مبشر احمد رباني إليَّهُ

الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، وأخرجه من ظلمات التقليد والطغيان، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا سيد الإنس والجان. أما بعد!

برصغير پاک و هند مين بالخصوص اور ديگر بلادِ عالَم مين بالعموم أمت مسلمه مين مسائل فقہید میں اختلاف کے دل سوز مناظر دیکھنے اور سننے میں آتے رہتے ہیں اور بعض اوقات جنگ و جدال اور کشت وخون کے معرکے جاری ہو جاتے ہیں، یہاں ایک دور ایسا بھی گزرا ہے، جب مساجد میں اہلِ حدیث افراد کے داخلے پر پابندی لگائی جاتی تھی اور متعصب و متجمد حنفی دیوبندی و بریلوی حضرات کے نام نہاد مفتیان کی جانب سے نتوی جات جاری کیے گئے، جبیا کہ "جامع الشواهد فی إخراج الوهابين عن المساجد" وغيره واور بهراس يربس نهيس، بلكه امام ابوحنيفه كو مرتبهٔ رسالت پر بھانے کی سعی ندموم کی جاتی رہی اور علم حدیث کی درس و تدریس کے دوران میں رسولِ مکرم مُنافیظ کے ارشاداتِ عالیہ اور افعالِ حسنہ کی دور از کار توجیہات اور تاویلات کر کے ان پر قولِ امام کی دھاک بٹھائی جانے گئی۔

🟵 قاضی ابن ابی العز الحفی (الهتوفی ۹۲ سے) رقم طراز ہیں:

"فطائفة قد غلت في تقليده فلم تترك له قولًا، وأنزلوه منزلة الرسول، وإن أورد عليهم نص مخالف قوله، تأولوه ٠ علىٰ غير تأويله ليدفعوه عنهم"

''ایک گروہ نے امام ابوصنیفہ کی تقلید میں اس قدرغلو سے کام لیا ہے کہ اس نے ان کی کوئی بات ترک نہیں کی اور انھیں مقام رسالت پر فائز کر دیا ہے، اور اگر ان برکوئی ایسی نص وارد کی جائے، جو امام کے قول کے خلاف ہوتو اس کی بے محل تاویل کرتے ہیں، تا کہ اس نص کو ہٹا اور دھکیل سکیں۔''

تقريباً اسى مفهوم كى بات شاه ولى الله رطالية ني "تفهيمات" (١/ ١٥١) اور ایک ننخ میں (۱/ ۲۰۶) میں، علامہ محمد حیات سندھی نے "تحفة الأنام" (ص: ٢٦ وفي نسخة، ص: ٥٢ وفي نسخة، ص: ٧٧) مين اور علامه سيوطى نے "الرد على من أخلد إلى الأرض" (ص: ١٣٦) مين وَكركي ہے۔

- انیز مولوی محمود حسن دیوبندی نے کہا ہے: '' قول مجتهد بھی قولِ رسول الله مَالِيَّةِمْ سے ہی شار ہوتا ہے۔''
- احد بن محد بن صدیق الغماری (التوفی: ۱۳۸۰ه) زابد کوثری کے بارے میں لکھتا ہے:

"فأنتم قوم لا دين لكم في الحقيقة إلا رأي أبي حنيفة وقوله، فهو ربكم المعبود، ونبيكم المرسل، وأقسم بالله-باراً غير حانث أن لو بعث الله نبيه الله عبر حانث أخرى فخاطبكم

الاتباع (ص: ٣٠) ط: المكتبة السلفية لاهور، الطبعة الأولى ١٤٠١هـ لاهور، الطبعة الثانية ١٤٠٥هـ عمّان، أردن.

قارير حضرت شيخ الهند (ص: ٢٦) مرتب: عبدالحفيظ بليادي، ط: اداره تاليفات اشرفيه ملتان -ا ذیشن دوم ۱۴۰۴هه. الورد الشذ ی علی جامع التر ندی (ص: ۳۰) مرتب: سید اصغرحسین، ناشر معبد الخليل الاسلامي بهادر آباد كراجي، سنه طباعت ١٦١ اهـ مولوي عبدالحفيظ بلياوي اورمولوي اصغرحسین دونوں شیخ الہند کے شاگر د اور دارالعلوم دیو بند کے اسا تذہ میں سے ہیں۔

شفاهاً أن أبا حنيفة مخطئ لكفرتم به، ولرددتم رسالته عليه، كما تردون الآن شريعته و سنته بهذا التلاعب المخزى! نسأل الله العافية"

''تم ایک ایسی قوم ہو کہ ابو حنیفہ کی رائے اور قول کے سواتمھارا حقیقت میں کوئی دین نہیں۔ وہی تمھارا رب معبود اور نبی مرسل ہے۔ میں اللہ ک قتم کھا کر کہتا ہوں، جو پوری ہونے والی ہے، ٹوٹے والی نہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی دوبارہ اپنے نبی مُنافِیْنِ کو بھیج دے اور وہ تمھارے سامنے آکر شمصیں مخاطب ہو کر کہیں کہ ابو حنیفہ غلطی پہ ہیں تو تم نبی کریم مُنافِیْنِ کے ساتھ کفر کر دو گے اور اُن کی رسالت کو رد کر دو گے، جیسا کہتم اب ان کی شریعت اور سنت کو اس رسوا کن کھیل کے ساتھ ادا کرتے ہو۔ ہم اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔''

ندکورہ بالاحوالہ جات سے معلوم ہوا کہ غالی اور متعصب احناف نے امام ابوحنیفہ کے جمیع اقوال کو قبول کر کے اور رسول الله مُثَالِّیْ کی شریعت وسنت کو رد کر کے اخیں پیغیمری کے رہنے پر بٹھا رکھا ہے۔ جب قولِ امام کے خلاف احادیثِ صحیحہ و ثابتہ وارد ہوتی ہیں تو وہ ان کی تاویلاتِ باردہ، آرائے فاسدہ اور اقوالِ کاسدہ کے ساتھ تر دید کر دیتے ہیں۔ والعیاذ بالله.

😌 اس بات پر دیو بندی حکیم الامت کی گواہی ملاحظہ کیجیے:

"اکثر مقلدین عوام بلکہ خواص اس قدر جامد ہوتے ہیں کہ اگر قولِ مجہد کے خلاف کوئی آیت یا حدیث کان میں پڑتی ہے، ان کے قلب میں

<sup>(1)</sup> بيان تلبيس المفتري محمد زاهد الكوثري (ص: ٥٩) ط: دار الصميعي للنشر والتوزيع الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٣هـ ١٩٩٣م.

انشراح وانبساطنهیں رہتا، بلکه اول استنکار قلب میں پیدا ہوتا ہے، پھر تاویل کی فکر ہوتی ہے، خواہ کتنی ہی بعید ہواور خواہ دوسری دلیل قوی اس کے معارض ہو، بلکہ مجتہد کی دلیل اس مسئلے میں بجز قیاس کے پچھے بھی نہ مو، بلکه خود اینے دل میں اس تاویل کی وقعت نه مو، مگر نصرتِ مذہب کے لیے تاویل ضروری سمجھتے ہیں۔ دل پہنیں مانتا کہ قول مجتہد کو جھوڑ کر حديث صحيح صريح يرعمل كرليل \_بعض سنن مختلف فيها، مثلاً: آيين بالجبر وغیرہ پر حرب وضرب کی نوبت آ جاتی ہے، اور قرونِ ثلاثہ میں اس کا شیوع بھی نہ ہوا تھا، بلکہ کیٹما اتفق جس سے حایا مسئلہ دریافت کرلیا، اگرچہ اس امریر اجماع نقل کیا گیا ہے کہ نداہب اربعہ کو چھوڑ کر مذہب خامس مستحدث كرنا جائز نہيں، يعنى جومسكد جارول مذہبول كے خلاف ہو، اس ریمل جائز نہیں کہ حق دائر ومنحصران حیار میں ہے، مگراس بربھی کوئی دلیل نہیں، کیوں کہ اہل ظاہر ہر زمانے میں رہے اور بیجھی نہیں کہ سب اہل ہوئی ہی ہوں، وہ اس اتفاق سے علاحدہ رہے۔ دوسرے اگر اجماع ثابت بھی ہو جائے ، مگر تقلید شخصی پر تو تبھی اجماع بھی نہیں ہوا۔''

🟵 یہاں بے جا تاویل کی ایک مثال پیشِ خدمت ہے۔ عصر حاضر میں خاندانی جھڑوں اور ناچا قیوں کے باعث طلاق کی شرح بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہمارے دار الا فتاء میں اکثر اوقات اس فتم کے مسائل لے کر لوگ حاضر ہوتے ر ہتے ہیں اور دیگر اصحابِ علم وفتو کی کا بھی یہی حال ہے۔

جب ایک شخص اینی منکوحه کو یک لخت انتصی تین طلاقیں دے ڈالٹا ہے اور پھر

① تذكرة الرشيد (١/ ١٣١) تاليف: محمد عاشق الهي ميرهي، ناشر: مكتبه خليليه سهار نيور و مكتبه مدينه لا بهور، ط: رجب ۲ ۲۰۸۱ ه

غصه سرد ہونے پر اپنے اصحابِ جبہ و دستار کے دَر پر دستک دیتا ہے تو اسے بوی دیدہ دلیری اور ڈھٹائی کے ساتھ طالہ جیلے لعنتی عمل کا سبق دیا جاتا ہے اور بعض دین و دنیا کے لئیروں نے تو طالہ کرنے کا انتظام بھی کر رکھا ہوتا ہے، حالاں کہ رسولِ اکرم طُلِیْا اللہ کے لئیروں نے تو طالہ کرنے کا انتظام بھی کر رکھا ہوتا ہے، حالاں کہ رسولِ اکرم طُلِیْا میں نے اس فعل بدکے مرتکب افراد پر لعنت ذکر کی ہے۔لیکن فقہ حنفیہ میں اس کی کھلی چھوٹ دی گئی ہے، بلکہ حلالہ کرنے والے کو ماجور یعنی اجر و تو اب کا حق دار بتایا گیا ہے۔ یہ بلکہ اگر عورت کو ڈر ہو کہ حلالہ کرنے والا اس کو طلاق نہیں دے گا تو اس کو باقاعدہ جان چھڑانے کا طریقہ بتایا گیا ہے، جیسا کہ "الکفایة شرح الهدایة از جلال الدین خوار زمی" (٤/ ۳۵) میں ہے:

"لو خافت المرأة أن لا يطلقها المحلل فتقول: تزوجت نفسي منك على أن أمري بيدي، أطلق نفسي كلما أريد. فيقول الرجل: قبلت. جاز النكاح، وصار الأمر بيدها" "اگر عورت كو در بوكه طلاله كرنے والا اسے طلاق نهيں دے گا تو وہ كهے: ين تجھ سے اس شرط پر شادى كرتى بول كه ميرا معالمه ميرے ہاتھ ميں بوگا، جب چابول گى، اپ آپ كوطلاق دے لول گى تو آ دى كهے: ميں نے قبول جب چابول گى، اپ آپ كوطلاق دے لول گى تو آ دى كهے: ميں نے قبول كرليا تو فكاح جائز ہے اور معالمہ اس عورت كے ہاتھ ميں ہوجائے گا۔" اب ديكھيں ان مفتيان نے طالم پرلعنت والى عديث كى يوں تاويل كى: "فإن قيل: هل يستحق للمحلل والمحلل له اللعن بهذا الحديث أم لا؟ قلنا: إن لم يكن النكاح بشرط التحليل فلا

<sup>(</sup>آ) ملاحظه به: فتح القدير شرح الهداية، باب الرجعة فيما تحل به المطلقة (٤/ ٣٤) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٤/ ٥٨) فتاوى شامى (٢/ ٥٤٠) نور الهداية (٢/ ٤٩) درسِ ترمذى از مفتى تقى عثمانى (٣/ ٣٩٨\_ ٣٩٩) وغيرها.

شك أنه لا يستحق على ما مرّ، وإن كان بشرط التحليل

٠٠ فيحمل أنه أراد باللعن الرحمة..."

''پس اگر کہا جائے کہ اس حدیث کی روسے حلالہ کرنے اور کروانے والا لعنت کا حقدار ہوگا یا نہیں؟ ہم کہیں گے: اگر نکاح تحلیل کی شرط کے ساتھ نہ ہوا تو کوئی شک نہیں کہ وہ لعنت کا حقدار نہیں اور اگر نکاح تحلیل کی شرط کے ساتھ ہوا تو حدیث کو اس بات پرمحمول کیا جائے گا کہ آ پ مُلَاثِيَّاً نے لعنت سے مراد رحمت کی ہے۔''

یہ باطل تاویل ایک فقہی مسکے کے دفاع کے لیے اختیار کی گئی ہے۔اس طرح کی موشگافیاں پہلوگ چھوڑتے رہتے ہیں اور قولِ امام کے دفاع میں احادیثِ صححہ یر ہاتھ صاف کرتے رہتے ہیں، جس کی اس جیسی بے شار مثالیں کتبِ فقہ حنفیہ میں بکھری بڑی ہیں اوران کے اسی رویتے کی بنا پرنماز کے کئی مسائل جنگ و جدال کا باعث بن گئے۔

برصغیریاک و ہندمیں جن مسائل کی وجہ سے بحث مباحث جاری رہتے ہیں، ان میں سے ایک مسکلہ نماز میں ہاتھ باندھنے کا ہے۔ راقم الحروف نے بھی اس مسکلے برايك رساله لكها تها، جو أب راقم كي كتاب'' مقالات ِ ربانيهُ' جلد دوم ميں طبع ہوگا اور میرے شاگر دِ رشید سلیم اختر (مدرس جامعہ دراسات کراچی) کی کوشش و کاوش اور اضافہ جات کے ساتھ طباعت کے لیے تیاری کے مراحل میں ہے۔

ہندوستان ممبئی کے ایک عظیم محقق سلفی عالم دین ابو الفوزان کفایت اللہ سنابلی طُطِیّن نے بھی اس مسکے یر ۵۰۰ سے زائد صفحات پر محیط ایک جاندار تالیف مرتب کی ہے، جس میں اہلِ حدیث کے دلائل اور ان پر وارد شدہ اعتر اضات کے علمی و تحقیقی جوابات

<sup>﴿ )</sup> مستخلص الحقائق (ص: ۱۹۹) طبر: ۱۲۱ه أنصاري كتب خانه كابل. (ص: ۱۲٦) مطبع أحمدي دهلي.

اور خالفین کے ادلّہ اور ان کا محاکمہ بڑے احسن انداز میں کیا ہے اور مخالفین کے گھر ہے بھی کئی حوالہ جات اپنی تائید میں پیش کیے ہیں۔ چند ایک حوالہ جات میں بھی عرض کرتا ہوں، تاکہ ہماری صدافت پر مخالف کے گھر کی گواہی ہو جائے۔

### 😌 علامه ابوالحن سندهى حنى رشط كهي بين:

"وقد جاء حديث قبيصة بن هلب في مسند أحمد، قال: بيمينه. وقد جاء في صحيح ابن خزيمة عن وائل بن حجر قال: صليت مع رسول الله الله فوضع يده اليمني على يده اليسري على صدره. وقد روى أبو داود عن طاؤس قال: كان رسول الله الله الله الله على يده اليمني على يده اليسري، ثم يشد بهما على صدره، وهو في الصلاة. وهذا الحديث وإن كان مرسلًا، لكن المرسل حجة عند الكل، وبالجملة فكما صح أن الوضع هو السنة دون الإرسال، ثبت أن محله الصدر لا غير، وأما حديث: أن من السنة وضع الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة. فقد اتفقوا علىٰ ضعفه، كذا ذكره ابن الهمام نقلًا عن النووي، وسكت عليه"

"مسند احمد میں قبیصہ بن بلب را الله علی مدیث میں آیا ہے، انھوں نے

<sup>(</sup>آ) حاشيه سنن ابن ماجه (۱/ ۲۷۰) ط: دار الجيل، بيروت. نيز ويكيس: فتح الودود في شرح سنن أبي داود (۱/ ٤٦٢) له أيضاً، تحت حديث (رقم: ۷۵۹) ط: دار لينة مصر بتحقيق محمد ذكى الخولى.

كها: مين نے رسول الله منافظ كوديكها، آب منافظ اين باتھ اپنے سينے پر رکھ کراینے دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں کو پکڑتے تھے۔ نیز صحیح ابن خزیمہ میں واکل بن حجر والنفؤ سے حدیث وارد ہوئی ہے کہ انھوں نے کہا: میں نے رسول الله مَالَيْظِم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ مَالَیْظِم نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پررکھ کراپے سینے پر باندھا۔ ابوداود نے طاؤس سے روایت بیان کی ہے کہ رسول الله منافیظ اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر انھیں سینے پر باندھتے تھے۔ بیر حدیث اگر چہ مرسل ہے، لیکن مرسل سب کے ہاں جحت ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ جیسے نماز میں ہاتھ باندھنا سنت ہے، ارسال کرنا سنت نہیں ہے، ایسے ہی ہے بھی ثابت ہوا کہ اس کامحل سینہ ہے اور اس کے سواکوئی محل نہیں ، اور بیہ جو روایت میں آیا ہے کہ نماز میں زیر ناف ہھیلی کو ہھیلی پر باندھنا سنت ہے، اس کےضعف پر اتفاق ہے،

جبیا کہ ابن الہمام نے امام نووی سے ذکر کیا اور اس پرسکوت کیا ہے۔'' امام نووی الطاللة نے شرح صحیح مسلم کے علاوہ اپنی دوسری کتاب "خلاصة الأحكام" (١/ ٣٤٦) طبع دار الكتب العلمية، بيروت. (١/ ٣٥٩) ط: مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى ١٤١٨هـ - ١٩٩٧م. اور "المجموع شرح المهذب" (٣/ ٣١٣ ط: منيرية مصر) مين اس كضعف يراجماع نقل كيا ب- اس طرح شیخ الاسلام نے حاشیہ بخاری (۲/ ۱۱۳) میں بھی اس کے ضعف پر اتفاق نقل کیا ہے۔ 😌 احناف کے وکیل اور ان کے رئیس المناظرین مولوی محد کرم الدین (التوفیٰ:

۲۰ اه) نے لکھا ہے:

''قرآن میں ہے: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ خداكى نماز ہاتھ باندھ كر یڑھ۔نح کے معنی کتبِ لغت میں ہاتھ باندھنے کے بھی ہیں، چناں چہ

علم لغت کی سب سے متند اور متداول کتاب "قاموں" (۳۳۲/۱) میں "بإب الراءفطل نون" مين ع: "نحر الرجل في الصلاة: انتصب ونهد صدره و وضع يمينه علىٰ شماله " نماز مين نح كامعني بي ہے کہ سینہ قبلہ روسیدھا کر کے یا دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر باندھ کر کھڑا ہو۔ علم لغت سب کے لیے کیساں جت ہے، اس سے کسی کو انکار کی مخالش نہیں ہے۔ آیت "فَصَلِّ" میں چوں کہ نمازی طنا صاف قرینہ موجود ہے، اس لیے یہال نحر کا معنی یہی ہے کہ داہنا ہاتھ باکیں ہاتھ پر رکھ کر ہاتھ یا ندھے ہوئے نماز پڑھو۔

''امام فخر رازی بٹلٹنے نے''تفسیر کبیز'' (۱۲/۸) میں آیتِ مذکورہ کی تفسیر میں مدینة العلم حضرت علی الرتضى ولائش كا قول يوں نقل كيا ہے: "والأشهر وضعها على النحر علىٰ عادة الخاشع" "وانحر" کا اشہر اور اظہر معنی یہی ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھ کر نماز بڑھے، جیسے خضوع وخثوع کا طریق ہے۔ ایسا ہی تفاسیر در منثور، معالم التزیل، تنوير المقباس وغيره اور كتب حديث بخارى ترمذى دارقطني وغيره مين حضرت على وللفيُّ اور ابن عباس اور ديگر جليل القدر صحابه كرام ويُلهُمْ كي روایات سے یہی معنی لکھا گیا ہے۔ پھر الی صریح اور صاف آیت کے ہوتے ہوئے دوسری کسی دلیل کی ضرورت باقی نہیں رہتی  $\overset{\oplus}{.}$ 

ای طرح احمد رضا خان بریلوی کے فناوی رضویہ سے ماخوذ احادیث کا مجموعہ، جو محرعیسی رضوی قادری نے مرتب کیا ہے، اس میں لکھا ہے:

آ فآبِ ہدایت رد رنض و بدعت (ص: ۳۳۹) مکتبه رشیدیه، چھپر بازار چکوال ضلع جہلم. وفی نسخة: (ص:٣٦٣ ـ ٣٦٣) ط: اسلامک سنٹر، بھنڈی بازار، بمبیکی.

"عورت تحريمه كے بعد سينے ير ہاتھ باندھے: ابن خزيمة عن وائل اليمنى على يده اليسرى على صدره" واكل بن حجر والفيَّ ن كما کہ میں نے رسول اللہ مَثَالِیَا کے ساتھ نماز بڑھی تو دیکھا کہ اپنا داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر سینے کے اوپر رکھے ہیں۔عورتوں کے لیے سنت ہے کہ وہ سینہ کے اوپر ہاتھ باندھیں۔'' (مولف) فآویٰ رضوبہ (۳/۴<sup>۸)</sup>

🕲 احناف کے شخ الاسلام نے صحیح البخاری کے حاشیے میں لکھا ہے:

"وست بردست متفق عليه است سيان ائمه الا امام ما لك كمززد وي ارسال است باجواز وضع ولیکن نز د امام الی حنیفه و بروایتی از امام احمد در زیر ناف نهند ونز دامام شافعی برابرسینه و بروایتی از احد مخیرّ است خواه زیر ناف نهدیا برابر سینه و حجت شافعی حدیث وائل بن حجر است که گفت نماز گزاردم با رسولِ خدامنًا يُلْيَام لِهِ نهاد دست را بردست حيب برسينهٔ خود و محجنين روايت کرده تر مذی از قبیصه بن ملب از پدرش که گفت دیدم رسولِ خدامگانیا که می نهاد دست خود را برسینه خود<sup>۹۹</sup>

" نماز میں ہاتھ پر ہاتھ باندھنا ائمہ کے ہاں اتفاقی ہے، سوائے امام مالک کے، ان کے نزدیک ارسال ہے، باندھنے بھی جائز ہیں۔لیکن امام ابو حنیفہ اور ایک روایت کے مطابق امام احمد کے نزدیک زیر ناف باندھے جائیں اور امام شافعی کے نز دیک سینے پر باندھے۔امام احمہ سے ایک روایت ہے کہ نمازی کو اختیار ہے،خواہ زیرِ ناف باندھے یا سینے پر۔

<sup>🗓</sup> امام احمد رضا اورعلم حدیث (۱/ ۳۲۰) ط: شبیر برا درز لا بهور، طبع اول ۲۰۰۱ء)

<sup>🕸</sup> حاشیه بخاری فاری منع تیسیر القاری شرح فاری صحیح بخاری (۱۱۳/۲) ط: مکتبه حقانیه محلّه جنگی پیثاور

امام شافعی کی دلیل وائل بن حجر ڈاٹٹؤ کی حدیث ہے کہ انھوں نے کہا: میں نے رسولِ خدامُالی کے ساتھ نماز راهی، پس آب نے اپنا واہال ہاتھ بائیں ہاتھ یر رکھ کر سینے پر باندھا اور اسی طرح ترمذی نے قدیصہ بن ہلب وہانٹیا سے روایت کی ہے کہ انھوں نے کہا: میں نے رسولِ خدا مُالیّٰیام کو دیکھا، انھوں نے اپنا ہاتھ اپنے سینے پر باندھا۔''

اس طرح عبدالحق وہلوی نے اپنی کتاب "شرح سفر السعادة" (ص: ۴۸، ط: مکتبه نوریه رضویه و کثوریه مارکیث شکھر ۱۳۹۸هه ـ ۱۹۷۸ء) میں لکھا ہے۔

علمائے احناف کے ندکورہ بالا حوالہ جات سے معلوم ہوا کہ انھیں بہ خوبی علم ہے کے مسلک کوسیا ثابت کرنے کے لیے ایرای چوٹی کا زور صرف کرتے ہیں، خواہ آخیں نصوصِ شرعیہ میں تحریف کا ارتکاب کرنا پڑے۔اس بات کی مفصل بحث بڑھنے کے لیے ہمارے فاصل دوست ڈاکٹر ابو جابر عبداللہ دامانوی ﷺ کی کتاب ''قرآن و حدیث میں تحریف' (مطبوعه مدرسه ام المومنین هفصه بنت عمر فاروق رفی ﷺ کیاڑی کراچی) کی طرف رجوع بہت مفید ہے، جس کا پہلا إولیش راقم کی تقریظ کے ساتھ ۲۹۲ صفحات کو محیط ہے اور ان شاء الله طبع ثانی میں مزید اضافہ جات ہوں گے، جس کے لیے راقم الحروف نے مزید کئی حوالہ جات اینے مکتبے سے فوٹو کروا کرمحتر م ڈاکٹر صاحب کوارسال کر دیے ہیں۔ احناف کی کتب کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں عملاً اصل انھارٹی ابوحنیفہ کی ہے۔ اس سلسلے میں ایک حوالے برغور فرمائیں۔

مولوی محمد عیسی رضوی قادری (الجامعة الرضوب مظہر العلوم گرسہیائے گنج قنوج) نے اپنی کتاب "امام احدرضا اور علم حدیث" بیں لکھا ہے:

" گوڑے کے گوشت سے متعلق حدیث میں ہے: ۱۱۸ "أنه الله أذن

في أكل لحم الخيل" سيرعالم التيني في أكل لحم كا كوشت كهاني کی اجازت دی۔'' امام اعظم ابوحنیفہ کے نزدیک گھوڑے کا گوشت کھانا کرووتحریمی ہے۔ فتاویٰ رضویہ (۱/ ۱۹۰) بارق النور''

غور کیجے! ایک امرکی جب نبی کریم تالی اجازت دے رہے ہیں تو پھرامام ابوحنیفه کا اسے مکروہ تحریمی قرار دینے کا کیامعنی اور صاحبِ کتاب کا رسولِ اکرم ٹاٹیٹیم کی حدیث ذکر کرنے کے بعد ابو حنیفہ کا قول اس کے رد میں لکھنے کا کوئی تک ہے؟!

ان کی اسی روش کا نتیجہ ہے کہ زیر ناف ہاتھ باندھنے کے متعلق بھی حدیث واکل بن حجر ڈٹاٹئڈ میں تحریف کا یہودیا نہ ارتکاب کرنے سے بازنہیں آئے،جس کا تفصیلی تذکرہ زیر نظر کتاب میں کر دیا گیا ہے اور راقم الحروف نے اپنی کتاب میں بھی اس کےمطبوعہ اور غیرمطبوعہ کئی نسخوں کے حوالے مع اسکین لگا دیے ہیں۔

ایک روز میں اردو بازار لاہور میں اینے ہر دل عزیز دوست مکتبہ قدوسیہ کے مالک عمر فاروق قدوی ﷺ کے ساتھ ان کے مکتبے میں بیٹھا تھا کہ ڈاکیا آیا اورغلطی سے مکتبہ قاسمیہ کی بچھ ڈاک مکتبہ قدوسیہ پر دے گیا، جس میں ملتان سے ایک خط میں مكتبه قاسميه والے كوايك اشتہار بھيجا كيا تھا، جس ميں كھا تھا كه طلباے علم كے ليے خوش خبری ہے کہ امام ابو بکر بن ابی شیبہ کی المصنف کئی ایک قلمی نسخوں کے ساتھ تھیج کر کے طبع کی جا رہی ہے۔ عمر بھائی نے مجھے خط پڑھ کر سنایا اور بشارت دی۔ میں نے کہا: جب یہ کتاب طبع ہو کرآئے تو ایک نسخہ میرے لیے بھی خرید لینا۔

الغرض جب كتاب مكتبه المدادييه ہے طبع ہوكر آئى اور میں نے ملاحظہ كی تو وہ تحریف سے پاک تھی۔ میں نے کہا: اچھا، کچھ دنوں تک خرید لیتے ہیں، لیکن دوبارہ جب خریدنے کا یروگرام بنا تو کتاب میں تحریف کر دی گئی اور پورا ایک صفحہ نیا کمپوز کر کے اس میں لگا دیا گیا، جس کا خط باقی پوری کتاب ہے میل نہیں کھا تا۔منصورہ لاہور کی لاہرری میں راقم

<sup>🛈</sup> امام احمد رضا اورعلم حدیث (۱۲۲/۱) ط: شبیر برادرز لا مور

نے خود دیکھا ہے کہ امدادیہ والوں ہی کاطبع کردہ تحریف سے پاک نسخہ وہاں موجود ہے۔ ای طرح یہ بات بھی باعث تعجب ہے کہ مکتبہ امدادیہ سعودی عرب سے جونسخہ اعظمی کی تحقیق سے طبع کیا گیا ہے، وہ بھی تحریف سے پاک ہے۔ راقم کے کتب خانہ میں بیتمام نسخ موجود ہیں۔ سعید اللخام کے جس نسخ کی نقل مکتبہ امدادیہ اور طیب اکادی نے شائع کی ہے، وہ بھی ہمارے یاس موجود ہے۔ طیب اکادی والے نے یملے تحریف سے یاک جونسخہ شائع کیا، بعد میں آ رٹ پیپر پر ایک ورق الگ شائع کر کے اس میں پیسٹ کر دیا۔ الغرض ابو حنیفہ کی فقہ کونصوص پر مقدم رکھنے کے لیے متعصبین نے کتبِ احادیث وغیرہ میں تحریف سے کام لینے سے بھی گریز نہیں کیا۔ مولا نا سنابلی طِلْقُ نے اپنی اس کتاب میں محدثانہ ومحققانہ اسلوب کو مدِّ نظر رکھا اور انتهائی شرح و بسط کے ساتھ مذکورۃ الصدر مسئلے پر خامہ فرسائی کی اور تشدد و تعصب کو بالائے طاق رکھا ہے، اور ایک محقق کی یہی شان ہوتی ہے، وہ موافق ومخالف تمام ادلّہ کو عدل و انصاف کی میزان پر پرکھتا ہے اور ہر تحقیق کرنے والے شخص کے ساتھ کلّی اتفاق ہوسکتا ہے اور نہ اختلاف ہی۔

فاضل محقق نے اپنی تحقیق ائیق کا حق ادا کر دیا ہے اور اس کتاب میں کئی ایک اصولِ حدیث ورجال پربھی عقدہ کشائی کی ہے، جوایک طالبِ حِق کے لیے مثعلِ راہ ہے۔ الله تبارك وتعالی ان کی اس كتاب كو جويانِ راوصواب كے ليے عظيم سفينه علم و آگهی كا دفيينه اورنجات کا زرِ زرینہ بنائے۔ آمین۔اور کتاب کے مولف، معاون، ناشر اور جملہ قار ئین کے لي توشئة خرت بنائ اور كمرايان صراط متقم كي ليحق وصدافت كا آئينه بنائي ۲۱/ ۷/ ۱۲۲هد خادم العلم وأهله

٤/ ١٢/ ١٥٠٢م

بوقت: ٥٧: ٦ صباحاً

ابوالحن مبشر احمد رباني، عفا الله عنه

رئیس مرکز الحن 822/P سبزه زار لا ہور

# 🛡 فضيلة الثينج حافظ ابتسام الهي ظهير ططي

ہر انسان کامیانی کامتمنی ہے، لیکن کامیابی کے حوالے سے مختلف تصورات یائے جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کے نزدیک مال کمانا، جب کہ بعض دوسرے لوگوں کے نزدیک عہدہ حاصل کرنا کامیابی ہے۔ اس کے بھس بعض لوگ شہرت کے حصول کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ کامیابی کے یہ سارے تصورات ناقص ہیں۔ حقیقی کامیابی قرآنِ مجید کے مطابق اس مخص کو حاصل ہوگ، جوآگ سے نے کر جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس حقیقت کا اعلان قرآنِ مجید کی سورۃ النساء میں یوں کیا گیا:

> ﴿ فَمَنْ زُحْزِ مَ عَنِ النَّارِ وَ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدُ فَازَ ﴾ [النساء: ١٨٥] ''جو آ گ ہے بچ کر جنت میں داخل ہوگیا، وہ کامیاب ہے۔''

سورۃ العصر میں اللہ تبارک وتعالیٰ نے زمانے کی قتم کھا کر جمیع انسانیت کو نا کام قرار دیا ہے، سوائے ان لوگوں کے جوایمان لائے ،عملِ صالح کیا اورلوگوں کوحق ہات کی تلقین اور صبر کا درس دیتے رہے۔

الله تبارك و تعالى كا كلام اس حقيقت كو بھى واضح كرتا ہے كه فقط محنت كرتے رہنا اور اپنی مرضی کے اعمال انجام دے کر جنت میں دافلے کی جستو کرنا؛ سے کامیانی کی صانت نہیں ہے، چنال چہ الله تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں:

﴿عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ٢٦ تَصُلَّى نَارًا حَامِيَةً ﴾ [الغاشية: ٣-٤] ''بہت زیادہ محنت کرنے کے باوجود بھی بہت سے لوگ آگ میں پھینک دیے جائیں گے۔''

جنت میں داخلے کے لیے جہاں ایمان اور عقیدے کا درست ہونا ضروری ہے، وہیں ان اعمال کی بجا آوری کی بھی بہت اہمیت ہے، جو اللہ تعالیٰ کی قربت کا سبب اور اس کی ناراضی سے بیخے کا باعث ہوں۔

اعمالِ صالحہ میں سے سرفہرست ارکانِ اسلام اور ان میں سے بھی اہم ترین مناز کا فریضہ ہے۔ نماز دین کا ستون اور اسے صحیح طریقے سے ادا کرنا ہر مومن و مسلمان کی ذمے داری ہے۔ نماز سمیت تمام اعمالِ صالحہ کی بجا آ وری کی دواہم شرائط بین: ایک شرط بیہ ہے کہ عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ دوسری شرط بیہ ہے کہ عمل اللہ کے رسول من شرط بیت کے مطابق ہو۔ ان دونوں میں سے کوئی شرط بھی مفقود ہوتو عمل مقبول نہیں ہوگا۔ نماز کے بارے میں علاحدہ سے بھی حدیث پاک میں نمرکور ہے:

«صَلُّوُا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (صحيح البخاري: ٦٠٥) يعنى نماز ويسادا كرو، جيسے رسول الله مَالِيَّمْ نے اداكى ہے۔

نماز ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان، علما اور عوام الناس، ان حدیثوں سے آگاہ ہوں، جو نبی کریم طُلُیْنِم کی نماز کی کیفیت کو واضح کرتی ہیں۔ یقیناً مسلمان علما ان احادیث سے آگاہ ہیں، لیکن ان کی درست طریقے سے عوام تک ترسل ہے بھی علما نے امت کی ذہے داری ہے۔ نماز کے معاملے میں بعض مسلمانوں کا رویہ بہت ہی کیک دار ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز جیسے مرضی پڑھ لو، ایسے پڑھو یا ویسے بڑھو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ ایسے لوگ اس حقیقت کونظر انداز کر دیتے ہیں کہ نبی کریم طُلُونِیم کی سنت کی اتباع اعمال کی قبولیت کی بنیاد ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کو اللہ تعالی کی محبوں کا مرکز بنا دیتی ہے۔

نماز کے اراکین اور افعال متعدد ہیں اور ہررکن اور ہرفعل اپنی جگہ پر اہم ہے۔ کسی بھی عمل کوغیر اہم سمجھنا درست نہیں ہے۔ جہاں سجدہ اور رکوع کی اہمیت ہے، وہیں قیام بھی نماز کا ایک انتہائی اہم رکن ہے۔ نبی کریم سُلُٹِیُّا قیام کرتے ہوئے کہال ہاتھ اندھتے تھے؟ اس امر کی تحقیق کے لیے ہمارے فاضل دوست مولانا کفایت الله سنابلی ﷺ بندھتے تھے؟ اس امر کی تحقیق کی ہے۔

اہم ہات یہ ہے کہ یہ تحقیق کسی مسلک یا فرقے سے وابسگی کے تناظر میں نہیں کی گئی، بلکہ خالصتاً صحیح احادیث کی روشی میں حقائق کو واضح کیا گیا ہے۔ برادرم مولانا کفایت الله سنابلی ولائل کا مقصد اس مسلے پر موجود شکوک وشبہات کو دور کر کے نبی کریم مُلَائلِمُ کا متحد اس مسلے کے ہاتھ باندھنے کی کیفیت کو درست طریقے سے واضح کرنا ہے۔

اُمید ہے قارئین اس کتاب سے بھر پور طریقے سے استفادہ کریں گے اور قیام میں اپنے ہاتھوں کو وہاں باندھیں گے، جہاں پیارے نبی حضرت محمد رسول الله مُنَالِيَّةِ اللهُ مُنَالِيَّةِ اللهُ مُنَالِيَةِ اللهُ مُنَالِيَةِ اللهُ مُنَالِيَةِ اللهُ مُنَالِيةِ اللهُ مُنَالِقِيةِ اللهُ مُنَالِيةِ اللهُ مُنَالِيةِ اللهُ مُنَالِيةِ اللهُ مُنَالِيةِ اللهُ مُنَالِقِيةِ اللهُ مُنَالِقِةِ اللهُ مُنَالِقِةِ اللهُ مُنَالِقِةِ اللهُ مُنَالِقِةِ اللهُ مُنَالِقِةِ اللهُ مُنَالِيةِ اللهُ مُنَالِقِةِ اللهُ مُنَالِقِةً اللهُ اللهُ مُنَالِقِةً اللهُ مُنَالِقِةً اللهُ مُنَالِقِةً اللهُ مُنَالِقِةً الللهُ مُنَالِقِةً اللهُ مُنَالِقِةً اللهُ مُنَالِقِةً اللهُ مُنَالِقِةً الللهُ مُنَالِقِةً اللهُ مُنَالِقِةً اللهُ اللهُ مُنَالِقِةً اللهُ اللهُ مُنَالِقِةً الللهُ مُنَالِقِةً اللهُ مُنَالِقِةً الللهُ مُنَالِقِةً اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنَالِقِةً اللهُ اللهُ اللهُ مُنَالِقِةً اللهُ مُنَالِقِةً اللهُ مُنَالِقِةً اللهُ مُنَالِقِةً اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

اللہ تعالیٰ اس کتاب کی طباعت پر مکتبہ بیت السلام اور اس کے تمام متعلقین کو اجر و ثواب عطا فرمائے اور اس کی اشاعت کو سب کی حسنات میں اضافے کا سبب بنائے اور پڑھنے والے تمام مسلمانوں کو زندگی کے ہر معاملے میں نبی کریم مناشیم کی انتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

(حافظ) ابتسام الهي ظهير

### الشيخ مولانا داود ارشد والله

نحمده و نصلي على رسوله الكريم. أما بعد! عبادات کومسنون طریقے پر ادا کرنا،عبادت کی قبولیت کے لیے ضروری ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿لَقَلُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُول اللهِ أُسُوَّةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب: ١٦] " يقيناً تمحارے ليے رسول الله مُلَائِيْم ميں عمره نمونہ ہے۔ "

ال طریقے کوخوبصورتی سے اپنانے کا خود ہمارے پیغیبر میلائیا کے تھم فرمایا ہے: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (بخاري)

''نماز ای طرح ادا کرو، جیسے تم مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو'' جس نمازی کی نماز آپ سے اللہ کے طریقے کے مطابق نہیں تھی، اسے

آ پِ مَنْاتَّيْمُ نِے خود فرما دیا تھا: «ار جع فصل فإنك ليم تصل »

''واپس جا اور دوبارہ نماز پڑھ، تونے نماز نہیں پڑھی۔''

نماز کے قیام میں ہاتھوں کوکس جگہ پر باندھیں؟ بیاال حدیث اور اہل الرائے کا معروف اختلافی مسکلہ ہے۔ بعض لوگوں نے اپنے دامن میں دلیل کا فقدان یا کر کتب احادیث میں تحریف ِلفظی بھی کی ہے۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ اس مسکے پر اردو میں کوئی جامع کتاب ہوتی، جو فریقین کے دلائل کا محاسبہ کرتے ہوئے حق وصواب کی نشان دہی کرتی۔ ایسے مباحث کو خالص علمی انداز میں تحریر کرنا کوئی جرم نہیں، بلکہ

<sup>(</sup>٧٥٧) صحيح البخاري، رقم الحديث (٧٥٧)

قابلِ ستایش ہے، کیوں کہ اس سے حق نکھر جاتا ہے اور کسی چیز میں نکھار لانے کے لیے میل کچیل کوصاف کرنا پڑتا ہے۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ امتِ مرحومہ جس دور سے گزر رہی ہے، ان حالات میں نظریۂ ضرورت کے تحت ایسے فروعی مسائل کے بجائے اتحادِ امت کے لیے کام کرنا چاہیے۔ بات تو معقول ہے، مگر قرآن وسنت کی طرف دعوت دینا انتشار نہیں، بلکہ امت کو متحد کرنے ہی کی ایک کوشش ہے۔ رہا ایسے مسائل کو فروعی قرار دینا، تو اس سے مجھے قطعی اتفاق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ عیان کی سنن کا شار اساس دین میں ہوتا ہے۔ مولانا انور شاہ شمیری فرماتے ہیں:

"والسواك سنة، واعتقاد سنيته فرض (لأنه ثبت متواترا بأنحاء التواتر) وتحصيل علمها سنة وجحودها كفر"
يعنى مواك سنت ہے اور اس كے سنت ہونے كا عقيده ركھنا فرض ہے (كيوں كہ يه كئ طرح كے تواتر كے ساتھ متواتر ثابت ہے) اور اس كا علم عاصل كرنا سنت ہے اور اس كا انكار كفر ہے۔"

حالت ِقیام میں ہاتھوں کو باندھ کر نماز ادا کرنا بھی الی سنتِ متواترہ ہے، جس پرنسل درنسل امتِ مرحومہ میں تعامل چلا آ رہا ہے۔ سینے پر ہاتھوں کے باندھنے کا عمل بھی امت میں متواتر رہا ہے۔ شافعوں کا سینے پر ہاتھ باندھنے کا اعتراف تو صاحبِ ہدایہ نے بھی کیا ہے۔

ہاں البتہ کوئی ضد کا مارا اس سے انکار کرے تو الگ بات ہے۔ اوریہ انتشار اس لیے نہیں کہ احناف زیرِ ناف ہاتھ رکھتے ہیں اور اہلِ حدیث سینے پر ہاتھ باندھتے

<sup>(1/</sup> ۷۰ ـ ۷۱) فيض الباري (۱/ ۷۰ ـ ۷۱)

<sup>(2)</sup> هداية أولين (ص: ١٠١، باب صفة الصلاة)

ہیں۔ اسے کوئی بھی انتثار نہیں کہتا۔ انتثار تو تب ہوتا، جب فریقین میں ہے کسی کے نقطۂ نظر کو غلط بیان کیا جاتا اور اس پر جھوٹا الزام لگا کر اسے بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی، اگر کوئی سیاہ رنگ کا لباس زیبِ تن کرتا ہے اور کہنے والا میہ کہہ دیتا ہے کہ زید نے شلوار قبیص سیاہ رنگ کی پہنی ہوئی ہے تو بیا انتثار کیسے ہوا؟

بہر حال کسی کے قول و فعل کی دیانت داری سے نشان دہی کرنا اور اس کے قول و فعل کو قرآن و سنت ہے رد کرنا، فرقہ ریتی میں نہیں آتا۔ ورنہ قرآنِ حکیم پر انتشار کا الزام آئے گا، کیوں کہ قرآنِ مجید نے حق کو بیان کیا ہے اور ابطالِ باطل کے لیے باطل پرستوں کا نام بھی لیا ہے، ہاں البتہ بات دلیل سے کی ہے، لہذا اگر آج بھی کوئی حق کودلیل سے شریفانہ طریقے سے بیان کرتا ہے تو وہ قرآن کی اتباع کر رہا ہے۔ بات لمبی ہوگئ، قصه مخضر به که ایس کتابیں جو خالص علمی انداز بیں تحریر ہوں، ان ے علمی طور پر اختلاف تو کیا جا سکتا ہے، مگریہ کہنا کہ امت کے لیے مفیر نہیں محل نظر ہے۔ خاکسار یہاں پر یہ کہنے میں حق بہ جانب ہے کہ مولف موصوف نے یانچ صد سے زائد صفحات کی کتاب لکھ کر، جس میں انھوں نے انتقک محنت کی ہے، عملی طور پر سنتِ نبوی سے محبت کا ثبوت دیا ہے۔ مسلہ کی کما حقہ تنقیح کرنے میں، وہ بلاشبہہ کامیاب رہے ہیں، کتاب میں خالص علمی انداز ہے۔مولف کی پیمنت قابل قدر اور لائقِ تحسین ہے۔ حق کی تلاش کرنے والوں کے لیے منارۂ نور اور موحدین کے لیے شفاءالصدور ہے اور محبین سنت کے لیے آئکھوں کی ٹھنڈک ہے۔

دعا ہے اللہ تعالیٰ مصنف کے علم وعمل اور عمر میں برکت ڈالے اور ان کے لیے توشئہ آخرت اور کفار ہ سیئات بنائے۔ آمین یا اللہ العالمین

ابوصهيب محمر داود ارشد

## @ فضيلة الشيخ مولانا رفيق طاهر وللله

نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ حدیث جریل کے نام سے معروف روایت میں نبی مکرم ملائیا نے اسلام کی تعریف میں نماز قائم کرنے کو شامل فرمایا ہے اور حدیث وفد عبد القیس میں ایمان بالله وحدہ کے معنی میں اقامتِ صلاة كوذكركيا ب\_لغت عرب مين إقامت كامعني موتاب:

"أن يؤتي بها بحقوقها"

یعنی کسی بھی کام کو کما حقہ سر انجام دینا اسے قائم کرنا کہلاتا ہے۔

نماز کے کل چھے حقوق ہیں، جنھیں یورا کیا جائے تو نماز قائم کرنا بنتا ہے:

- 🗘 برونت ادا کرنا۔ (النساء:۱۰۳)
- پاجماعت ادا كرنا\_ (البقرة:٣٣)
- 🗘 صفوں کو درست کرنا۔ (بخاری: ۲۲۳)
- 🗘 اطمینان سے ادا کرنا۔ (بخاری: ۷۵۷)
  - 🕸 جیشگی کرنا۔ (ترندی: ۲۶۲۱)
- 🗘 سنت کے مطابق ادا کرنا۔ (بخاری: ۱۳۱)

نماز کے اس آخری حق لیعنی سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کا تقاضا ہے کہ نماز کے کلمات، حرکات اور سکنات؛ سجی کچھ نبی مکرم مَثَاثِیْج کی سنت کے مطابق ہوں۔ اگر ان میں ہے کسی ایک معاملے میں بھی سنت رسول مُلَّیْنِمُ کوعمداً جھوڑا جائے تو وہ نماز، رسول الله طَالِيْمُ والى نماز نہيں رہتی اور ندالي نماز ﴿ أَقِيْمُو الصَّلَاةَ ﴾ كَتَم كى بجا آورى كے ليے كفايت كرتی ہے۔ جبكه ايمان اور اسلام كا نقاضا "اقامتِ صلاة" ، ہے اور كتاب وسنت ميں اس كا تحكم ديا گيا ہے۔

نماز کے انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ ''ہاتھ باندھنے'' کا بھی ہے۔
علاے احناف نے اس بارے میں اہل السنہ سے اختلاف کیا اور کرور اور بے اصل
روایات کو بنیاد بنا کر نماز کے قیام میں ''زیرِ ناف'' ہاتھ باندھنے کو رواج دیا۔ ان میں
سے چھ علانے ناف سے اوپر ہاتھ باندھنے کو رائج کہا، لیکن ''اوپر'' کا تعین نہیں کیا کہ
ناف سے اوپر ہاتھ کہاں باندھنے ہیں: سر پہ یا پیٹ پے؟! جبکہ اہل الحدیث کا اس بارے
میں واضح موقف ہے کہ ہاتھوں کو سینے پر باندھا جائے، کیونکہ سنتِ رسول اللہ مُنافیظِم
سے بہی ثابت ہے اور اس کا خلاف ثابت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پچھ احناف بھی اس
موقف کی جانب مائل ہوئے۔ اہلِ ہند میں علامہ ابو الحسن سندھی حنی اور ان کے بہت
سے تلا غدہ سینے پر ہاتھ باندھنے کے قائل و فاعل شے، اور اس میدان میں یہ اکیلے
سے تلا غدہ سینے پر ہاتھ باندھنے کے قائل و فاعل شے، اور اس میدان میں یہ اکیلے
نہیں، بلکہ احناف کی طرف سے سینے پر ہاتھ باندھنے والے موقف کی تحریری تائید بھی
کی گئ ہے، ہند میں جس کے اولین قلم کارعلامہ محمد حیات سندھی حنی ہیں۔

یہیں پر بس نہیں، طاکفہ بریلویہ کے موجد احمد رضا خان بریلوی صاحب بھی سینے پر ہاتھ باندھنے والی روایت کو سی کے بغیر نہ رہ سکے، گوانھوں نے ترجیح زیرِ ناف ہاتھ باندھنے ہی کو دی ہے، جس کی وجہ بھی بہت عجیب بیان فرمائی کہ'' قیام میں تعظیماً ناف کے ینچے ہاتھ باندھنا ہی معروف ہے۔'' اور اس قضیے کوعرف کے حوالے کرنے کی بنیاد مصنف ابن الی شیبہ والی روایت کو بنایا ہے کہ جس کے بارے میں نیموی حفی صاحب بھی یہ سینلیم کے بغیر نہ رہ سکے کہ ''تحت السرة'' کے الفاظ غیر محفوظ اور ضعیف ہیں۔ "

<sup>(</sup>٧١: التعليق الحسن (ص: ٧١)

اس روایت کوصرف مردوں کے حق میں راجح قرار دیا۔ اس روایت کوصرف مردوں کے حق میں راجح قرار دیا۔

ویے موصوف بریلوی صاحب نے ابن خزیمہ کی حدیث کو ''ضجی الا سناد' مان کر سینے پر ہاتھ باندھنے کے سنت ہونے پر مہرِ تقدیق شبت فرما دی ہے۔ لہذا اب کسی بھی بریلوی کے شایانِ شان نہیں کہ وہ اپنے ہی ''اعلی حضرت' کی تحقیق کو رد کر ۔۔
نیز اہل الحدیث مناظرین کو بھی سینے پر ہاتھ باندھنے کے لیے دلائل تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آخیں چاہیے کہ مناظرے میں سینے پہ ہاتھ باندھنے کی دلیل وہ فرایقِ خالف سے طلب کریں اور پھر اس پیش کردہ دلیل کی صحت بھی آخیں سے مانگیں، کیونکہ یارلوگوں کی خواتین سینے پر ہاتھ باندھتی ہیں۔ جب وہ اپنی خواتین کے اس مودول میں کو سینے پر ہاتھ باندھنی ہیں۔ جب وہ اپنی خواتین کے کے دیل پیش کریں گے، اسی دلیل سے مردول میں میں کو سینے پر ہاتھ باندھنا بھی ثابت ہو جائے گا، کیونکہ دلیل میں عورتوں کی تخصیص نہیں ہے اور اگر بھی ابن خزیمہ والی روایت پیش کر ہی بیٹیس تو علاے بریلویت کی جبرح کا منصل جواب دینے کی چنداں ضرورت نہیں، کیوں کہ ان کے امام موصوف میں۔ اسے سیخ قرار دے بھیے ہیں، لہذا ان کے لیے اپنے بانی کا حوالہ ہی کافی ہے۔

عموماً جن روایات سے اس باب میں زیرِ ناف ہاتھ باندھنے پر استدلال کیا جاتا ہے، ان تمام تر روایات پر ہمارے فاضل دوست مولانا کفایت اللہ سابلی بھٹ نے الیکی مفصل بحث فرمائی ہے کہ اس موضوع پر آج تک اتنامفصل بھی نہیں لکھا گیا اور اس پرمستزاد کہ اسے اسنے آسان الفاظ میں پیش کیا ہے کہ صرف علما ہی نہیں بلکہ عوام الناس میں سے کوئی بھی صاحب ذوق اس بحث کو بہ آسانی سمجھ سکتا ہے۔ سب سے پہلے انھوں نے سینے پر ہاتھ باندھنے کے دلائل ذکر کرکے ان کی صحت کو ثابت کیا

اوراپنی وجہ استدلال کو واضح کرتے ہوئے ''وضع الیدین علی الصدر'' کو ثابت کیا ہے، پھر اِن دلاکل پر وارد ہونے والے شکوک وشبہات کا نہایت جامع انداز میں علمی محاکمہ پیش فرمایا ہے۔ اس کے بعد ''وضع الیدین تحت السرة'' کے قائلین کے دلائل ذکر کرکے ان کاسقم واضح کیا ہے۔ بحد اللہ اس کتاب میں اتن جامعیت ہے کہ اس کے بعد اس موضوع پر کسی قشم کی شنگی باتی نہیں رہتی۔

الله تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان کی اس محنت کو ان کی دنیا و آخرت سنوارنے کا ذریعہ بنا دے، اسے شرف قبولیت سے نوازے اور متلاشیانِ حق کے لیے مشعلِ راہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین.

و کتبه ابوعبدالرحمٰن محمد رفیق طاہر مدیر مرکز اہل الحدیث ملتان ۳۱۔ ۹۔ ۲۳۳۱ھ

# السلطان القلم فضيلة الشيخ عبدالمعيدمدني والله

#### بشيم هني للأعني للأقينيم

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد و آله وصحبه أجمعين، وبعد!

سسى تحرير وتصنيف كى قدر و قيت كى اعتبار سے متعين ہوتى ہے اور ہرايك كى شرعی دینی اور علمی اہمیت طے ہے۔ جس موضوع پر تحریر آئی ہے، وہ موضوع کیا ہے؟ موضوع برآئی تحریر کامنج کیا ہے اور خود صاحبِ تحریرایے موضوع ہے؟ سیا ہے یا نہیں؟ جب موضوع دینی ہو، کا رِ تواب، کارِ خیر ہو اور منہج بحث وتحریر، تثبت و تحقیق، عدالت اور ثقابت کا حامل ہواور نتیجہ خیز ہو، تو تحریر کا میاب مانی جائے گی، نتیجہ خیز موكى اورقلم كاركامياب مانا جائے گا۔ "أنوار البدر في وضع اليدين على الصدر" اسى شم كى كتاب ب،جس كمصنف مولانا كفايت الله سنابلي صاحب بين-اس کتاب کا موضوع عنوان سے ظاہر ہے۔عموماً لوگ یہی جتلانے کی کوشش کرتے ہیں اور ناک بھوں چڑھاتے ہیں کہ فروعی مسائل پر اس دور میں اتنی تفصیل ہے لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن علم و تحقیق، بحث ونظر کی دنیا میں الیم گفتگو درست نہیں ہے۔ "وضع الیدین علی الصدر"ایک دین جزوبن چکا ہے اور قیامت تک کے لیے اس کی دین حیثیت مسلم ہے۔اس دین حیثیت کی تصدیق اور شوت کے لیے علمی منبج اور تحقیقی جدوجہد لازمی ہوتی ہے۔اگر اس دینی عمل کی دینی حثیت کا انکار کیا جائے اور اس کے علمی پہلو، اور تثبت و تحقق کے سلسلے کو تاراج کیا جائے اور علم و تحقیق

کے بھی طریقوں کو بگاڑا جائے، تو ایسی صورت میں پورا روایتی تثبت شکوک وشبہات کی زد
میں آجائے گا۔ تقلید و آرا پرستی کا سب سے بڑا خطرہ یہی رہتا ہے کہ خود پرستی اور تحرب
کے ہتھیار سے دین کے تثبت و ثقابہت اور عدالت کے زریں اصولوں کو تباہ کر دیا جائے۔
دین کی حراست کا وہ سلسلہ جو گروہ محدثین سے جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گا اور رسولِ گرامی مُنالِیْنِیْم کی پیشین گوئی ضانتِ اللی رہی ہے: «یحمل هذا العلم من کل خلف عدوله... » کہ حراستِ دین کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا اور من کل خلف عدوله ... » کہ حراستِ دین کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا اور سے بال وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو عدول ہوں۔ حراستِ دینی کا وہ سلسلہ جو محدثین سے چلا آرہا ہے، ہر دور میں خلف عن سلف جاری رہے گا اور وہی اس سلسلے کی ایک کڑی بن سکتے ہیں، جو عدول ہوں اور دینی وشرعی عدالت ان کے اندر پائی جاتی ہو۔

عزیز مصنف کی خوبی اور کمال یہی ہے کہ وہ اس کے خواہش مند بھی ہیں اور
کوشاں بھی ہیں کہ محدثین کے دینی حراست کے سلسلے میں داخل ہونے کے اہل بن
جا کیں۔ ان کی جس طرح علمی اُٹھان ہے، اس سے اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ
ان شاء اللہ وہ محدثین کے دینی حراست کے سلسلے میں داخل ہوں گے اور اُن کی
وراثت کا حق دار بنیں گے۔

یہ اہم بات ہے کہ ذاتی اعتبار سے وہ کوشاں رہتے ہیں کہ محدثین کے نقوش پر چلتے رہیں اور حق وصدافت، سچائی اور ایمان داری کی راہ ان سے چھوٹے نہیں۔
آج کے دور میں ہر میدان میں قلم کا روں کا راہنما ان کا شکم ہوتا ہے۔ بہت کم ایسے قلم کارملیں گے، جن کا ضمیر و ایمان ان کا ساتھ دیتا ہو۔ ضمیر و ایمان، سچائی اور صدافت کی اگر قلم کو رفاقت حاصل نہ ہوتو سارے کام وبال اور علم و حقیق کے لیے بوجھ ہوتے ہیں، اور صحیح بات تو یہ ہے کہ بے ضمیر انسان کتنا بھی کھے پڑھے اور بولے، اس کی بات و تحریر کی صحیح اور اچھی تا ثیر نہیں ہوتی ہے، اس کے اثرات غلط ہی

ہوتے ہیں اور اس کوحق وحمایت وین کی بات بہت کم بھائی دے سکتی ہے۔ عزیز محترم کی راہ تحقیق اور تثبت کی راہ ہے اور تحقیق و تثبت کی راہ سے وہ حق وصداقت تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔اس راہ میں بردی طول نفسی اور صبر و برداشت کی ضرورت ہوتی ہے۔ روایات کی حیمان بین، طرق کو جمع کرنا، نتیجہ نکالنا اور حکم لگانا، جرح و تعدیل میں اقوالِ علما کو جمع کرنا اور نتیجہ نکالنا، فقهی آرا میں فقها ومحدثین کے اقوال وآرا کا دلائل کی روشی میں محاکمہ ومناقشہ کرنا اور صحیح رائے کو ترجیح دینا، آسان

کام نہیں۔ آج کی نقالی اور کا ہلی کے دور میں اس راہ سے باخبر لوگوں کو اپنے جو تھم بھرے کا موں کو دیکھ کر ہی پسینہ آجا تا ہے۔

جماعت اہل حدیث کے خصائص میں یہ داخل ہے کہ روایات کی شحقیق میں منبج محدثین کا سلسلہ جاری ہے اور تحقیق کی راہ بھی بندنہیں ہوئی ہے۔ اس اتھل بچفل، انتشار اور مادیت کے دور میں تحقیق اور تثبت کا وہ طریقیہ محدثین، جس کو سنابلی صاحب نے اختیا رکیا ہے، جماعت کی بہت بردی ضرورت ہے، جس کو جناب پورا کررہے ہیں اور یہ بات خود ان کے لیے باعث ِسعادت ہے کہ انھوں نے محدثین کی راہ اپنائی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ وہ اس راہ پر چلتے رہیں اور محدثین کے اس اخلاق وسیرت کے حامل ہے رہیں جوان کا طرؤ امتیاز تھا اور اُن کی شناخت تھی۔

حدیثی تحقیقات جماعت اہلِ حدیث کی ہر دور میں بہت بڑی ضرورت اور بہت بوا سر مایہ رہی ہیں۔ صحیح منہی اور اصل تحقیقات اور نتائج سے سنت پرعمل کرنے کی راہ ہموار ہوتی ہے اور جب حدیثی منہجی تحقیقات اصالت اور تثبت کے ساتھ جاری رہتی ہیں اور اُن کاعمل برقر اررہتا ہے تو فرد وساج کے فکر و خیال اورعقیدہ وعمل یر اصلاح پذیر اور تغیر پذیر اثرات چھوڑتے ہیں اور جب جمود پیدا ہوتا ہے تو محض جمود کے سبب خود اہلِ حدیثوں پر مردنی حجھا جاتی ہے اور ان کے اندر بے رونقی آ جاتی ہے

اور ہر کہ و مہ کی ہر محقق وغیر محقق اور شیح و غلط بات مان لینے کا امکان رہتا ہے اور چھوٹ بھیوں کے پھلنے پھولنے اور اُڑنے اُڑانے کا ماحول بن جاتا ہے۔

تحقیقات کاعمل جاری رہے تو تحقیق پبندی اور تحقیقات پبندی کا مزاج بھی برقرار رہتا ہے۔ تحقیق پبندی سے ذبنی غلامی کا مزاج مرتا ہے اور ذبنی غلامی کا مزاج مرتا ہے۔ تحقیق پبندی سے ذبنی غلامی ادعا پبندوں اور علمی بونوں کو پھلنے پھو لئے کا راہ میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے اور علمی ادعا پبندوں اور علمی بونوں کو پھلنے پھو لئے کا موقع نہیں ماتا۔ تحقیق کا کام بہت تحقین ہے سب ہی موثر اور مفید۔ ایک مصیبت یہ آن پڑی ہے کہ مخطوطات کو ایڈٹ کرنے کا نام تحقیق پڑ گیا ہے، اس کی بھی اپنی مطلوب اہمیت طے ہے، لیکن تحقیق سے مراد تحقیق حق ہے۔ معانی کی تحقیق، استدلال و استنباط کے شیخ اصولوں روایات کی چھان بین اور مقبول و مردود کی تحقیق، استدلال و استنباط کے شیخ اصولوں کے مطابق ادکام کے دریافت کرنے کی کوشش، دین سے متعلق تھیلے شکوک وشبہات کو دور کرے حق اور سے ائی کی تحقیق، دراصل یہی بنیادی شحقیق ہے۔

دین، حدیثی تحقیقات کی جوراہ سنابلی صاحب نے اپنائی ہے، اس کا تعلق حقیق اور اصلی تحقیق سے ہے۔ روایات کی تحقیق میں انھوں نے اُصولی منہ کو اپنایا ہے۔ متون و اسناد کے دراسۃ کے جو اصول و ضوابط ہیں، اُن کی روشن میں بیر روایات کا مطالعہ اور دراسۃ کرتے ہیں اور اپنی ذاتی محنت اور ماحصل کو پوری علمی و دین مانت داری کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔

عموماً یہ ہوتا ہے کہ کثرت تحریر کے شوق میں محدثین کے دراسات اور روایات پران کے احکام کولوگ اپنا بنا کر اپنا حاصل دراسة پیش کرتے ہیں۔ اس عام روش کے برخلاف عزیز سابلی نے فن کے در و بست سے پوری آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے اور اس وادی کی مجر پورسیر کی ہے اور کرتے رہتے ہیں اور پورے ادب و احر ام کے ساتھ علماے حدیث کے تجریحی و تعدیلی احکامات اور خیالات سے استفادہ کرتے ہیں اور سارے دراساتی مرحلوں سے گزر کر بذاتِ خود اصولوں کے مطابق ایک نتیجہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔

فنِ روایات میں معلل روایتوں کی پرکھ اور اُن سے متعلق طرق متعددہ کی جانکاری اور اُن کے اسناد ومتن کا دراسۃ اور نتیج تک پہنچنا سب سے کھن کام ہے۔ معلل روایتوں کو چھان کر نکالنا، انھیں مقبول و مردود کے نتیج تک پہنچانا، روایات کا سب سے معرکہ آ راعلمی محث ہے۔ اللہ تعالی ان لوگوں کوان کی پہچان دے دیتا ہے، جو دین کے جذبے سے اس میں لگ جاتے ہیں۔مصنف نے اس کھن مرحلے سے بھی خودکو گزارا ہے اور اس گھاٹی کو بھی سرکرنے کی کوشش کی ہے۔

ہماری دعا ہے کہ جس حساس تحقیقی میدان میں مولانا کفایت الله سنابلی نے قدم رکھا ہے، الله تعالی اس راہ میں ان کی مدد فرمائے اور انھیں اس علم مبارک میں محدثین کا خلف صالح بنائے اور دین وملت کے لیے ان کے علم کومفید بنائے۔ آمین عبد المعید مدنی (علی گڑھ)

عبد المعید مدنی (علی گڑھ)

۲۹/ ۱۹/۹/۲۹

# @ فضيلة الشيخ مولانا صلاح الدين مقبول احمد طَالِيُّهُ

مسكم "وضع اليدين على الصدر في الصلاة" (نماز مين سيني پر ہاتھ باندھنا) زمانة نبوت سے لے كرآج تك ہرجگه (احادیث متواتره، آثار صحابه اور اقوالِ اہلِ علم كى روشى ميں) اہل الحدیث والنة والاثر كا شعار رہا ہے۔ جب امت ميں تقليد وتعصب كا رواج عام ہونے لگا تو بيمتفق عليه مسئله بھى مختلف فيه، بلكه كہيں

کہیں اس پرعمل نا قابلِ معافی جرم کی فہرست میں آ گیا، بقولِ حالی: '' ختہ ۔۔۔''

سدا اہلِ تحقیق سے دل میں کبل ہے حدیثوں پہ چلنے سے دیں میں خلل ہے فاوؤں میں پورا مدارِ عمل ہے ہراک رائے قرآن کا نغم البدل ہے

> کتاب اور سنت کا ہے نام باقی خدا اور نبی سے نہیں کام باقی

اس شعار پرعمل کے سبب عاملینِ حدیث کومسجدوں سے نکالا گیا، ز دوکوب کیا گیا،حتی کہ معاملہ بسا اوقات قتل تک جا پہنجا۔

ان جیسے نا گفتہ بہ حالات میں بھی نہ عاملینِ کتاب وسنت نے بھی اس پرعمل ترک کیا اور نہ علما سے حدیث ہی نے مسئلے کی صحت پر دلائل کی جمع و ترتیب اور اُن پر اعتراضات وشبہات کے ازالے میں کوئی کسر باقی رکھی۔

ای معزز کاروانِ علماے حدیث کے ایک نوجوان رکن مولانا ابوالفوزان کفایت الله سنابلی ـو فقه الله ـ بین، جنھوں نے اپنی کتاب "أنوار البدر في

صلاح الدين مقبول احمر (صدرنگران بورڈ جمعيت اہل حديث ہند)

۶۲+۱۲/1/۲۸

نئی رہلی

### ﴿ فَضِيلِةِ الشِّيخِ رَضَاءِ اللَّهُ عَبِدِ الكَّرِيمِ مِدِ فِي طُلِّيُّهِ

#### بثيم لخيم لايجي لايجين

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، و على آله و صحبه و أهل بيته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد!

ماكل صلاة ميں اختلاف علاے امت كے درميان زمانہ قديم سے چلا آتا ہے، انہی مسائل میں ایک مسکلہ حالت نماز میں ہاتھ باندھنے کا بھی ہے۔ عام طوریر اس میں دو فریق مشہور ہیں: علاے اہلِ حدیث اور علاے اہل الرائے۔ روایات اس بارے میں کئی معنی کی مروی ہیں، بعض میں علی الصدر، بعض میں عند الصدر اور بعض میں تحت الصدر جیسے الفاظ مروی ہیں اور بعض روایات میں فوق السرة ، بعض ضعیف روایات میں تحت السرة اور بعض میں علی السرة یا اس معنی کے الفاظ ہیں۔ بعض روایات میں صرف ہاتھ باندھنے کا تذکرہ ہے، ان میں علی الصدر یا علی السرة یا تحت السرة كے الفاظ تو نہيں ليكن جوطريقه ان ميں بيان كيا گيا ہے، اگر اس يرعمل كريں تو ہاتھ علی الصدر یعنی سینے ہی برآتے ہیں۔

ان احادیث پرعمل بھی دوطریق پر آج کل ہور ہا ہے، ایک طریقہ اہلِ حدیث کا ہے جس پرعمل کثرت سے ہورہا ہے۔ مذاہبِ فقہیہ میں شوافع، حنابلہ اور موالک میں اہل تحقیق سینے ہی پر ہاتھ باندھنے پر عامل ہیں۔اگر اس میں ان نداہب فقہیہ کی خواتین کوبھی شامل کرلیا جائے، جو اُمت کا آ دھے سے زیادہ حصہ ہیں تو یہ بات کہنے میں

کوئی باک یا شک نہیں رہتا کہ اُمت کی اکثریت سینے پر ہاتھ باندھنے پڑمل پیرا ہے۔ صرف چند ضدی مقلدوں کے علاوہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کاعمل کسی کا نہیں۔ احناف جو ہندوستان کی غالب اکثریت ہے، ان میں عورتیں تو ساری ہی سینے یر ہاتھ باندھتی ہیں، باتی علاے مقلدین میں آج اکثریت ایسے لوگوں کی ہے، جو فوق السرة ير عامل ہيں اور اگر بعض ان علما كى بات مان لى جائے، جو ناف سے اوپر کے جھے کوصدر ہی میں شار کرتے ہیں تو متیجہ یہی نکلے گا کہ احناف کے بڑھے لکھے لوگ سینے ہی پر ہاتھ باندھنے پر عامل ہیں۔

جن مسائل میں احناف خصوصاً دیوبندی حضرات اہل حدیث سے الرجک ہیں، ان میں بیمسئلہ بھی ہے، اس مسئلے پر دونوں طرف سے بیسیوں کتابیں، کتابیح شائع ہو چکے ہیں اور برابر ہورہے ہیں۔

اہل حدیث کی طرف سے سیدناسہل بن سعد کی روایت جو بخاری کی روایت ہے، سیدنا وائل بن حجر رہائی کی روایت، سیدنا طاؤس بن کیسان اور سیدنا قدیصہ بن ملب طائی واثنی کی روایات پیش کی جاتی ہیں، ان روایات صححه، صریحه، مرفوعه اور حسان کواحناف محض اینے تقلیدی ندہب کی پاسداری میں واہی تباہی مطاعن سے رو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب کہ خود ان کے موقف پر دلالت کرنے والی ایک روایت بھی صحیح صریح مرفوع سرے سے موجود ہی نہیں۔ اس کمی کو انھوں نے ان اعمال نامرضیہ غیرشریفہ سے بورا کرنا چاہا ہے، جو کسی مسلمان کی شان کے ہر گز لائق نہیں، چەجائے كەعلاپ ذى وقارىيە گھناۇنى حركت كريں۔

الحمد للداس مسئلے پر آج کی تاریخ تک سب سے طویل، وقع منحنم اور بے مثال كتاب عزيزم مولانا ابوالفوزان كفايت الله السنابلي ـ حفظه الله و تولاه و كثر أمثاله و جزاه الله خيرا\_نے تاليف فرمائي ہے۔ کتاب میں اس مسلے کے مالہ و ما علیہ پرعلی وجہ البھیرۃ سیر حاصل کلام کیا گیا ہے۔ محدثین کرام کے علوم و معارف سے استفادہ کرنے کا سلقہ ہر ایک کونہیں آتا، لیکن کہنا پڑتا ہے کہ ابوالفوزان کفایت اللہ السابلی کو بیسلیقہ آتا ہے۔

الل حدیث کے دلائل پر آج تک تمام وہ اعتراضات جومقلدین کے اکابر و اصاغر وقاً فو قباً کرتے رہے ہیں، ان کو پوری بصیرت کے ساتھ علمی شان و سنجیدگ کے ساتھ نا صرف رد کر دیا ہے، بلکہ یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ یہ اعتراضات محض نذہبی پاسداری میں کیے گئے تھے اور محدثین کے نزدیک ان کی حیثیت محض تارِعنکبوت کی ہے۔ مقلدین احناف نے ناف کے پنچ ہاتھ باندھنے کو جن شبہات کے سہارے مدلل کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے بننچ نوب ادھیڑے ہیں۔ اگر ضد اور ہٹ دھر می مدلل کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے بننچ خوب ادھیڑے ہیں۔ اگر ضد اور ہٹ دھر می الل کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے بننچ نو وہ بھی یہ تسلیم کے بغیر نہیں رہ سکیں گے کہ اہلی حدیث کے دلائل اس بابت نہایت پنتہ اور احناف کے دلائل بودے ہیں۔

کتاب کے آخر میں مصنف ابن ابی شیبہ کے مطبوعہ آٹھ نسخوں کا عکس دے کر دیگر قلمی نسخوں کے مقابلے سے مولف یہ بات ثابت کرنے میں صد فی صد کا میاب بیں کہ احناف نے اس مسئلے میں اپنی کمزوری کو تحریف کے گھناؤنے جرم سے دور کرنے کی کوشش کی ہے اور اس پر اصرار ہی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ یہ تحریف جان ہو جھ کرکی گئی ہے، ورنہ اس طرح کی غلطیوں کو غلطی ہی مانا جاتا ہے، مگر ان کی ضد، ہٹ دھرمی اور اصرار نے ان کو بیتحریف کرنے پر مجبور کیا ہے۔

اس سلسلے میں ہند و بیرونِ ہند اور مما لکِ عربیہ کے چند ان علما کی قلعی بھی کھولی گئی ہے، جواینے حلقے میں محقق بے بدل کہلاتے ہیں۔

مسئلے کی تفہیم میں کوئی خلانہیں چھوڑا گیا ہے، ہر قتم کی علمی تشکی کو معتبر علمی حوالوں سے مزین فرما کر دور کر دیا گیا ہے، لہجے کی پہندیدگی، دلائل کی فراوانی اور

استدلال کی پختگی قاری کوضرور متاثر کرے گی۔

جماعت اہلِ حدیث کا بینو جوان۔ ان شاء اللہ۔ اس کمی کوضرور پورا کرے گا، جس کے لیے ہم جیسے بہت سارے لوگ فکر مند تھے۔ کسی نے سپج کہا ہے ۔ ہر کے را بہر کارے ساختند

الله تعالی نے ان کو جو صلاحتیں دی ہیں، وہ میرے لیے باعث مسرت ہیں۔
الله ان کی زندگی کو دراز کرے اور ان کی ذات سے اسلام کو بیش از بیش فائدہ
پہنچائے۔ ضرورت ہے کہ جماعت ان جیسے نو جوانوں کی بھر پورسر پرسی کرے، تا کہ جو
خلا سالہائے گذشتہ میں جماعت کے بزرگ علما کی رحلت سے پیدا ہوا ہے، وہ پورا ہو
سکے۔ و لیس ذلك علی الله بعزیز . و صلی الله وسلم علی نبینا محمد .

رضاء الله عبد الكريم المدنی ناظم تعليمات جامعه سيدنذ سرحسين محدث و ہلوی پھائک حبش خان، دہلی۔ ۲ ۲۰/۹ /۲۰۱۴

### ﴿ فَضِيلَةِ الشَّيْخِ مُولًا نَا عبدالسلام سَلَقِي وَاللَّهِ (امیرصوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی)

#### ببنم لفن للأعبي للأعين

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، و صلى الله على آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، و بعد!

الله تعالیٰ کی عبادت و بندگ کا صحیح طریقه اس کے رسول مَنْ اللَّهِ الله می کا طریقه ہے، کیوں کہ جس طرح عبادت کا حکم اللہ کی طرف سے ہے، اس طرح اس کا طریقہ بھی الله رب العالمین کی طرف سے رسولِ رحمت پر اُترا ہے اور عام حکم ہو چکا ہے: ﴿إِتَّبِعُوا مَا أَنْزِلَ اللِّكُمْ مِنْ رَّبَّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهٖۤ اَوْلِيّآءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾ [الأعراف: ٣] " تم لوگ اس كا اتباع كرو، جوتمهارے رب كي طرف سے آئى ہے اور الله تعالیٰ کو چھوڑ کرمن گھڑت سر پرستوں کی اتباع مت کرو۔تم لوگ بہت ہی کم نفیحت یکڑتے ہو۔''

صحابہ کرام ڈی کُٹیٹم اسی بنیاد پر نبی کریم مُلٹیٹم سے علم وعمل دونوں سکھتے تھے۔ آپ ف ممبر پر کھڑے ہو کرطریقة صلاة کی بھی عملی تعلیم دی اور ہر دینی مسئلے میں حکم عام تھا کہ سنت سکھو اور اس پر چلو۔ اس لیے ہرامتی کی بید دینی ذمے داری ہے کہ سنت پر عمل پیرا ہو۔

کیکن حسب پیشین گوئی اُمت میں بیافتنه ظهور پذیر ہوا کہ ہدی رسول مَنَافِیْرُمُ کو

چھوڑ کر غیروں کے طریقے پر عمل رائج ہوا۔ اس پر عصبیت اس حد تک بڑھی کہ اپنے مسلک وطریقے کو مدل کر رائج ہوا۔ مسلک وطریقے کو مدل کرنے کے لیے حدیث سازی کاعمل بھی شروع ہوکر رائج ہوا۔ نعو ذبالله من ذلك.

مگر ساتھ ہی بیہ اللہ کا وعدہ تھا جو پورا ہوا اور ہر دور میں پورا ہوگا کہ فتنے اگر ہوں گے تو ختم بھی ہوں گے اورتجدیدِ دین وسنت کا کام ہوتا رہے گا:

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكُرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩]

''ہم ہی نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔'' حدیث نبوی ہے:

« إِنَّ اللَّهَ يَبُعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنُ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا ﴾ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا ﴾

"بے شک اللہ ذوالجلال ہرسوسال کے شروع میں یا آخر میں اس امت کے اندر ایک آ دمی پیدا کرتا رہے گا، جو اس کے دین کو ازسرِ نو قائم اور مضبوط کرتا رہے گا۔"

اس میدان میں مردانِ حق کی لا متناہی کوششیں تاریخ کا حصہ ہیں اور آج بھی میٹی جاری وساری ہے۔ اس سلسلے کی ایک کڑی شخ کفایت اللہ سنا بلی ﷺ کی میعلمی اور تحقیق کتا بھی ہے، جو اہلِ علم اور طلبا کے لیے زیادہ مفید ہے، کیکن تھوڑی می توجہ دیں تو عام قارئین کو بھی اسے سمجھنے میں دشواری نہیں ہوگی۔ اللہ سے کو لگانے والوں پر اللہ کی طرف سے آسانی و ہدایت اترتی ہے۔ یہدی إلیه من ینیب.

ممبئ کے متند فاضل نو جوان اور علمی دنیا میں اپنی ایک خاص پہچان سے شہرت کی طرف گامزن شخ کفایت اللہ سنابلی (سلمہ) نے'' سینے پر ہاتھ باندھنا ہی سنت ِصحِحہ

<sup>(</sup>آ) سنن أبي داود، رقم الحديث (٤٢٩١)

سے ثابت ہے' اس اہم موضوع کومنتف کیا ہے اور موضوع کاحق ادا کر دیا ہے۔

یہ کتاب اینے موضوع پر نہایت مفید اور کفایت کرنے والی ثابت ہوگ۔

فجزاه الله خيرا عن جميع المسلمين.

الله تعالى سے دعا ہے كہ الله رب العالمين مولف عزيز كى اس كاوش اور ادارے کی اس خصوصی پیش کش کو قبول فرمائے اور توفیقِ مزید دے۔

وصلى الله على نبينا محمد الله.

اخوكم في الدين عبدالسلامسكفي اميرصوبائي جمعيت ابل حديث ممبئي اارزى القعده ١٩٣٥ه = كرستمبر١٠١٠ء

## 🕩 فضيلة الشيخ محفوظ الرحمٰن فيضى إليه

### بيئم لخين لازعني لاديمتم

فاضل كرامي مولانا ابوالفوزان كفايت اللدسابلي - حفظه الله وسلمه-السلام عليكم ورحمة الله بركاته ـ آپ كى گرال قدر تحقيقى كتاب "أنوار البدر في وضع اليدين على الصدر" كاموده بمدشوق وتوجه ديكها، ليكن مراجعت سے زیادہ استفادے کی غرض ہے۔ میں قبل ازیں آپ کے متعدد مقالاتِ علمیہ سے مستفید ہوتا رہا ہوں اور اب اس کتاب سے استفادہ کا موقع ملا، جس کے بعد بجاطوریر میرا جو تا ثر ہے، وہ بیر کہ میں آپ کی شخصیت میں حافظ زبیر علی زئی ڈٹلٹن کا بدل ہی نہیں نعم البدل يار با مول زادكم الله بسطة في العلم والفقه: فقه الكتاب والسنة. اس سلیلے میں ایک ہی نصیحت کر سکتا ہوں کہ حافظ زبیرعلی زئی براللہ کی سی سختی اور امام ابن حزم الطلق کی غلظت و بیوست سے مرمکن پر میز اور قر آنی اوب ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا ﴾ يمل كرت ريخ كى كوشش كيج الد

وفقنا الله و إياكم لما يحبه ويرضى، وهو الموفق والمستعان. وجزاكم الله خيراً وزادكم علما وفضلا و معرفة.

محفوظ الرحمن فيضي

والسلام عليكم ورحمة الله

(استاذ حدیث جامعه محمد پیر کھیدو پورہ، مئوناتھ جمنجن ) ۲۰/ اگست ۲۰۱۴

# 🛈 فضيلة الشيخ شعبان بيدار صفوائي إليه

ز رِنظر کتاب پہلے بھی کسی تقریظ اور تعارف کی محتاج نہیں تھی اور اب مزید اس کی حاجت نہیں رہ گئی ہے۔ ملک و بیرونِ ملک کے اہلِ قلم نے اس کی جوتو ثیق و تائید کی ہے، اس کی حقیقی معنویت کو سمجھنا بھی علم کے بغیر آسان نہیں ہے۔ اندرونِ ملک مصنف کو پڑھنے والوں کا ایک قابلِ لحاظ حلقہ وجود پا چکا ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود ہماری نظر میں اس تبصرے کی بوجوہ ضرورت تھی، ان وجوہات میں ایک ثانوی وجہ خود مصنفِ کتاب کا حکم بھی ہے، جبکہ پہلی وجہ کتاب کی اہمیت اور ''نی روشیٰ' کا سلسلہ ہے۔ یہ کتاب جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، سینے پر ہاتھ باندھنے کے مسلے پر لکھی گئ ہے، اس مسلے پر لکھنے کے اسباب اور منج تحریر؛ سب پچھ کتاب کی ابتدا میں موجود ہیں۔مسکے کے دلائل تو تقریباً وہی ہیں، جواب تک پیش کیے جاتے رہے ہیں،لیکن ان پرریشم و کم خواب کے جو پردے ڈال دیے گئے تھے،اطمینان سے مصنف نے وہ یردے ہٹا کراصل خدوخال واضح کر دیے ہیں، اسی طرح دلائل پرتلبیسات وتح یفات، غلط تفہیم اور غیرموزوں انطبا قات کی جو گرد بیٹھ گئ تھی،مصنف کتاب نے وہ گرد اچھی طرح صاف کی ہے۔ کتاب کے مشمولات محض کدّ و کاوش کا متیجہ ہر گزنہیں ہیں، جیسا کہ ظاہر بینوں کا غلط اندازہ ہوتا ہے، بلکہ ایک خاص مزاج و مناسبت کا نتیجہ ہیں۔ کتاب کا مطالعہ بتاتا ہے کہ اس کے لیے شب وروزمسلسل مطالعہ ہوا ہے اور پیرمطالعہ فن سے گہری وابسکی کے نتیج میں رہا ہے۔ محترم کفایت اللہ بھائی نے اصحاب شوق مولفین عظام کی راہ مشکل کر دی ہے۔ اگر باذوق عوام نے اسے بغور پڑھ لیا ہے اور مندرجات سے مناسب واقفیت پیدا کر لی تو کتابی چندہ بازی میں کساد بازاری کا پورا یورا امکان ہے۔

اندازہ ہے اسے مربعیت حاصل ہوگئ، لوگ اس کا حوالہ نہ بھی دیں، استفادہ کے بغیر نہ رہ سکیں گے۔ مناظرین کے لیے تو یہ ایک محفوظ ہتھیار ہے اور جرح و تعدیل کے آبدار موتوں سے بھری ہوئی ہے۔ ساک بن حرب پڑالٹ کے تعلق سے جو داو تحقیق دی گئی ہے، تلم بوی کا نقاضا کرتی ہے۔ راوی پر کسی امام کی جرح کو کسی خاص سند سے مربوط رہنے کا پتا کرنا بھلاقلم کاری سے کب ممکن ہوسکتا ہے۔ جس جگہ مصنف نے محمہ ہاشم مخصوی پر رد تکھا ہے، بڑا ہی بالغ محد ثانہ کلام کیا ہے۔ ہونا تو چاہیے کہ اسے نقل کر دیا جائے، لیکن طوالت اور تحصیلِ حاصل کے سبب اسے ترک کیا جا رہا ہے۔ کہ اسے نقل ایک جگہ مصنف نے امام بخاری کی ایک عبارت ذکر کی ہے، لکھتے ہیں:

ایک جگہ مصنف نے امام بخاری کی ایک عبارت ذکر کی ہے، لکھتے ہیں:

د قال لنا مسدد عن جعفر بن سلیمان عن عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء قال: أقمت مع ابن عباس و عائشة اثنتی عشرة سنة، لیس من القرآن آیة إلا سألتهم عائشة اثنتی عشرة سنة، لیس من القرآن آیة إلا سألتهم عنها. قال محمد: فی إسنادہ نظر"

یہاں "فی إسنادہ" سے مراد کیا ہے؟ مصنف نے اس پر بردی چیتم کشا گفتگو کی ہے، آپ پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ "فی إسنادہ نظر" کامفہوم ایک عقدہ لانچل تھا، کیکن اس عقدے کی کشاد میں درایت کی مواجی کمال کی ہے۔

زیرِ بحث مسلے میں مخالف کے عقلی دلائل کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور رواتیوں کی بوالحجیاں بھی بیان کی گئی ہیں۔ تعصب کے سبب اپنی تائید میں ایک حدیث بھی گھڑی گئی ہے، قبل اس کے کہ وہ ساختہ پرداختہ حدیث قارئین کی خوش طبعی کے لیے پیش گئی ہے، قبل اس کے کہ وہ ساختہ پرداختہ حدیث قارئین کی خوش طبعی کے لیے پیش

کروں، یہ بتانا ضروری ہے کہ حدیثیں گھڑنے کا کام وہی کرتے ہیں، جنھیں دل میں یہ پختہ یقین ہوتا ہے کہ ہمارا فکر وعمل احادیث ِصححہ کے خلاف ہے، البتہ زبان سے نصوص کی صراحت کو تاویلات کی خراند پر چڑھاتے رہتے ہیں۔ حدیث آپ بھی ملاحظہ کریں۔ پیارے رسول مُنافِیْلاً کی طرف منسوب ہے کہ آپ مُنافِیْلاً نے فرمایا:

«من السنة وضع اليدين على الشمال تحت السرة»

سنت یہ ہے کہ دونوں ہاتھ بائیں ہاتھ پر ناف کے یٹیچ رکھے جائیں۔عجیب لطیفہ وجود میں آگیا ہے۔اگرفوراً سمجھ میں آگیا ہوتو رُک کرتھوڑی دیر محظوظ ہولیں۔

زیرِ ناف ہاتھ باندھنے پر قائلین کی ایک عقلی دلیل جومصنف نے لکھی ہے، وہ کھی شخ چلی کی کرامات سے پچھ کم نہیں ہے۔ دلیل یہ ہے کہ ناف کے پنچ ہاتھ باندھنے سے شرم گاہ چھپانے اور ازار وغیرہ کی حفاظت میں مددملتی ہے۔ بے سروپا باتیں تو ہر طبقے کے علما اپنے موقف کی تائید میں لکھ دیا کرتے ہیں، لیکن الیم افسوساک توضیح کم ازکم میری نظر سے نہیں گزری۔ یہ توضیح نظر انداز کیے جانے کے لائق تھی، مگر قابلِ ذکر اس لیے ہوئی کہ یہ وضاحت بڑے بڑے علماے دین نے پیش کی ہے۔ اس توضیح پر مصنف نے صبح کلھا ہے اور بڑا دھار دار لکھا ہے۔

اس کار آمد ذریعے سے خواتین کو کیوں محروم رکھا گیا؟ دفاع اور تفریع کا جو پیچیدہ طریقہ ہمارے برادران کے بہاں تفقہ کا درجہ حاصل کر چکا ہے، اس کے مطابق میں مصنف کا مدِمقابل بن کر یہ کہوں تو روا ہوگا کہ خواتین کومحروم رکھنے کی علت یہ ہے کہ مردول کے یہاں سنجا لنے کا مسلہ بھی ملحوظِ خاطر ہوتا ہے۔ روا ہی نہیں، بلکہ مدلل ومعقول ہے۔ غرض کہ کتاب روایت و درایت کا متوازن مجموعہ ہے۔ بساط بھر دیا نتداری نجھانے کا خاص اہتمام نظر آتا ہے۔ راویوں پر جومفصل جرح شخ سنابلی صاحب نے رقم کی ہویہ ہیں۔

خاص بات یہ ہے کہ روات ایسے ثقہ ہیں کہ ان پر ہونے والی شمنی یا جزئی جرح کا عام افراد کوعلم نہیں ہوتا ہے۔میری کوتاہ نظر میں مخالف کو ایسی ہمت نہیں ہوسکتی کہ سکتے کے دونوں رُخ کومعروضی انداز سے پیش کر سکے۔

کتاب کی تقریظات بھی معلومات افزا ہیں۔ شخ رضاء الله عبد الكريم ، ابوزيد صفیر اور مولانا ارشاد الحق اثری مخطِلطهٔ کی تحریروں میں ہم كم ہمتوں کے ليے بہت کچھ موجود ہے۔

تعارف کتاب کے سلسلے میں شخ سرفراز فیضی نے جو پچھ لکھا ہے، غضب کی صفائی بیان اور عجب انداز کا کساؤ ہے۔ شروع سے آخر تک! یعنی ایک حسین جامعیت دیکھنے کو ملتی ہے۔ مسئلے کے کندرخ کو ناشر نے ایسا دھار دار پیش کیا ہے کہ جی جاہتا ہے اپنی گردن پیش کر دوں۔

بس کتاب کیا ہے؟ علم و تحقیق کا ایک مرقع۔ ابتدا سے انتہا تک لفظ لفظ بصیرت کا آئینہ اور حرف حرف آگہی کا مظہر! انسان کی تگ و تاز میدانِ تحقیق میں نشیب و فراز کے جن جن مراحل تک رسائی حاصل کر سکتی ہے، مصنف وہاں وہاں پہنچا ہے۔ ہر کھائی میں اتر کر دیا جلانے اور طلسمی حویلیوں کے إفشاے راز کا ماہر نظر آتا ہے۔ ہر اس بلندی پر اس کے قدموں کی چاپ صاف سائی دیتی ہے، جہاں لوگ دیتا وُں کا آگمن بتلاتے ہیں اور دور سے سر جھکا کر واپس آجاتے ہیں۔ آشکار ہونے کی ہمت نہ آشکار کرنے کی ہمت!

بلاشبہہ صاحبِ کتاب بظاہر سادہ اور عام سانو جوان ہے، کین بہتصنیف بڑی ہی خاص ہے اور اس کا ہر ورق رنگین بھی ہے۔ اس نے ملک و بیرون ملک کے ماہرینِ فن کو چونکنے پر مجبور کر دیاہے۔ یہ تو سے ہے کہ کسی ایسے موضوع پر قلم اُٹھانا انتہائی آسان ہے، جس پر تقریباً بارہ تیرہ سوسالوں سے بحث ومباحثہ، تحریر وتقریر اور

رد وتر دید کا سلسلہ موجود ہے اور شد ت سے جاری ہے، لیکن اس سے بردی سچائی بیہ ہے کہ اس طرح کے موضوع پر قلم اُٹھا کر اہلِ علم سے داد وصول کرنے کے علاوہ اضیں جیرت میں ڈال دیا ہے اور واقعہ بیر ہے کہ''انوار البدر'' نے اہلِ علم سے صرف داد حاصل نہیں گی، بلکہ اُنھیں لطف اندوز ہونے کا پورا سامان جع کر دیا ہے۔

تحقیق کی فراوانی اور ترتیب کی دل نشینی کا عالم یہ ہے کہ وہ اصحابِ ذوق، جو اختلا فی مسائل پر گفتگو کو آمین اور رفع الیدین کا پچڑا سے تعیمر کیا کرتے تھے، انھوں نے شدید تقاضا کیا ہے کہ یہ سلسلہ دراز ہونا چاہیے۔

الغرض یہ کتاب اپنے موضوع پر ایک جامع انسائیکلوپیڈیا ہے۔ مدرسین کرام، ائمہ مساجد اور تحقیق کے جویا نو جوانوں کے لیے ایک قیمتی تحفہ ہے۔

شعبان بیدار صفوائی ایڈیٹر ماہنامہ''اعتدال''ممبئی

# النيخ مولانا سرفراز فيضي والله

فروی مائل میں عوام کا روب بالعوم دوطرح کی انتہاؤں کا شکار ہے۔ ایک انتها افراط کی ہے اور دوسری تفریط کی۔اعتدال کا موقف ان دونوں کے درمیان کا ہے۔ فروی مسائل کے حوالے سے ایک انہا تو شدت پسندی کی ہے۔ شدت پسندی میر ہے کہ ان فروعی مسائل کوشریعت میں ان کے مقام سے آگے بڑھا کر آھیں محبت ونفرت اور ولا و برا کا معیار بنالیا جاتا ہے۔ان مسائل میں اختلاف کرنے کا لہجیملمی نہیں مناظراتی بن جاتا ہے۔اس قتم کے مسائل میں جب اہجیملمی اور تحقیقی ہونے کے بجائے مناظراتی رخ اختیار کرتا ہے تو اخلاق و آ داب اور عدل وانصاف کے سارے اصول بھلا دیے جاتے ہیں۔ پھر بات کفر و بدعت کے الزامات تک پہنچ جاتی ہے۔عوام کی ایک بہت بڑی تعداد ہی نہیں، علیا کہلانے والا ایک اچھا خاصا طبقہ بھی اس شدت پسندی کا شکار ہے۔

احناف میں جہاں بید میکھا جاتا ہے کہ چندمسائل کی بنیاد پر جماعت اہلِ حدیث اور علما ہے اہلِ حدیث پر غیر مقلدیت ،شیعیت حتیٰ کہ قادیانیت تک کے الزام لگائے جاتے ہیں، بلکہ اس سے آگے بوھا کربات یہودیوں کے ایجنٹ، جیسے بے ہودہ طعنول تک پہنچائی جاتی ہے، وہیں علما ہے سلف کے توسع سے ناواقف اہلِ حدیث عوام کا بھی ایک طبقہ ان مسائل کی بنیاد پرعدل کی حدود کو پھلانگ جاتا ہے۔ احناف کے پیچھے نماز کے عدم جوازیا اُن کی تکفیر وغیرہ کے فتوے اسی شدت پیندانہ فرہنیت کا مظہر ہیں۔ فروی مسائل میں دوسرامنحرف روبی تفریط کا ہے۔ بیدروبیہ پہلے رویے سے زیادہ خطرناک ہے۔سیکولرازم کے پھیلاؤ نے ہمارے یہاں دین پیند طبقے میں ایک

سوج کو بہت شدت کے ساتھ بڑھاوا دیا ہے، عبادات کو معاملات سے کم تر جانے کی سوچ۔ اس سوچ سے متاثر ایک بڑا طبقہ دین میں ساسی، سابی، معاشی معاملات کے مقابلے میں نماز، روزہ، حج جیسی عظیم عبادات کو کمتر اور حقیر سمجھتا ہے، بلکہ ان عبادات کے متعلق مختلف مسالک میں پائے جانے والے اختلافات پر بحث ومباحثه اور حقیق کو اُمت کے اتحاد کے لیے نقصان دہ تصور کرتا ہے۔ یہ گروہ ان عظیم سنتوں کو فروی مسکلہ بول کران کی اہمیت کو کم جمانے کی کوشش کرتا ہے۔

اس ذہنیت کے فروغ کی ایک وجہ دین کے معاملات میں فروع اور اصول کی تقلیم بھی ہے۔ دین میں اصول اور فروغ کی تقلیم سے بہلے متکلمین نے کیا۔ یہی وجہ ہے کہ علما پائی جاتی تھی۔ اس تقلیم کا استعال سب سے پہلے متکلمین نے کیا۔ یہی وجہ ہے کہ علما کی ایک بڑی جماعت، جس میں امام ابن تیمیہ رشش کا نام خاص طور پر قابل ذکر ہے، دین میں اصول اور فروغ کی تقلیم کو پیند نہیں کرتی۔ البتہ اصطلاح میں ان الفاظ کے دین میں اصول اور فروغ کی تقلیم کو پیند نہیں کرتی۔ البتہ اصطلاح میں ان الفاظ کے متعین معنی موجود ہونے کی وجہ سے ان کا استعال ہمارے لیے ایک فنی مجبوری ہے، جس کی افادیت سے بھی ہمیں انکار نہیں۔

مسکلہ یہ ہے کہ فروع کے لفظ میں ایک طرح کا ہکا پن پایا جاتا ہے، حالاتکہ اصطلاح میں اس کا استعال دین کے نہایت اہم امور پر ہوتا ہے۔ اس لفظ کے استعال کی وجہ سے ان اُمور کے غیراہم یا کم اہم ہونے کی ذہنیت کوفروغ ملتا ہے۔ محترم شخ کفایت اللّٰہ نا بلی ظللہ نے جس موضوع پر قلم اُٹھایا ہے، اس کا سب سے اہم پہلوتو یہ ہے کہ زیرِ بحث مسکلہ نماز کا ہے۔ نماز دین کے ارکان میں شہادتین کے بعد دوسرا رُکن ہے۔ انسان دنیا میں اللّٰہ کی بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور نماز اس بندگی کی معراج ہے۔ یہ اللّٰہ کے سامنے اپنی بندگی کے اظہار کا سب سے برا اس بندگی کی معراج ہے۔ یہ اللّٰہ کے سامنے اپنی بندگی کے اظہار کا سب سے برا ذریعہ ہے۔ اللّٰہ کے ہاں کسی بھی عبادت کی قبولیت کے لیے سنت کی انباع ایک لازمی

شرط ہے اور زیرنظر کتاب نماز کی ایک سنت کے حوالے سے بحث کرتی ہے۔

اس مسئلے کی اہمیت کا ایک دوسرا پہلویہ ہے کہ نمازییں ہاتھ باندھنے کا مسئلہ اہل حدیث اور احناف کے درمیان امتیازی اختلافی مسائل میں سے ایک ہے۔ ان امتیازی مسائل کی اہمیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ بیصرف کچھ مسائل نہیں ہیں، بلکہ ان کی حیثیت دین کے دوالگ الگ مناہج کے نمایندے کی ہے۔ایک منج تحقیق واتباع کا ہے اور دوسرامنج تقلید و جمود کا۔ ان مسائل سے بیہ طے ہوتا ہے کہ بندہ اپنی بوری زندگی میں علم و تحقیق کا راستہ اپنانا جا ہتا ہے یا جمود و تقلید کا۔ لہذا ان مسائل میں بحث و تحقیق کی اہمیت دیگر مسائل سے زیادہ ہے۔لیکن اس کی اہمیت کا اصل پہلو یہ ہے کہ اس مسئلے کے پیچھے فکر وعقیدہ اور اصول ومنج کے دوالگ الگ نظام موجود ہیں، جن کی نمایندگی بیرایک مسئله کرتا ہے۔

ہم و کھتے ہیں کہ اہلِ سنّت کی عقیدے کی کئی کتابوں میں مسح علی الخفین (موزوں برمسے ) کا ذکر اہلِ سقت کے انتیازی مسائل میں کیا گیا ہے، مثلًا: اصول السنه لا لكائي، عقيده طحاويه، شرح السنه بربهاري، نونية القطاني وغيره - كيون؟ اس ليح كه یے فقہی مسئلہ اہل سنّت اور روافض کے درمیان ایک امتیازی مسئلہ ہے۔ اس لیے اس كى اجميت محض اليك فقهى مسئلے كى نہيں رہى، بلكه بدابل سنت كا امتياز اور خصوصيت بن گئی ہے، حتی کہ امام سفیان توری ڈلٹنہ فرماتے ہیں:

"من لم يمسح على الخفين فاتهموه على دينكم" ''جوموزوں پرمسح نہ کرے،اس کو دین میں متہم قرار دو۔''

علامہ بدر الدین عینی بخاری کی شرح کرتے ہوئے مسے علی الخفین کے باب

میں لکھتے ہیں:

<sup>(1)</sup> حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني (٣/ ١٦١)

"بيان استنباط الأحكام. الأول: فيه جواز المسح على

الخفين، ولا ينكره إلا المبتدع الضال،،

«مسح علی الخفین کا انکارسوائے بدعتی اور گمراہ شخص کے کوئی نہیں کرتا۔''

عمدة القاري شرح صحيح البخاري (٥/ ٣٠٥)

شرف سے نوازے۔ آمین یا رب العامین.

قیام میں سینے پر ہاتھ باندھنے کا مسکہ اہلِ حدیث اور احناف کے یہاں اہلی حدیث کی احتیازی اختیا فی مسائل میں سے ایک ہے۔ اس معاطع میں جہاں اہلِ حدیث کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ دلائل کی روشیٰ میں نبی کریم طابقی کی سنت ثابت کی جائے، وہاں احناف کی ساری کوششوں کا مرکز اپنے امام کا ''مسلک' سیح ثابت کرنا ہوتا ہے۔ اہلی حدیث کے پاس نبی مکرم طابقی کے علاوہ کوئی امام ایسانہیں جس کے لیے آئیس تعصب برتنے کی ضرورت ہو۔ نبی کریم طابقی کی سنت سے اُن کی محبت اور لگاؤ ہر طرح کے برتنے کی ضرورت ہو۔ نبی کریم طابقی کی سنت سے اُن کی محبت اور لگاؤ ہر طرح کے مسائل میں بحث و تحقیق سے دونوں طرف کے مسائل میں بحث و تحقیق سے دونوں طرف کے مسائل میں بحث و تحقیق سے دونوں طرف کے مسائل میں بحث و تحقیق سے دونوں طرف کے مسائل میں بانی چاہیے۔ کے مسائل میں بحث و تحقیق سے دونوں طرف کے مسائل میں بانی چاہیے۔ کے تعلق اور لگاؤ، نیز نبی کریم طابقی طابقی اسلامک انفاز میشن سینٹر ممبئی کے سینئر عاما میں جناب شخ کفایت اللہ سنا بلی طابقی سامت اور اللہ کا بہت بڑا انعام سمجھتے ہیں۔ آپ کی راہنمائی کو ہم اپنے لیے سعادت اور اللہ کا بہت بڑا انعام سمجھتے

ہیں۔ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کے علم وعمل کو برکت اور کوششوں کو خلوص اور قبولیت کے

سرفرازفیضی اسلامک انفارمیشن سینٹر ممبئی

## الشخ نصير احمد رحماني والثير

جب بھی نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنے کی بات ہوتی ہے تو فوری طور پر بھے دو چیزیں یاد آتی ہیں۔ پہلی چیز میرے استاد شخ عبد الستار سراجی ﷺ کی عقلی دلیل کہ جب کوئی انسان احر اماً کسی کے لیے ہاتھ جوڑتا ہے تو اس کے دونوں ہاتھ منہ اور سینے کے درمیان اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا رخ قابل احر ام شخص کی منہ اور سینے کے درمیان اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا رخ قابل احر ام شخص کی طرف ہوتا ہے۔ یہ حرکت نیچرل ہے اور ہر انسان بغیر کسی ٹریننگ کے جب یہ کرتا ہے ایسا ہی کرتا ہے، کیوں کہ اس کے بجائے اگر کوئی اپنے دونوں ہاتھ زیرِ ناف رکھ کرکسی کو احر ام دینا چاہے تو وہ احر ام نہ ہوکر پچھ اور ہو جائے گا، جس کا اندازہ ہر نارمل انسان کرسکتا ہے۔

دوسری چیز، سوالوں جوابوں، بحثوں دلیلوں کا وہ سلسلہ جس کا سامنا مدرسہ پلانیٹ چھوڑنے کے بعد سے اب تک ہوا ہے۔ اس طرح کے سارے سلسلے اور اُن کی گھنیاں سلجھانے میں اُلجھے ہوئے لوگ بھی اس معیار کے اہلِ حدیث نہیں گئے، مجھے جن سے، دنیا قیامت تک خالی نہیں ہوگی، حالانکہ''فروگی مسائل'' کہہ کر نبی کریم مُن اُلٹِا کُھر کی سنتوں کی تخفیف کرنے والوں کے لیے ہمیشہ بیمحسوں ہوا ہے کہ اُنھیں اپنے اسلام اور ایمان دونوں پر نظر ٹانی کرنی چا ہیے۔ دوسری طرف اپنے مفروضہ امام کے مسلک کی طرف داری اور اس کو درست سمجھنے میں حیلوں بہانوں قصے کہانیوں، یہاں تک کہ تحریف کے داری اور اس کو درست سمجھنے میں حیلوں بہانوں قصے کہانیوں، یہاں تک کہ تحریف کے داری والوں سے سامنا ہو جائے تو گئا ہے اُن کی کھو پڑی سے علائے سوء

نے سوجھ بوجھ کی حیب (Chip) ہی نکال لی ہے۔

مختلف فیہ مسائل کا تنازعہ دور کرنا بلاشبہۃ تبلیغ دین کا ایک حصہ ہے، مگر ساری فوج دیگر محاذ جھوڑ کر بہیں ڈٹ جائے تو باتی محاذوں کی کیا درگت بے گی، اس کا اندازہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج کی دنیا دیکھ کیجے۔ کمانڈر نہ ہویا ہو، مگر کمزور ہوتو فوج ایس ہی من مانی کرتی ہے، جیسی آج کل ہورہی ہے۔ ساری اہلِ حدیثیت ایک'' مختلف فیہ مسائل'' کے نام ہوگئ ہے۔

ایسے مشاہدے اور ایسے نقطہ نظر میں ایک اور ڈائمنشن کا اضافہ ابھی حال ہی مين شخ كفايت الله منابلي صاحب كى كتاب "أنوار البدر في وضع اليدين على الصدر" سے ہوا۔ مختلف فیہ مسائل پر ڈاکومنیشن کی سطح کا ایبا ہی کام ہونا عاہیے اور ایسے محاذیر شخ کفایت جیسے تخصصین ہی حق ادا کر سکتے ہیں۔

مخلف فیہ مسائل پر نہ جانے کتنے ادھورے مناظرے، بے کی تحریریں، ناقص بحثیں اور نامرادمجلسیں تاریخ کا حصہ بن چکی ہیں۔ انر جی کے ایسے تمام ضیاع کا تریاق ثابت ہوسکتی ہے شخ سابلی کی بیا کتاب۔ کیوں کہ اس میں سکے کا صرف ایک رخ نہیں ہے،موضوع ہے متعلق دستیاب تمام سوال وجواب، اشکال وازالہ، تعارض وتطبیق ، تحریف ونشان دی ، سب کچھ ہے اس میں ۔ جو کام ایک تحقیق ادارہ كرتا ہے اس كى توفيق الله رب العزت نے ايك الكي فخص كو دے دى۔ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.

شخ سابلی نے تمام مختلف فیہ مسائل کا جو یہ انسائیکوپیڈیا تیار کرنا شروع کیا ہے، انوار البدرجس کی جلد اول ہے، کوئی ادارہ اسی ایک پر جیکٹ کی سریرستی کردے تو ان شاء الله بياس كا تاريخي كارنامه موكا، جس مستقبل ميس استفادے اور حوالے کا کام لیا جائے گا۔ یہ ایک کام ان تمام نام نہاد دعوتی وتبلیغی کاوشوں سے زیادہ معقول 🚓 انوارالبدر 🔀 158 👯 تقریظات علمائے پاک و ہندا 🚓

اور مفید ہوگا، جس کے دھوکے میں پڑ کرلوگوں نے سیکولرسٹ کا روپ دھارلیا ہے اور ایس ایس حرکتیں کرنے گئے ہیں، جن کا اللہ کے دین یا نبی اکرم مُلَّاثِیْم کی سنت سے دور دور کا بھی واسطہ نبیں ہے۔ ایسے تمام لوگ ہمارے دین بھائی ہیں، اللہ انھیں دین کی سمجھ دے۔

اللہ سے دعا ہے کہ انسائیکلو پیڈیا مختلف فیہ مسائل، جلد دوم بھی جلد ہی پڑھنے کو ملے۔

ابوالمیزان نصیراحد رحمانی ایْدیثر دولسانی ماهنامه'' دی فری لانسز''ممبئی

## الفضيلة الشيخ ابوزيد ضمير وطفة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله و أصحابه، وبعد!

شہادتین کے اقرار میں اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت اور اس عبادت کے سلطے میں، بلکہ زندگی کے تمام معاملات میں نبی کریم کالیا کی اتباع و اطاعت کا عزم خودموجود ہے۔لین افسوس کہ فدہبی تعصب جب انسانی فکر کے لیے راہنما اصول بن جاتا ہے تو اس کے نتیج میں کئی مکرات وجود میں آتے ہیں۔ ہٹ دھرمی فابت قدمی ہوجاتی ہے، کتمانِ حق مصلحت بن جاتا ہے، تلبیسات و تحریفات کو ذہانت اور حکمت کا تقاضا سمجھا جانے لگتا ہے۔معاملہ اتنا اُلٹا ہو جاتا ہے کہ دلائل شخصیات کے عمل کے مقام ہوجاتے ہیں، بلکہ محض عوام کا رواج اور طرزِ عمل بھی محکم دلائل کے بالمقابل محتیح ہوجانے کے لائق 'دقطعی دلیل'' کا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ فدکورہ ''طریقِ درست کے جانے کے لائق 'دقطعی دلیل'' کا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ فدکورہ ''طریقِ حقیق و استدلال'' کے نتیج ہی میں ہمارا معاشرہ اس حدکو پہنچ چکا تھا کہ عوام تو دور، بہت سے دستار بند بھی حدیث اور سند و فقہ الحدیث سے کوسوں دور ہو چکے تھے۔

اہلِ حدیث کی دعوتِ حق ہر زمانے میں جاری وساری رہی، لیکن موجودہ دور میں وسائلِ اعلام نے اسے اور بھی عام کر دیا۔ دورِ جدید میں اہلِ حدیث کی دعوت کے منتج میں عوام میں اور خصوصاً نوجوانوں میں تحقیق وطلبِ علم کا جو جذبہ پیدا ہوا، وہ کسی پر مخفی نہیں۔ گاؤں شہر کے نوجوان کتاب وسنت کے پابند ہونے گئے اور عبادات و احکام

میں کتاب وسنت کے دلائل کاعلم حاصل کرنے لگے۔

بہت سے تقلید اور فہ ہی جمود کے شیدائیوں نے اس دینی بیداری کو انحراف اور بہت سے تقلید اور فہ ہیشہ کی طرح بے دینی قرار دیتے ہوئے اس کی بے جا مخالفت وسرکوبی کا بیڑہ اٹھایا اور ہمیشہ کی طرح دلائل کو اپنے موقف کے مطابق پیش کرنے کی کوشش میں باطل تاویلات سے لے کر تخریفات تک کو اپنے لیے حلال کر لیا۔ اہلِ حدیث ماضی میں بھی اس طرح کی تمام کوششوں کو ناکام کرتے رہیں گے۔ اس چیز کی طرف خود نی کریم طابقہ من اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ اس چیز کی طرف خود نبی کریم طابقہ من طاکفہ منصورہ میں اور دومری احادیث میں اشارہ فرما دیا ہے۔ نبی کریم طابقہ منسورہ میں ہمارے بھائی شخ ابو الفوزان کفایت اللہ سنابلی نے رین لئے کہ ایک کریے ہوئے اس اہم مسئلے پر بڑی متانت اور علمی اصولوں کی اہلِ حدیث کی نمایندگی کرتے ہوئے اس اہم مسئلے پر بڑی متانت اور علمی اصولوں کی مکمل رعایت کرتے ہوئے اہلِ حدیث کے موقف کو نہایت ہی عمدہ اور تفصیلی انداز میں طابت کیا ہے۔ کتاب کا حجم اور اس کے مباحث اور حوالوں اور مراجع کی تفصیل، شخوں اور طابت کیا ہے۔ کتاب کا حجم اور اس کے مباحث اور حوالوں اور مراجع کی تفصیل، شخوں اور طابت کیا ہے۔ کتاب کا حجم اور اس کے مباحث اور حوالوں اور مراجع کی تفصیل، شخوں اور طابت کیا ہے۔ کتاب کا حجم اور اس کے مباحث اور حوالوں اور مراجع کی تفصیل، شخوں اور طابت کیا ہے۔ کتاب کا حجم اور اس کے مباحث اور حوالوں اور مراجع کی تفصیل، شخوں اور

نابت میا ہے۔ ماب ماہم ارور مل باہم المور من باسط میں مواف کے جذبہ اثباتِ حق، ابطالِ باطل اور محنتِ شاقہ کی طبعات کا جائزہ، تمام چیزیں مولف کی عمر اور صلاحیتوں میں مزید برکت عطا فرمائے۔

یہ چند کلمات ہیں جو تائیر حق کے طور پر ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوَى﴾ کے حکم کی تعمیل میں مولف کتاب کے مطالبے پر میں نے لکھ دیے، ورنہ میں خود اپنے آپ کوکسی علمی کتاب پر تقریظ یا کچھ بھی لکھنے کے سلسلے میں قطعاً اہل نہیں پا تا۔

اخیراً ایک بات یہاں ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ ہندو پاک میں حنقی مکتبِ فکر کے احباب سینے پر ہاتھ باندھنے کی خاص مخالفت کرتے ہیں، بلکہ اس سلسلے میں اہلِ حدیث کی مخالفت میں اکثر اوقات اخلاقی حدود بھی پار کر جاتے ہیں، کیکن آخیں کے بزرگوں میں سے دومشہور شخصیتوں سے خود سینے پر ہاتھ باندھنے کی تائیداور اثبات صراحت

انوارالبدر 🔀 👯 161 👯 تقریظات علمائے پاک وہند 🔀

کے ساتھ انھیں کی کتابوں میں موجود ہے۔للہذا جو حضرات دلائل سے زیادہ شخصیات کو اہمیت دیتے ہیں، ان کے لیے یہاں کچھ باتیں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ بریلوی مکتبه فکر کے بانی احمد رضا خان صاحب نے اینے ایک فتوے میں لکھا ہے: ''اقول (میں کہتا ہوں) اللہ کی توفیق ہے اس مسئلے پر ایک حدیث جید الا سناد بیش کروں، اس کی تقریر یوں ہے کہ حضور علیا سے ہاتھ باندھنے کی دو صورتیں مروی ہیں: ایک صورت زیر ناف کی ہے اور اس بارے میں متعدد احادیث وارد ہیں۔ سب سے اہم روایت وہ ہے، جسے ابوبکر بن ابی شیبہ نے اپنے مصنف میں ذکر کیا کہ ہمیں وکیج نے موی بن عمیر ہے، علقمہ بن وائل بن حجر نے اینے والد گرامی ڈاٹٹؤ سے حدیث بیان کی ہے کہ میں نے دورانِ نماز میں نبی اکرم مُنافِظ کو دائیں ہاتھ کو بائیں پر ناف کے پنیج باندھے دیکھا ہے۔ امام علامہ قاسم بن قطلو بغاحنی رسلتہ ''اختیار شرح مختار'' کی احادیث کی تخ تاج کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ

ال کی سند جید اور تمام راوی ثقه ہیں۔ '' دوسری صورت سینے پر ہاتھ باندھنے کی ہے، اس بارے میں ابن خزیمہ ا بن صحیح میں سیدنا واکل بن حجر رہائیں ہی سے لائے ہیں کہ میں نے نبی اکرم مُلاثیرًا کی معیت میں نماز پڑھنے کا شرف پایا تو آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں یر رکھ کر سینے یر ہاتھ باندھے۔ چونکہ ان کی تاریخ کاعلم نہیں کہ کون سی روایت پہلے کی ہے اور کون سی بعد کی اور دونوں روایات ٹابت و مقبول ہیں تو لاجرم دونوں میں ہے کسی ایک کوتر جیجے ہوگا۔ جب ہم نماز کے اس فغل، بلکہ نماز کے تمام افعال پرنظر خیر ڈالتے ہیں تو وہ تمام کے تمام تعظیم يرمنى نظرآت بين اورمسلم ومعروف تعظيم كاطريقه ناف كے ينج باتھ

باندهنا ہے۔ لہذا امام محقق على الاطلاق نے فتح ميس فرمايا ہے: قيام ميس بقصد تعظيم باته باندھنے كا معامله معروف طريقے پر چھوڑا جائے اور قيام میں تعظیماً ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہی معروف ہے، لہذا مردول کے بارے میں ابن ابی شیبہ کی روایت راج ہے۔''

آ کے چل کر لکھتے ہیں:

''اور اس میں کوئی شک نہیں کہ عورت تمام کی تمام قابلِ ستر و حجاب ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ عورتوں کے حق میں سینے پر ہاتھ باندھنا زیر ناف باندھنے سے زیادہ حجاب اور حیا کے قریب ہے اور خواتین کا تعظیم کرنا ستر و حجاب کی صورت میں ہے، کیوں کہ تعظیم ادب کے بغیر اور ادب حیا کے بغیر اور حیا حجاب کے بغیر حاصل نہیں ہوتا، لہذا خواتین کے حق میں حدیث ابن خزیمہ زیادہ راجح ثابت ہوئی اور ثابت ہو گیا کہ رونوں مسائل میں الیی حدیث موجود ہے، جس کی سند جید ہے اور علماے حدیث نے دونوں مقامات پر حدیث وترجیح پر ہی عمل فرمایا ہے رحمة الله عليهم أجمعين".

ترجیح کے اس عجیب وغریب فلنے رتفصیلی تھرے کے بجائے اختصاراً عرض ہے: 💵 احدرضا خان صاحب نے صراحنا اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ابن خزیمہ کی حدیث کی''سند جید ہے'' اور بیر حدیث'' ثابت ومقبول'' ہے، للہٰذا بریلوی مکتبِ فکر کے دیگر افراد کا اس حدیث پرضعیف کا حکم لگانے کا مجاہدہ کرنا فاضل بریلوی کی تحقیق بریانی پھیرنے کے مترادف اور موصوف کی حدیث دانی پر اعتراض کے ہم معنی ہے۔

🛚 دوسری بات یہ ہے کہ موصوف کا خواتین کے لیے سینے پر ہاتھ باندھنے کے

<sup>🛈</sup> فآوي رضويه (۲/ ۱۲۹ ـ ۱۲۵)

سلسلے میں حدیث ابن خزیمہ کو دلیل بنانا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ صحیح ابن خزیمہ کی اس ثابت اور جید حدیث کو دلیل بنا کرعمل کرنے والے محض "شاذ" اہل حدیث نہیں، بلکہ ان کے ساتھ حنفی خواتین، بلکہ دیگر مذاہب کی خواتین بھی ہیں۔ اس اعتبار سے آج اس حدیث برعمل کرنے والے افرادِ اُمت کی ا کثریت ہوئے، جس کی طرف شخ رضاء الله عبدالکریم ﷺ نے اشارہ کیا ہے۔ یہاں اگر کوئی بیاعتراض کرے کہ اہلِ حدیث حضرات حفی خواتین کی مشابہت میں سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، جبکہ خواتین کی مشابہت خود ایک ممنوع چیز ہے تو عرض ہے کہ اہلِ حدیث حضرات حنفی خواتین کی مشابہت میں نہیں، بلکہ نبی مَالیَّیْظِ کی اتباع میں ایسا کرتے ہیں اور خوش قشمتی سے حنفی و دیگر خواتین بھی اس مسکلے میں ان کے ساتھ ہیں۔ مشابہت کے وسوسے کو دفع کرنے کے لیے اس بات یر غور کرلیں کہ خواتین عورت ہو کر نبی منافیا ہے عمل کی پیروی کر سکتی ہے تو پھر مرد کیوں نہیں کر سکتے ؟!

اس اعتبار سے اصل اعتراض تو خواتین پر ہونا چاہیے تھا نہ کہ خود اہل حدیث پر۔ تا فاضل بریلوی نے یہاں دونوں حدیثوں میں ترجیح کو اپنایا ہے، حالانکہ جمع وظیق ترجی سے بہتر ہے۔ ﴿ وَمَأَ النَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ﴾ كا تقاضا تو يہ ہے كہ ايك ہی مسلے میں نبی منافیظ سے دوعمل ثابت ہوں تو دونوں کوسنت قرار دیا جائے اور اُن يرعمل كيا جائے نه يه كه آب الليظم كا ايك عمل مردوں كو اور ايك عمل عورتوں کو دیکر انھیں ہمیشہ کے لیے اس کا پابند کرتے ہوئے دوسرے عمل سے محروم کر دیا جائے۔ اگر موصوف دونوں عمل ثابت مانتے ہیں تو انھیں ساری امت کے لیے دونوں کو برابرسنت قرار دینے میں کیا مانع ہے؟

اور حقیقت تو یہ ہے کہ ابن الی شیبہ کی مذکورہ روایت سرے سے ثابت ہی

نہیں۔اس کی تفصیل کتاب ہذا میں شیخ کفایت اللہ نے بڑی دفت سے بیان کی ہے۔ ابن الى شيبه كي روايت "تحت السرة" كي زيادتي مين بعد كي تحريف والحاق كانتيجه ہونے کے کئی قرائن ہیں۔جن میں سے ایک چیز تو خودموصوف بریلوی کا اس کی تھیجے و ثبوت کے لیے نویں صدی ہجری کے حنفی عالم قاسم بن قطلو بغا کا قول پیش کرنا ہے۔ اليا اس ليے كه قاسم بن قطلو بغاسے يہلے "تحت السرة" كى زيادتى عام محدثين تو دور خود حنفی علما میں سے بھی کسی نے بیان نہیں کی ۔ حنفی کمتب فکرسے ایک دوسرے دیوبندی عالم انورشاہ کشمیری نے بھی اس زیادتی کے سلیلے میں قاسم بن قطلو بغا ہی کا نام لیا ہے۔ فرماتے ہیں:

"أول من نبه على كونه في مصنف ابن أبي شيبة هو العلامة قاسم بن قطلوبغا"

یعنی "تحت السرة" کی اس زیادتی کے وجود کا مصنف ابن ابی شیبہ میں ہونا سب سے پہلے علامہ قاسم بن قطانو بغا ہی نے ذکر کیا ہے۔

قاسم بن قطلو بغاسے پہلے کسی بھی حفی بلکہ غیر حفی کا اس زیادتی کا ذکر نہ کرنا جب کہ مصنف ابن ابی شیب علمی حلقون میں ہمیشہ سے متداول رہی ہے، اس زیادتی کے غلطی وتحریف ہونے ہی کو ثابت کرتا ہے۔ اس کی مزید تفصیل علامہ عبدالرحمٰن مبار کیوری کی تحفۃ الاحوذی میں دیکھی جاسکتی ہے۔ حنفی علما میں سے علامہ زیلعی کثرت سے مصنف ابن الی شیبہ کا حوالہ دیتے ہیں، لیکن انھوں نے بھی اس حدیث کو ہدایہ کی احادیث کی تخ تج کرتے ہوئے "نصب الرایة" میں کہیں بیان نہیں کیا۔ بلکہ عادت ك مطابق "احاديث الخصوم" مين سيدنا وائل بن حجر ولافئة كي حديث بيان كي توسيني ير ہاتھ باندھنے کی حدیث ذکر کی اور خود اینے دلائل میں حدیثِ علی والنَّفُهُ ذکر کی اور اس

<sup>🛈</sup> العرف الشذي شرح سنن الترمذي (١/ ٢٦١)

انوارالبدر 165 👯 165 تقریظات علائے پاک وہند

کے ضعف پر محدثین کے اتفاق کو بھی نقل کیا۔ اگر مصنف ابن ابی شیبہ کی یہ حدیث علامہ زیلعی کے پاس ہوتی تو اسے حدیثِ وائل ڈھٹٹ کے بالمقابل ضرور ذکر کرتے۔ دیو بندی کمشبِ فکر کے علما میں سے جسٹس تقی عثانی نے بھی اس زیادتی کو

ریر بیرن میب رئے کہ ان کے اس کا میں ہوئے اس مشکوک بتاتے ہوئے اس حدیث سے استدلال کو کمزور بتایا ہے۔ فرماتے ہیں:

''لیکن احقر کی نظر میں اس روایت سے استدلال کمزور ہے۔''

مزید فرماتے ہیں:

''اس زیادتی کا بعض نسخوں میں ہونا اور بعض میں نہ ہونا، اس کو مشکوک ضرور بنا دیتا ہے۔''

آ دمی کو جاہیے کہ وہ شک والی چیز کو چھوڑ کر ایسی چیز اختیار کرے، جس میں شک نہ ہو۔ لہذا صحیح ابن خزیمہ کی صاف صرح مرفوع حدیث کے مقابلے میں اس شک نہ ہو۔ لہذا صحیح ابن خزیمہ کی صاف صرح مرفوع حدیث کے مقابلے میں اس مشکوک حدیث کورکھ کر پھراس کوتر جیح دیناعلمی اصولوں کے ہرگز مطابق نہیں۔

بعض حفرات نے امام ترمذی کے قول کو جمت بناتے ہوئے کی فابت کرنے کی کوشش کی کد اُمت میں ہاتھ باندھنے کے اعتبار سے دونوں مقام ہی قابلِ عمل رہے۔ ایک ناف کے اویر، دوسرے ناف کے ینچے۔ سینے پر ہاتھ باندھنے کا

رہے۔ بیب بات ہے ، در اور اور اس سے بیات ہے ہیں ہے : سے ایسے میں معمول بنہیں رہا۔ یہ محض اہلِ حدیث کی ایجاد ہے۔ اس سے مقد العقوم الدور میں ایسے ایک میں معمول بنہیں میں معمول بنہیں میں معمول بنہیں میں معاملے میں معاملے میں

اس طرح کی باتیں بعض" ماہرین خطابت" سے سننے کوملتی ہیں۔ یہ "محقیق" کم علم علم عوام کے لیے تسکین ِ صدر کا سبب تو بن سکتی ہے، لیکن اہلِ علم کی نگاہ میں بیت العنکبوت سے بڑھ کرنہیں ہے۔

خود دیوبندی کمتبِ فکر کے اکابرین میں سے اشرف علی تھانوی صاحب کی بات پیش کرنا کافی ہے۔ امام تر ندی کے قول کی تشریح میں فرماتے ہیں:

🛈 تقریرزندی (۲۳/۲)

''پیداختلاف باعتبار اولی اور غیر اولی ہونے کے ہے۔بعض صحابہ ناف کے اوپر ہاتھ باندھتے تھے، یعنی سینے پر ، جبیبا کہ اور احادیث میں لفظ صدرمصرح واقع ہوا ہے اوربعض صحابہ زیر ناف ہاتھ باندھا کرتے تھے۔ سو جوطریق جن کے مشائخ کا ہو، وہ اس کو اختیار کرے۔''

لیجے" ناف سے اویر" کا مطلب" سینے یر" ہے۔ اب اہل حدیث کولغت اور عربی زبان سے ناواقف ثابت کرنے کی کوشش خود اسنے اکابرین کی فضیحت کا سبب بنے گا۔

یہاں بعض صحابہ سے ناف کے نیچے باندھنے کا جو ذکر ہے، اس کا جائزہ كتاب بزامين موجود ہے۔ يہتمام روايات ضعف بيں۔ ربى وہ روايات جن ميں ناف سے اویر، یعنی سینے یر، باند سے کا ذکر ہے تو وہ ثابت شدہ روایات ہیں، جن کی تفصیل الاخ الفاضل ابوالفوزان کفایت الله سنابلی نے کتاب ہذا میں شرح و بسط سے بیان کر دی ہے۔ یہاں اس کی تکرار تحصیل حاصل کے مصداق ہوگی۔

آخر میں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ عالم اسلام میں موجود تمام اہل حق کی حفاظت فر مائے اور اہل باطل کو ہدایت عطا فرمائے۔اللہ تعالی مولف کتاب منداکی دینی خد مات کو قبول فر مائے اور انھیں صحت و عافیت کے ساتھ مزید تو فیق عطا فر مائے۔ ابوز بدضمير

۲رزی الححه ۱۳۳۵ه = ۲۸ رستمبر۱۴۰۰ء

<sup>(</sup>ع: ٠٤) تقرير ترندي (ص: ٠٤)



## مرفوع روايات

# المعد والندر

امام بخاری رشالله (المتوفی: ۲۵۲) نے کہا:

حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مَسُلَمَةً، عَنُ مَالِكٍ، عَنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنُ سَهُل بُن سَعُدٍ، قَالَ: "كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَّضَعَ الرَّجُلُ اليَدَ اليُّمُنَى عَلَى ذِرَاعِهِ اليُّسُرَى فِي الصَّلَاةِ"

قَالَ أَبُو حَازِمٍ: لَا أَعُلَمُهُ إِلَّا يَنْمِي ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﴿ قَالَ إِسُمَاعِيلُ: يُنُمَى ذَلِكَ. وَلَمُ يَقُلُ: يَنُمِي

(1) صحيح البخاري (١/ ١٠٢ درسي نسخه) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الأذان، باب وضع اليمني على ذراعه اليسريٰ في الصلاة، رقم الحديث (٧٤٠) و أخرجه مالك في الموطأ، رقم الحديث (٣٧٦) عن أبي حازم به. و أخرجه أيضا الطبراني في المعجم الكبير (٦/ ١٤٠) رقم الحديث (٥٧٨٢) والبيهقي في المعرفة (٢/ ٣٤٠) رقم الحديث (٢٩٧٤) و ابن المنذر في الأوسط، رقم الحديث (١٢٣٨) من طريق عبد الله بن مسلمة. والطحاوي في أحكام القرآن (١/ ١٨٩) رقم الحديث (٣٣٩) و أبو عوانة في مستخرجه (١/ ٤٢٩) رقم الحديث (١٥٩٧) من طريق ابن وهب. و البيهقي (٢/ ٢٨) رقم الحديث (٢١٥٨) من طريق إسماعيل بن إسحاق و إسحاق بن الحسن. وفي المعرفة (٢/ ٣٤٠) رقم الحديث (٢٩٧٤) من طريق يحيىٰ بن بكير. والبغوي في شرح السنة (٣٠/٣) من طريق أبي مصعب. و ابن عبد البر في التمهيد (٢١/ ٩٦) من طريق ◄

ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، انھوں نے مالک سے روایت کیا، انھوں نے ابو حازم سے روایت کیا، انھوں نے سہل بن سعد واللہ سے روایت کیا که ''لوگول کو حکم دیاجا تا تھا که نماز میں برخض دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے ذراع (کہنی سے بیج کی انگلی تک کے جھے) پر رکھے۔'' ابو حازم بن دینار نے بیان کیا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آپ اسے رسول الله ظَالِيْلُ مَك بِهِنجات تصد اساعيل بن الى اوليس نے كہا كه بيد بات نبی کریم منافظ کا بہنجائی جاتی تھی، یون نہیں کہا کہ پہنجاتے تھے۔ اس مدیث کے سیح ہونے کے لیے اس کا صحیح بخاری میں ہونا ہی کافی ہے، کیوں کہ سیج بخاری کی احادیث، تمام احادیث میں اعلیٰ قتم کی صحت رکھتی ہیں، یہی علاے اُمت کا فیصلہ ہے۔

نیز اس حدیث کو امام ابن حزم را الله نیز اس حدیث (٤/ ١١٤) میں اور حافظ ابن قيم رشال في "إعلام الموقعين" (٢/٦ طبع هند) مين صحيح كها --ی مدیث مرفوع ہے، جیما کہ راوی ابو حازم نے تصریح کی ہے۔ نیز صحابہ كرام وْفَالَيْمُ كُو رسول الله مَنْ اللَّهُمُ كَي علاوه بيه حكم كرنے والا كون موسكتا ہے؟ اسى ليے حافظ ابن حجر رشلف نے "فتح الباري" (٢/ ١٢٤) ميں اور علامہ عيني رشلف نے ﴿عمدة القاري؛ (٥/ ٢٧٨) مين اس حديث كومرفوع ثابت كيا ہے۔

<sup>♣</sup> عمار بن مطرف. و الخطيب في الكفاية (١/ ٤١٦) من طريق عبد الله بن يوسف. كلهم (عبد الله بن مسلمة و ابن وهب و إسماعيل و إسحاق و يحيي بن بكير و أبو مصعب و عمار بن مطرف و عبد الله بن يوسف) من طريق مالك به.

شرح نخبة الفكر (ص: ٢٢٤) تدريب الراوي للسيوطي (ص: ٢٥) وغيره.

② ويكيين: نماز مين خشوع اور عاجزي (ص: ٧٠ ٨) ازعلامه بدليع الدين شاه الراشدي.

#### وضاحت:

اس حدیث میں آپ ٹاٹیٹا نے نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے''ذراع'' پررکھنے کا حکم دیا ہے۔''ذراع'' کہنی سے پچ کی انگلی تک کے جھے کو کہتے ہیں۔

🕾 چنانچ "غريب الحديث للحربي" (١/ ٢٧٧) يس ہے:

"الذراع من طرف المرفق إلى طرف الأصبع الوسطى"
يعنى "ذراع" كهنى كر سرے سے لے كر درميانى انگلى كے سرے تك

- نيز كتبِ لغت ميں بهى '' ذراع'' كا يهى معنى درج ہے۔ مثلاً ديكھيں: لسان العرب (٨/ ٩٣) تاج العروس (١/ ٥٢١٧) كتاب العين (٢/ ٩٦) المعجم الوسيط (١/ ٣١١) تهذيب اللغة (٢/ ١٨٩) كتاب الكليات (١/ ٧٣٠) وغيره۔
- دار العلوم دیوبند کے سابق استاذِ ادب مولانا وحید الزماں قاسمی کیرانوی رشاللله "دراع" کا بیمعنی لکھتے ہیں: "کہنی سے پیچ کی انگلی تک "

لغت کی مذکورہ کتابوں سے معلوم ہوا کہ عربی زبان میں ''ذراع'' کہنی سے بیج کی انگل تک کے جھے کو کہتے ہیں اور بخاری کی مذکورہ بالا حدیث میں بائیں ہاتھ کے ''ذراع'' یعنی کہنی سے بیچ کی انگل تک کے پورے جھے پردائیں ہاتھ کو رکھنے کا حکم ہے۔ اب اگر اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے ''ذراع'' (کہنی سے بیچ کی انگل تک کے پورے جھے) پر رکھیں گے تو دونوں ہاتھ خود بہخود سینے پر آ جائیں گے۔ انگل تک کے پورے جھے) پر رکھیں گے تو دونوں ہاتھ خود بہخود سینے کی آبا کی دلیل ہے۔ تیج بہ کرکے دکھ لیجے۔ لہذا بخاری کی مید عدیث سینے پر ہاتھ باندھنے کی دلیل ہے۔

<sup>﴿</sup> وَيَكُوسِ مُوصُوفَ كَى تَالِفَ كُرُوهُ لَغْتَ كَى كُتَابِ: "القاموس الجديد، عربى اردو، ماده "ذرع" (ص: ٣٠٨) كتب خاند حسينيه ويوبند، يويي.

اليسرى في الصلاة.

علامه الياني رشك لكصة بين:

"ومما يصح أن يورد في هذا الباب حديث سهل بن سعد، وحديث وائل المتقدِّمان، ولفظه: وضع يده اليمني على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. ولفظ حديث سهل: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمني على ذراعه

فإن قلت: ليس في الحديثين بيان موضع الوضع! قلت: ذلك موجود في المعنى؛ فإنك إذا أخذت تُطَبِّق ما جاء فيهما من المعنى؛ فإنك ستجد نفسك مدفوعاً إلى أن تضعهما على صدرك، أو قريباً منه، وذلك ينشأ من وضع اليد اليمني على الكف والرسغ والذراع اليسري، فجرِّب ما قلتُه لك تجدُه صوابا. فثبت بهذه الأحاديث أن السنة وضع اليدين على الصدر"

''سینے پر ہاتھ باندھنے کے سلسلے میں سیدناسہل بن سعد اور واکل بن حجر رہائیا کی ندکورہ دونوں حدیثوں کو پیش کرنا بھی صحیح ہے۔سیدنا وائل بن حجر رہالٹظ كى حديث كے الفاظ يه بين: "أب الليظ في داكيں باتھ كو باكي باتھ کی متھیلی، کلائی اور بازو کے اوپر رکھا۔'' سہل بن سعد ڈٹاٹٹؤ کی حدیث کے الفاظ يه بين: "لوگول كو حكم ديا جاتا تها كه نماز مين دايال باته باكيس باته کے ذراع (کہنی سے چ کی انگلی تک کے پورے جھے) پر رکھیں۔'' اگر کوئی کہے کہ ان دونوں حدیثوں میں ہاتھ رکھنے کی جگہ کا بیان نہیں ہے

<sup>(1/</sup> ٢١٨) أصل صفة صلاة النبي الله للألباني (١/ ٢١٨)

توعرض ہے کہ معنوی طور پر اس کا ذکر موجود ہے، کیوں کہ جب آپ این دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی تھیلی، کلائی اور بازویر رکھیں گے تو آپ کے دونوں ہاتھ لازمی طور پر سینے پر یا اس کے قریب آئیں گے۔ ذرا آپ ہماری بات کا تجربہ کرکے دیکھیے، آپ کوسچائی معلوم ہو جائے گی۔ پس ان احادیث سے ثابت ہوا کہ نماز میں دونوں ہاتھ کا سینے پر رکھنا ہی سنت ہے۔''

بعض حضرات اعتراض کرتے ہیں کہ''ذراع'' پررکھنے سے بیہ کہاں لازم آتا ہے کہ پورے'' ذراع'' پر رکھا جائے۔اگر ذراع کے ایک جھے یعنی'' کف'' (ہھیلی) یر رکھ لیا جائے ، تب بھی تو ذراع پر رکھنے کاعمل ہو جاتا ہے۔

عرض ہے کہ بخاری کی میہ حدیث ملاحظہ ہو:

"عن ميمونة قالت: وضع رسول الله الله وضوء الجنابة، فأكفأ بيمينه على شماله، مرتين أو ثلاثا، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط، مرتين أو ثلاثا، ثم مضمض و استنشق، وغسل وجهه وذراعیه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل جسده، ثم تنحى فغسل رجليه. قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها، فجعل ينفض بيده"

"میمونه والله الله مالیا: رسول الله مالیا: رسول الله مالیا کے عشلِ جنابت کے لیے یانی رکھا گیا، آپ نے اپنے داہنے ہاتھ سے با كيل ماته پر دومرتبه يا تين مرتبه ياني ذالا اورايني شرم گاه كو دهويا، پھر اپنا ہاتھ زمین میں یا دیوار میں دویا تین مرتبہ مارا، پھرکلی کی اور ناک میں یانی

<sup>(1)</sup> صحيح البخاري، رقم الحديث (٢٧٤)

انوار البدر 174 منت كردائل 😅 كردائل

ڈالا اور اپنے دونوں ہاتھ اور بازوؤں کو دھویا، پھر اپنے (باقی) بدن کو دھویا، پھر اپنے (باقی) بدن کو دھویا، پھر (وہاں سے) ہٹ گئے اور اپنے دونوں پیر دھوئے۔میمونہ ٹاٹٹا کہتی ہیں: پھر میں آپ کے پاس ایک کپڑا لے گئ، آپ نے اسے نہیں لیا اور اپنے ہاتھ سے یانی نچوڑتے رہے۔''

اس مدیث میں آپ تالی کے وضو کا طریقہ بھی بیان ہوا ہے اور بازو دھونے کے لیے یہ الفاظ مروی ہیں: "وغسل وجهه و ذراعیه" یعنی آپ تالی کے لیے یہ الفاظ مروی ہیں: "وغسل وجهه و ذراعیه" لیعنی آپ تالی کے اسے چہرے اور اپنے دونوں بازو کول کو دھویا۔

اب کیا یہاں بھی ''ذراع'' سے بعض حصہ مراد ہے؟ یعنی آپ مُالَّیْمُ نے مُمل ''دراع'' کونہیں دھویا، بلکہ صرف بعض حصے کو دھویا؟ فما کان جو ابکم فھو جو ابنا.

## المام نسائي وطلق (الهتوفي: ٣٠٣) نے كہا:

"أخبرنا سوید بن نصر قال: أنا عبد الله بن المبارك عن زائدة قال: نا عاصم بن كلیب قال: حدثني أبي أن وائل بن حجر أخبره، قال: قلت: لأنظرن إلى رسول الله الله كیف یصلي، فنظرت إلیه فقام فكبر، ورفع یدیه حتی حادتا بأذنیه، ثم وضع یده الیمنی علی كفه الیسری والرسغ والساعد" "میس سوید بن نفر نے خبر دی، انھوں نے كہا: ہم سے عبدالله بن مبارك نے بیان كیا، انھوں نے زائدہ سے روایت كیا، انھوں نے كہا: مم سے عاصم بن كلیب نے بیان كیا، انھوں نے تایا... پھر آ پ تالیم نے اپنا داہنا نے بیان كیا داہنا کے اپنا داہنا ہے بیان كیا داہنا داہنا کے اپنا داہنا کے اپنا داہنا کے اپنا داہنا کے اپنا داہنا کی پشت، كلائی اور بازو کے اوپر رکھا۔"

#### وضاحت:

اس حدیث میں ہے کہ آپ ظافر اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی متھیلی،

(آ) سنن النسائي، كتاب الافتتاح، باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة، رقم الحديث (۸۸۹) و أخرجه أيضا أبو داود في سننه، رقم الحديث (۷۲۷) و ابن حبان في صحيحه (٥/ ١٧٠) رقم الحديث (١٨٥) و ابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٨٥) من طريق أبي الوليد. و أحمد في مسنده (٥/ ٢٢٢) ومن طريقه الخطيب في الفصل للوصل (١/ ٢٥٥) من طريق عبد الصمد. و ابن خزيمة في صحيحه (١/ ٢٣٤) رقم الحديث (٤٨٠) من طريق معاوية بن عمرو. و ابن الجارود في المنتقى (١/ ٢٢) من طريق ابن مهدي، كلهم (أبو الوليد و عبد الصمد و معاويه بن عمرو وابن مهدي) من طريق زائدة به.

کلائی اور بازو کے اوپر رکھتے تھے۔ اس حدیث کے مطابق اگردائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اس پورے جھے پر رکھیں گے تو دونوں ہاتھ خود بخو دسینے ہی پر آئیں گے، لہذا یہ حدیث بھی نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنے کی دلیل ہے۔

### علامه الباني راكسة الكصة بين:

"وهذه الكيفية تستلزم أن يكون الوضع على الصدر، إذا أنت تأملت ذلك، وعملت بها، فجرب إن شئت"

''اس حدیث میں مذکور کیفیت کا لازمی نتیجہ سے سے کہ ہاتھ سینے پر رکھے جا کیں۔ اگرآپ اس کیفیت پرغور کریں اور اس پرعمل کریں۔ پس اگر چاہیں تو تجربہ کرکے دیکھ لیں۔''

نیز ایک مقلد پر رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"فلو أنه حاول يوما أن يحقق هذا النص الصحيح في نفسه عمليا ـوذلك بوضع اليمنى على الكف اليسرى والرسغ والساعد، دون أي تكلف وجد نفسه قد وضعهما على الصدر! ولعرف أنه يخالفه هو ومن على شاكلته من الحنفية حين يضعون أيديهم تحت السرة، وقريباً من العورة" أرار يرفخص كى دن خود السحيح حديث يرعمل كرك ديمه، باين طوركه دائين باته كي بقيلى، كلائي اور بازو ير بغيركي تكلف ك ركه، تو وه خود بى باتهول كو اين سينه ير ركه بوئ يائي كا اور اس معلوم بوجائ گاكه وه اور ال جيا احناف جب اين باتهول كو ناف ك

<sup>(</sup>١/ ٣٦٧) هداية الرواة (١/ ٣٦٧)

<sup>(2)</sup> مقدمة صفة صلاة النبي (ص: ١٦)

ینچ اورشرم گاہ کے قریب رکھتے ہیں تو اس حدیث کی مخالفت کرتے ہیں۔''

یہ حدیث صحیح ہے۔ علامہ نیموی حفی اطلق نے اس کے بارے میں "إسناده

صحیح" کہا ہے۔ اس کے سارے رجال ثقہ ہیں۔ تفصیل ملاحظہ ہو:

المرمى كاتعارف: عليب بن شهاب الجرمي كاتعارف:

امام ابوزرعه الرازى وطلف (المتوفى:٢٦٣) نے كہا:

"ثقة"" " به ثقه بين بين

🟵 امام عجلي المطلق (المتوفى: ٢٦١) نے كہا:

"تابعى، ثقة" "بيتالعى اورثقه بين"

🔞 امام ابن سعد رشك (المتوفى: ٢٣٠) نے كها:

"كان ثقة كثير الحديث... رأيتهم يستحسنون حديثه، ه ويحتجون به"

"بي تقد اور زياده احاديث والے تھے۔ ميں نے محدثين كو ديكھا، وه أن کی حدیث کواچھی کہتے تھے اور اس سے جمت پکڑتے تھے۔''

🕲 حافظ ابن حجر الطلقة (التوفى: ٨٥٢) نے كها:

"صدوق" '' پرسچ راوي بين'

فائله: حنفی حضرات بہت سارے مقامات پراس راوی کی حدیث سے دلیل لیتے ہیں۔ مثلا دیکھیں: ''حدیث اور اہل حدیث'' (ص: ۴۵۴، حدیث نمبر: ۱) اس کی سند

🕽 آثار السنن (ص: ١٠٤) مطبوعه كراچي.

<sup>🕏</sup> الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٧/ ١٦٧) و إسناده صحيح.

<sup>(</sup>١٤٥٤) تاريخ الثقات للعجلي (ص: ٣٩٨)

<sup>🕏</sup> الطبقات الكبرى (٦/ ١٢٣) ط دار صادر.

<sup>(</sup>ع) تقريب التهذيب لابن حجر، رقم الحديث (٣٠٧٥)

ش میں یہی راوی موجود ہے۔

الله عاصم بن كليب كا تعارف:

آ ب بخاری تعلیقاً مسلم اورسنن اربعہ کے راوی ہیں۔ آپ بالا تفاق ثقہ ہیں۔

🕄 امام ابن سعد رُ الله (المتوفى: ٢٣٠) نے كہا:

"کان ثقة يحتج به" "بي تقد تھ، ان سے جحت لي جائے گ-"

امام ابن معين را التوفى: ٢٣٣١) نے كہا:

"عاصم بن كليب ثقة مأمون" "عاصم بن كليب ثقداور مامون بين-"

امام احمد بن حنبل رطل (التوفى: ٢٢١) في كها:

"ثقةُ" "آپ تقه بين"

امام عجلي رشك (التوفى:٢٦١) نے كہا:

"ثقةُ" "آب تقه بين-"

🕄 امام يعقوب بن سفيان الفسوى برالله (الهتوفي: ٢٧٧) في كها: "ثقةٌ" "آپ لقه بين-"

ابن الجوزى رشط (المتوفى: ٥٩٧) في كها:

"قال ابن المديني: لا يحتج به إذا انفرد"

- (آ) ويكيس: سنن الترمذي، رقم الحديث (٢٩٢)
  - (2) الطبقات الكبرى (٦/ ٣٤١) ط دار صادر.
- (3) من كلام يحيي بن معين في الرجال (ص: ٤٦)
- ( ) العلل و معرفة الرجال للإمام أحمد رواية المروذي و صالح و الميموني- الفاروق (ص: ١٦٤)
  - (ع) تاريخ الثقات للعجلي (ص: ٢٤٢)
    - (6) المعرفة و التاريخ (٣/ ٩٥)

ابن المدینی نے کہا: جب میہ منفرد ہوں تو اُن سے جمت نہیں کی جائے گی $^{\mathfrak{P}}$ ابن الجوزی کی اس بات کوامام ذہبی اور ابن حجر ٹیئٹ نے بھی نقل کیا ہے۔ عرض ہے کہ ابن الجوزی نے کوئی حوالہ نہیں دیا اور نہ کہیں بر اس قول کی کوئی سندموجود ہے، بلکہ ابن الجوزی سے قبل کسی نے بھی ابن المدینی سے بیہ بات نقل نہیں كى ہے۔ البتہ يعقوب بن شيبه السدوى (التوفى:٢٢٢هـ) نے كہا:

"قال علي بن المديني: و عاصم بن كليب صالح، ليس ممن يسقط، ولا ممن يحتج به، وهو وسط''

"على بن مديني نے كہا: عاصم بن كليب صالح ہے، يه نه تو ساقط لوگوں میں سے ہے اور نہ قابلِ جمت لوگوں میں سے، بلکہ درمیانے درجے کا ہے۔''

امام علی بن المدینی کے اس ثابت شدہ قول سے واضح ہوگیا کہ آپ عاصم کو على الاطلاق نا قابلِ ججت نہيں مانتے، كيوں كه آپ اسے ساقط لوگوں ميں ہے بھى نہيں مانتے، بلکہ درمیانے درج کا راوی مانتے ہیں، یعنی یہ راوی امام ابن المدینی کے نزديك حسن الحديث درج كا ہے۔

معلوم ہوتا ہے امام ابن الجوزى نے امام على بن مدينى كا مذكوره بالا قول ہى نقل كيا ہے، كيكن نقل ميں تصرف واختصار ہے اصل بات كچھ سے كچھ ہوگئی۔ والله أعلم.

نیز دیگر ائمہ کی صریح توثیق کے مقابلے میں اس طرح کی جرح کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے۔ نیز امام ابن المدین سے پہلے فوت ہونے والے امام ابن سعد رشالشہ نے کہا: "یحتج به" لین ان سے جمت لی جائے گ۔ کما مضی .

<sup>🛈</sup> الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (٢/ ٧٠)

<sup>(2)</sup> ميزان الاعتدال للذهبي (٢/ ٣٥٦) فتح الباري لابن حجر (١/ ٤٥٧)

<sup>(3)</sup> مسند عمر بن الخطاب ليعقوب بن شيبة (ص: ٩٤)

<sup>🗗</sup> ای کتاب کاصفحه (۱۷۷) دیکھیں۔

انوار البدر 180 كنت كراكل 🔀

فائل : حفی حضرات بہت سارے مقامات براس راوی کی حدیث سے دلیل لیت ہیں۔ مثلا دیکھیں: ''حدیث اور اہل حدیث' (ص: ۴۵۴، حدیث نمبر: ۱) اس کی سند میں یک یہی راوی موجود ہے۔

اندة بن قدامة ثقفی كا تعارف:

آپ بخاری وسلم سمیت کتب ستہ کے راوی اور بہت بڑے امام و حافظ اور بالا تفاق ثقه ہیں۔ بہت سارے محدثین نے ان کی توثیق کی ہے۔مثلاً:

> 😌 امام ابوحاتم الرازى المشيئه (الهتوفي: ٢٧٧) نے كہا:

''زائدہ بن قدامہ، ثقہ اور سنت والے تھے۔''

😌 امام ابن سعد رالله (الهوفي: ٢٣٠) نے كها:

٠٠ كان زائدة ثقة مأمونا صاحب سنة وجماعة

''زائدہ ثقبہ، مامون اورسنت و جماعت والے تھے''

امام ابن معين رطالله (الهوفي: ٢٣٣١) نے كہا:

"ثبت" "آپ ثبت تھے۔"

ان محدثین کے علاوہ اور بھی بہت سارے محدثین نے ان کی توثیق کی ہے۔ حافظ ابن حجر راطل ان کے بارے میں محدثین کے اقوال کا خلاصہ ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

<sup>(</sup>آ) ويكيس: سنن الترمذي، رقم الحديث (٢٩٢)

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل لابن أبى حاتم (٣/ ١١٣)

<sup>🕄</sup> الطبقات الكبرى (٦/ ٣٧٨) ط دار صادر.

<sup>(4)</sup> تاريخ ابن معين، رواية الدارمي (ص: ٥١)

"دُقة ثبت صاحب سنة" " " پ تقه، ثبت اور سنت والے ہیں۔ " فائل : حنفی حضرات بہت سارے مقامات پراس راوی کی حدیث سے دلیل لیتے ہیں۔ مثلا دیکھیں: "حدیث اور اہلِ حدیث" (ص: ٥٠٩، حدیث نمبر: ٣) اس کی سند میں بہی راوی موجود ہے۔

الله بن المبارك خطلي كا تعارف:

آپ بخاری و مسلم سمیت کتبِ ستہ کے رجال میں سے ہیں اور بہت بڑے ثقد امام بلکہ امیر المونین فی الحدیث ہیں۔ آپ کے تعارف کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ امتِ مسلمہ کی جلیل القدر ہستیوں نے آپ کی زبردست تعریف و توثیق کی ہے۔

😚 امام ابن سعد را التوفى: ٢٣٠) نے كها:

"كأن ثقة، مأمونا، إماما، حجة، كثير الحديث" "آپ تقه، مامون، امام، ججت اور كثير الحديث تھے"

😌 امام ابن حبان رالتوفى: ٣٥٣) نے كہا:

"وكان ابن المبارك المنال في خصال مجتمعة، لم يجتمع في أحد من أهل العلم في زمانه في الدنيا كلها" "ابن المبارك رائش مين اليي خصلتين جمع تمين كه أن ك زمان مين روئ زمين كو علما مين مين ووقعلتين جمع نهين موكين "

😌 امام ذہبی رشاللہ (التونی: ۵۴۸) نے کہا:

<sup>(1)</sup> تقريب التهذيب لابن حجر (رقم: ١٩٨٢)

<sup>(2)</sup> ويكيين: سنن الترمذي، رقم الحديث (٧١٩)

<sup>🗿</sup> الطبقات الكبري (٧/ ٣٧٢) ط دار صادر.

<sup>(</sup>٨/٧) الثقات لابن حبان ت العثمانية (٩/٨)

"حديثه حجة بالإجماع"" "آپكى مديث بالاجماع جت ب-"

🟵 حافظ ابن حجر رطالله (المتوفى: ۸۵۲) نے كہا:

"ثقة، ثبت، فقيه، عالم، جواد، مجاهد، جمعت فيه خصال الخد"

"آپ ثقد، ثبت، عالم، زاہد، مجاہد تھے۔آپ کے اندر خیر کی خصلتیں جی تھیں۔"

فاعده: حفى حضرات بهت سارے مقامات بران كى حديث سے دليل ليت بيں۔مثلاً:

ویکھیں:''حدیث اور اہلِ حدیث' (ص: ۴۰۷، حدیث نمبر: ۴) اس کی سند میں امام ابن المبارک موجود ہیں۔

📽 سويد بن نصر المروزي كا تعارف:

آپ ترندی اورنسائی کے رجال میں سے ہیں اور بالا تفاق ثقه ہیں۔

امام نسائی رالتونی: ۳۰۳) نے کہا:

"ثقةً" "آپ ثقه بين-"

الم ما بن حبان طل (المتوفى: ۳۵۴) نے كها: (المتوفى: ۳۵۴) نے كها: "كان متقنا" "آب متقن تھے۔"

امام حاکم رشالشهٔ (التوفی: ۵ مهم) نے کہا:
 "ثقة مأمون" "آپ ثقه اور مامون ہیں۔"

<sup>(1)</sup> سير أعلام النبلاء للذهبي (٨/ ٣٨٠)

<sup>(2)</sup> تقريب التهذيب (رقم: ٣٥٧٠)

<sup>(3)</sup> ويكيس: سنن النسائي رقم الحديث (١٣٣٠)

<sup>(</sup>ص: ٧٢) تسمية الشيوخ للنسائي (ص: ٧٢)

<sup>(3)</sup> الثقات لابن حيان ت العثمانية (٨/ ٢٩٥)

<sup>(6)</sup> المستدرك على الصحيحين للحاكم (١/ ١٥٨)

💥 انوار البدر 🔀 183 💥 💥 انوار البدر 💮 🕬 🕬 💥 🙀

امام ذہبی رشاللہ (المتوفی: ۲۸۸) نے کہا:

"ثقة" " " آپ نقه بين-"

😌 حافظ ابن حجر الملف (المتوفى: ٨٥٢) نے كها:

"ثقةً" " آي تقدين

فائدہ: حفی حضرات بہت سارے مقامات پر ان کی حدیث سے دلیل لیتے ہیں۔مثلاً: د یکھیں: ''حدیث اور اہلِ حدیث' (ص: ۲۰۲، حدیث نمبر ۴) اس کی سند

میں امام ابن المبارک موجود ہیں۔

<sup>(</sup>١/ ٤٧٣) الكاشف للذهبي (١/ ٤٧٣)

<sup>(2)</sup> تقريب التهذيب لابن حجر، رقم (٢٦٩٩)

<sup>(3)</sup> ويكيس: سنن النسائي رقم الحديث (١٣٣٠)

# **3 - حديثِ طاؤس بِطُاللَّهُ**

امام ابو داور رطالته (المتوفى: ٢٤٥) نے كها:

"حدثنا أبو توبة، حدثنا الهيثم يعني ابن حميد، عن ثور، عن سليمان بن موسى، عن طاؤس، قال: كان رسول الله الله يضع يده اليمني على يده اليسرى، ثم يشد بهما على صدره، وهو في الصلاة"

"طاؤس بن كيسان سے مروى ہے كه رسول الله مَالِيْظُمُ نماز كے دوران ميں ا پنادایاں ہاتھ باکیں کے اوپر رکھتے اور انھیں اینے سینے یر باندھا کرتے تھے'' مز بدخوالے:

- سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب وضع اليمني على اليسرى في الصلاة، رقم الحديث (٧٥٩)
- سنن أبي داود (١/ ٣٦٣) رقم الحديث (٧٥٩) ترجمه مجلس علمي دار الدعوة
  - سنن أبي داود، دارالسلام (١/ ٥٧٠) رقم الحديث (٧٥٩) ※
  - أبو داود مع عون المعبود (١/ ٢/ ٣٢٧) رقم الحديث (٧٧٥) ※
- المراسيل لأبي داود، تحقيق شعيب الأرناؤوط (ص: ٨٩) رقم \* الحديث (٣٣)

اس مدیث میں نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنے کی ممل صراحت ہے غالبًا اسى حديث ادراس جيسى ديگراحاديث كى بنياد پرامام سيوطى رُطْكْ (المتوفى ١٩١١)

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود (٢/ ٧١) رقم الحديث (٧٥٩) بتحقيق شعيب الأرناؤوط.

نے کہا ہے:

"وكان يضع يده اليمني على اليسرى، ثم يشد بهما على

" آپ مُنْ اللِّيمُ اپنے دائيں ہاتھ كو بائيں ہاتھ پر ركھتے، پھر دونوں كو اپنے سنے پر ہاندھتے تھے۔''

یہ روایت مرسلاً بالکل صحیح ہے، جبیا کہ اس کے رجال پر پوری تفصیل آگے آ رہی ہے۔ رہا اس روایت کا مرسل ہونا تو عرض ہے کہ احناف کے یہاں مرسل روایت حجت ہوتی ہے، جبیہا کہ ان کی بہت سی کتب میں اس کی صراحت موجود ہے۔ 🕾 علامہ بدلیع الدین راشدی السلف فرماتے ہیں کہ حفی مذہب کے امام سرحسی "كتاب الأصول" (١/ ٣٦٠) مين لكه بين:

"فَاَمَّا مَرَاسِيلُ الْقَرُن الثَّانِي وَ الثَّالِثِ حُجَّةٌ فِي قَول عُلَمَائِنَا" '' دوسرے اور تیسرے قرن (تابعین) کی مرسل روایات ہمارے (احناف) علما کے قول کے مطابق حجت اور دلیل ہیں۔''

اس طرح "نور الأنوار" (ص: ١٥٠) مين لكها ہے۔

مخدوم محمد باشم مُصوى رساله "كشف الرين" (ص: ١٧) مين لكهة بين: "والمرسل مقبول عند الحنفية" لعني مرسل روايت مم احناف کے ہاں دلیل اور قابلِ قبول روایت ہے۔

😌 اى طرح علامه ابن الهمام بهى "فتح القدير شرح الهداية" (١/ ٢٣٩)

<sup>(1)</sup> عمل اليوم والليلة للسيوطي (ص: ١١) باب وظائف الصلاة. نيز ويكص : فتح الغفور في وضع الأيدي على الصدور (ص: ٥٩) ت الأعظمي. التعليق المنصور على فتح الغفور (ص: ٧، أيضا، ص: ٦٣)

میں لکھتے ہیں۔

محدثین کے نزد یک بھی مرسل روایت دوسری احادیث کی موجودگی میں مقبول ہے، چونکہ یہاں دوسری متصل احادیث وارد ہیں، اس لیے میروایت بھی دلیل بن سکتی ہے اور اس کی سند کے سب راوی معتر اور ثقد ہیں، جيا الم بيهق في "معرفة السنن والآثار" مين اورعلامه محمد حيات سندهى نے "فتح الغفور" میں اور صاحبِ خلافت نے "در ج الدرر" میں ① اور علامه مبارك بورى نے "تحفة الأحوذي" (١/ ٢١٦) ميں لكھا ہے۔

چونکہ اس مرسل روایت کے بہت سارے شواہد موجود ہیں، جبیبا کہ اس کتاب ك باب اول ،ى ميں مذكور ب، اس ليے بيد حديث بالكل سيح ب، كيول كه مرسلاً اس کی سند سیجے ہے۔اس کے راویوں کی تفصیل ملاحظہ ہو:

ا طاؤس بن كيمان اليماني كا تعارف:

ہ بخاری ومسلم سمیت کتبِ ستہ کے رجال میں سے ہیں۔ بہت سارے محدثین نے آپ کی توثیق کی ہے، بلکہ آپ بالاتفاق ثقہ ہیں۔

- امام ابن معين را التوفى: ٢٣٣) في كها: "ثقةُ" "آي لقه بين"
- امام ابوزرعه رازي رطش (التوفى:٢١٨) نے كها: "ثقة"" "آپ لقه بين"
  - امام نووی رشانشد (التوفی: ۲۷۲) نے کہا:

<sup>(</sup>آ) نماز میں خشوع اور عاجزی (ص: ۱۱-۱۲)

<sup>(2)</sup> الجرح والتعديل لابن أبى حاتم (٤/ ٥٠٠) و إسناده صحيح.

<sup>(3)</sup> الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٤/ ٥٠٠) و إسناده صحيح.

"اتفقوا على جلالته وفضيلته، و وفور علمه، وصلاحه، وحفظه، وتثبته"

''آپ کی جلالت و فضیلت، وافر علم، دینداری اور حفظ و ضبط پر سب کا اتفاق ہے۔''

🕄 حافظ ابن حجر رشك (المتوفى: ٨٥٢) نے كها:

"ثقة فقيه فاضل" "آي ثقه، فقيه اور فاضل بين "

فائلا: حنق حضرات بہت سارے مقامات پران کی حدیث سے دلیل لیتے ہیں۔مثلاً دیکھیں: ''حدیث اور اہلِ حدیث' (ص۲۵۴، حدیث نمبر: ۲) اس کی سند میں یمی راوی موجود ہے۔ ایمی راوی موجود ہے۔

الليمان بن موسى القرشي كا تعارف:

آپ مسلم اورسننِ اربعہ کے رجال میں سے ہیں اور ثقہ ہیں۔

😌 امام ابن سعد رشف (التوفي: ٢٣٠) نے كها:

"كان ثقة"""آپ ڷقه تھے۔"

امام ابن معين رشالله (المتوفى: ٢٣٣) في كها:

"ثقة"""آپڤڌين"

مولانا اعجاز اشرفی صاحب لکھتے ہیں:

''امام یجیٰ اطلقہٰ نے سلیمان بن موسی کو الزھری سے روایت کرنے میں ثقہ

- 🛈 تهذيب الأسماء واللغات للنووي (١/ ٢٥١)
  - (2) تقريب التهذيب لابن حجر، رقم (٣٠٠٩)
- ( ويكيين: شرح معاني الأثار، رقم الحديث (٩٨٨)
  - ﴿ الطبقات الكبرى ط دار صادر (٧/ ٤٥٧)
  - (ع) تاريخ ابن معين، رواية الدارمي (ص: ٤٦)

لکھا ہے۔ لہذا اس حوالے سے بیسمجھنا کہ اس سے مطلقاً سلیمان بن موسی مُشْکیْر توثیق ثابت ہوتی ہے۔ بالکل غلط ہے۔ $^{\oplus}$ 

عرض ہے کہ یہ اعتراض اس وقت درست ہوتاجب امام ابن معین سے سلیمان بن موسی کی تضعیف ثابت ہوتی یا کم از کم سلیمان بن موسی کا ضعیف ہونا راجح ہوتا، کیکن جب امام ابن معین نے کسی دوسرے مقام پرسلیمان بن موسی کوضعیف کہا ہی نہیں تو پھران کی توثیق عام توثیق ہی مانی جائے گی۔اس طرح دیگر محدثین کے اقوال کی روشنی میں بھی راجح بات یہی ہے کہ سلیمان بن موسی ثقہ ہے۔ لہٰذا ابن معین کی توثیق کو خاص کرنے کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے۔

🟵 امام یحیٰ بن اکثم القاضی رششهٔ (المتوفی: ۲۴۲) نے کہا:

" ثقة وحديثه صحيح عندنا" "

'' پہ لقہ ہیں اور ان کی حدیث ہمارے نز دیک صحیح ہے۔''

نوث: حافظ مغلطائي نے امام يجي بن آئم كى كتاب "زهرة المتعلمين

😯 امام عبد الرحن بن ابراہیم، دحیم رشالشہ (المتوفی: ۲۴۵) نے کہا:

«أوثق أصحاب مكحول: سليمان بن موسى»

''مکول کے شاگردوں میں سب سے بڑے ثقہ سلیمان بن موسی ہیں۔''

مولانا اعجاز اشرفی صاحب لکھتے ہیں:

''سلیمان ڈسٹنز بن موی، حضرت مکحول ڈسٹنز کے اصحاب میں مضبوط ہوں

<sup>🛈</sup> نمازمیں ہاتھ باندھنے کامسنون طریقہ (ص:۱۷۳)

<sup>(2)</sup> إكمال تهذيب الكمال لمغلطائي (٦/ ٩٩)

 <sup>(</sup>۲۸۱/۱۲) ويكون : إكمال تهذيب الكمال لمغلطائي (۱۲/ ۲۸۱)

الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٤/ ١٤١) وإسناده صحيح.

گے، نہ کہ دیگر محدثین سے روایت کرنے میں۔ البذا اس حوالے کو پیش کرنا مردود ہے۔''

عرض ہے کہ دیگر محدثین سے روایت کرنے میں سلیمان بن موسی مضبوط نہ ہول گے، یہ بات امام دحیم نے کسی بھی مقام پر نہیں کہی ہے للبذاجب امام دحیم راسلند سے سلیمان بن موی کی تضعیف ثابت ہی نہیں تو اُن کی اس تو یُق کو کیونکر خاص کیا جا سکتا ہے۔ نیز دیگر محدثین کے اتوال کی روشنی میں بھی سلیمان بن موسیٰ کی ثقابت ثابت ہے۔لہٰذا امام دحیم کی اس توثیق کو خاص کرنے کی کوئی بنیادنہیں ہے۔ بلکہ امام مزی نے کہا:

"وقال عثمان بن سعيد الدارمي، عن دحيم: و سليمان بن ا موسى ثقة''

''عثمان بن سعید الدارمی نے دحیم سے نقل کیا: سلیمان بن موسی ثقه ہیں۔'' اس سے معلوم ہوا کہ امام دحیم نے سلیمان بن موی کوعلی الاطلاق بھی تقد کہا ہے۔ 🟵 امام ابو داود رشك (التونى: ٢٧٥) نے كها:

"لا بأس به، ثقة" "آپ مين كوئى حرج نهين، آپ ثقه بين."

<sup>🛈</sup> نمازمیں ہاتھ باندھنے کامسنون طریقہ (ص:۱۷۲)

<sup>(2)</sup> تهذيب الكمال للمزي (١٢/ ٩٥) والمزي ينقل من كتاب الدارمي.

<sup>(3)</sup> سؤالات الآجري (٥/ الورقة: ١٨) بحواله حاشية تهذيب الكمال للمزي (١٢/ ٩٨) ١١م فہی نے ابوعبیدالآ جری پر جرح کی نفی کی ہے۔ (سیر أعلام النبلاء: ۱۱/ ۳۷۷) اور اس کے ساتھ ساتھ انھیں حافظ کہا ہے۔ (أيضا: ٩/ ٤٦) يو قرينه بتاتا ہے كه امام ذہبى كے زويك بيد تقد ہیں۔ بالخصوص جبکہ امام ذہبی نے " وافظ" كا درجہ ثقه سے بھی بر ص كر بتلايا ہے۔ (الموقظة للذهبي، ص: ٥٥) نيزتمام الم فن نے بالا تفاق ان سے جت پکڑي ہے، يہمى ان كى ثقابت کی دلیل ہے۔ بالفرض مید ثقة نہیں ہیں تو کم از کم ان کے عادل ہونے میں کلام نہیں، کیوں کہ بغیر کی جرح کے امام مزی، امام ذہبی اور حافظ ابن حجرجیے اہل فن نے انھیں حافظ کہا ہے۔

😌 امام ابوحاتم الرازى المشينة (التوفى: ٢٧٧) نے كہا:

٠٠ «محله الصدق، وفي حديثه بعض الاضطراب،

''آپ سے ہیں اور آپ کی احادیث میں کچھ اضطراب ہے۔''

عرض ہے کہ امام ابو حاتم نے صرف ان کی بعض احادیث میں اضطراب بتلایا ہے، یعنی ان کی اکثر احادیث صحیح وسالم ہیں اور اصولِ حدیث کا بنیادی قانون ہے کہ غالب حالت ہی کا اعتبار ہوتا ہے۔ اس لیے غالب حالت کے اعتبار سے ان کی احادیث سیح وسالم ہیں۔

- 😌 امام ابن حبان رالتوفی: ۳۵۴) نے آپ کو ثقات میں ذکر کرتے ہوئے کہا: «كان فقيها ورعا" "آب فقيه اورير بيز گارتھ-"
  - 😌 امام ابن عدى رطش (المتوفى: ٣١٥) نے كما:
  - «ثبت صدوق" (آپ ثبت اور صدوق ہیں۔ ''
    - 😁 امام دارقطنی و الشونی: ۱۳۸۵) نے کہا:

"من الثقات الحفاظ" "آب عفاظ ثقات ميس سي بيس-"

<sup>← (</sup>تهذيب الكمال: ١١/ ٣٦١، سير أعلام النبلاء: ١١/ ٣٧٧، تهذيب التهذيب: ٤/ ١٧٠) نيز تمام محدثین و اہل علم نے ان سے جبت پکڑی ہے۔ پھر جب یہ عادل ہیں تو انھول نے امام ابو داود سے براہ راست اقوال نقل کیے ہیں، اس لیے یہاں ضبط کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ رہی اس نسخے کی سند تو ان کی یہ کتاب اہل فن کے مابین متداول اور مشہور رہی ہے اور ایسانسخہ سند کا مختاج نهیں ہوتا۔ دیکھیں جاری کتاب: بزید بن معاویہ پر الزامات کا تحقیقی جائزہ (ص:۳۲۳\_۳۲۳)

<sup>(1)</sup> الجرح والتعديل (٤/ ١٤١)

<sup>(2)</sup> الثقات لابن حبان، ط العثمانية (٦/ ٣٨٠)

<sup>(3)</sup> الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدى (٤/ ٢٦٢)

<sup>(</sup>١٤/١٥) علل الدارقطني (١٥/ ١٤)

🕄 امام ابن عبد البررشك (التوفى: ٣٦٣) نے كہا:

®قد نقله عنه ثقات منهم سليمان بن موسى وهو فقيه ثقة إمام، ''اس حدیث کو ثقه راویو ل نے نقل کیا ہے ان میں سلیمان بن مویٰ ہیں ىەنقىيە، ثقەادرامام بىن-'

> 😌 ابن الجوزى والشر (المتوفى: ١٩٥) نے كها: "ويمكن أن يقال سليمان ثقة" ''اور به کہناممکن ہے کہ سلیمان ثقہ ہیں۔''

🕄 امام ابن خلفُون رالتوفى: ٢٣٢) نے انھيں تقد كہا ہے۔ حافظ مغلطائى نے كہا: «ذكره ابن خلفون في الثقات»

''ابن خلفون نے اسے ثقات میں ذکر کیا ہے۔''

😌 امام ذہبی ڈلٹے (التوفی: ۲۸۸) نے کہا: "الإمام الكبير، مفتى دمشق" ''آپ بہت بڑے امام اور دمشق کے مفتی تھے'' امام وہی رشائشہ نے دوسرے مقام پر کہا: "صدوق" (بيصدوق بين."

اور اُن کی ایک حدیث کے بارے میں کہا:

<sup>(1)</sup> التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (١٩/ ٨٦)

<sup>(2)</sup> التحقيق في مسائل الخلاف (١/ ١٤٤)

<sup>(</sup>٢/ ١٠١) إكمال تهذيب الكمال لمغلطائي (٦/ ١٠١)

<sup>(</sup>٥/ ٤٣٣) سير أعلام النبلاء للذهبي (٥/ ٤٣٣)

<sup>🕏</sup> من تكلم فيه وهو موثق، ت: محمد شكور (ص: ٩٤)

"قلنا: الحديث صحيح" "بم كت بين: يه حديث صحيح ب-"

🟵 حافظ ابن حجر رشك (المتوفى: ١٣٢) نے كہا:

٠٠ "صدوق فقيه في حديثه بعض لين"

'' آپ صدوق، نقیہ ہیں۔ آپ کی حدیث میں بعض معمولی کمزوری ہے۔''

واضح رہے "بعض لین" والی جرح تضعیف یر دلالت نہیں کرتی ہے، بلکہ اس سے صرف اعلیٰ درجے کی ثقابت کی نفی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حافظ ابن حجر اِٹمالشہٰ نے انھیں شروع میں "صدوق" کہدریا ہے۔

بلکہ ایک دوسرے مقام پر انھیں'' ثقہ'' قرار دیا ہے، چناں چہ ان کی ایک حدیث کے بارے میں کہا:

"رجاله ثقات" "اس كرجال ثقه أين-"

اور اُن کی ایک اور حدیث کے بارے میں کہا:

"هذا حدیث حسن صحیح" "به مدیث حسن صحیح ہے۔"

فائك: حنى حضرات بهت سارے مقامات ير اس راوى كى حديث سے دليل ليت بين \_مثلا ديكهين: "حديث اور ابل حديث" (ص: ٢٢٩، حديث نمبر: ٢) اس كي سند میں یہی راوی موجود ہے 🖱 بلکہ سرفراز خان دیوبندی صاحب نے کہا ہے:

"و ثقه الجمهور" يعنى جمهورنے أخيس ثقة كها ہے-

<sup>(</sup>آ) تنقيح التحقيق للذهبي (٢/ ١٦٨)

<sup>(2)</sup> تقريب التهذيب لابن حجر (رقم: ٢٦١٦)

<sup>(3)</sup> فتح الباري لابن حجر (١٠/ ٨)

<sup>﴿</sup> نتائج الأفكار لابن حجر (٢٤٩/٣)

<sup>(3)</sup> ويكيس: المعجم الصغير للطبراني، رقم الحديث (١١٦٢)

<sup>(6)</sup> خزائن السنن (۲/ ۸۹)

### بعض اقوالِ جرح كا جائزه:

😚 امام بخاری الله (المتوفی: ۲۵۲) نے کہا:

"وسليمان بن موسى منكر الحديث، أنا لا أروى عنه شيئا، روى سليمان بن موسى أحاديث، عامتها مناكير" "سلیمان بن موسیٰ منکر الحدیث ہے، میں اس سے کچھ روایت نہیں کرتا۔ سلیمان بن موی نے جواحادیث روایت کی ہیں، ان میں سے اکثر منر ہیں۔' عرض ہے، اس جرح کے آخر میں امام بخاری بڑالف نے خود صراحت کر دی ہے کہ سلیمان بن موی نے جوروایات بیان کی ہیں، ان میں سے اکثر منکر ہیں۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ امام بخاری رشالشہ کو اس راوی کی زیادہ روایات ملی ہی نہیں اور ان کی روایات کا جوقلیل حصہ آخیں ملا، ان میں سے بیشتر روایات منکر تھیں، اس لیے امام بخاری نے ان پر جرح کر دی۔لیکن حقیقت سے ہے کہ سلیمان بن موی کی اکثر روایات میں نکارت نہیں ہے، چنانچہ پہلے امام ابو حاتم رشک کی صراحت پیش کی جا چکی ہے کہ انھول نے اس راوی کوسیا بتاتے ہوئے اس کی صرف چند روایات ہی میں اضطراب بتلایا ہے۔ اس طرح امام نسائی رشائشن کی جرح بھی اس پر دلالت کرتی *ې*ـ کما سيأتي.

بلکہ بیربھی ممکن ہے کہ ان کی جن احادیث میں نکارت ہے، اس کے ذمے دار یہ نہ ہوں، بلکہ ان سے اویر کے رواۃ ہوں، اس طرف اشارہ کرتے ہوئے امام وجبی رشانش (المتوفی: ۲۸۸) نے کہا:

"وهذه الغرائب التي تستنكر له، يجوز أن يكون حفظها"

<sup>(1)</sup> العلل الكبير للترمذي (ص: ٢٥٧)

<sup>(</sup>٢/ ٢٢٦) ميزان الاعتدال للذهبي (٢/ ٢٢٦)

''سلیمان بن موسیٰ کی جن غریب احادیث میں نکارت کی بات کی جاتی ہے ممکن ہے ان احادیث کو آپ نے یاد کر رکھا ہو۔''

علاوہ بریں کئی جلیل القدر محدثین نے انھیں بلاتر دد یوری صراحت کے ساتھ ثقه کہا ہے، حتیٰ کہ متشددین نے بھی انھیں ثقہ کہا ہے۔ کہا مضیٰ الہذا دیگر ائمہ فن کا فیصلہ ہی راجے ہے۔

> 🗇 امام عقیلی نے اپنی سند کے ساتھ امام ابن المدینی نے قتل کیا: "مطعون فیه" "اس پرطعن کیا گیا ہے۔"

عرض ہے کہ امام ابن المدینی سے بیہ جرح ثابت ہی نہیں ہے۔ امام عقیلی نے جس سند سے بیجرح نقل کی ہے، اس کے تمام رجال کے حالات ہم کونہیں مل سکے۔ اگر کسی کول جائیں تو ہمیں مطلع کرے۔ نیز یہ جرح غیرمفسر ہے اور دیگر کبار محدثین ی توثیق کے خلاف ہے۔

ا معقبلی نے اس قول اور امام بخاری کی جرح کی بنیاد پران کوضعفاء میں نقل کیا ہے، اس لیے اس کا بھی اعتبار نہیں، بالخصوص جبکہ امام عقیلی منشدد ہیں۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابن الجارود اور ابن الجوزی نے اسے ضعفاء میں ذکر کیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ محض ضعفاء والی کتب میں ذکر ہونے سے بید لازم نہیں ت تا کہ ضعفاء کے موفقین کی نظر میں وہ راوی ضعیف ہے۔ ''

نیز ابن الجوزی نے سلیمان بن موسی کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا:

"ثم آخران سليمان بن موسى أبو داود الزهري يروي عن مسعر سليمان بن موسىٰ عن جعفر بن سعد وما

<sup>(1)</sup> الضعفاء الكبير للعقيلي (٢/ ١٤٠)

 <sup>(</sup>۵) دیکھیں: ہماری کتاب: بزید بن معاویہ پر الزامات کا تحقیقی جائزہ (ص: ۲۳۲\_ ۲۳۸)

''سلیمان نام کے دوراوی اور ہیں ایک''سلیمان بن موسی ابو داود الزہری'' ہے، جومسع سے روایت کرتا ہے اور دوسرا "سلیمان بن موسی" ہے، جو جعفر سے روایت کرتا ہے۔ ان دونوں کے بارے میں ہمیں کوئی جرح معلوم نه ہوسکی "'

ابن الجوزى كے ان الفاظ سے بھى پتا چلتا ہے كہ وہ اپنى كتاب ميں صرف ضعیف رواۃ کا تذکرہ نہیں کرتے، بلکہ ہراس راوی کا تذکرہ کرتے، جس پر کوئی جرح ہو۔ نیز ماقبل میں حوالہ دیا جا چکا ہے کہ خود ابن الجوزی نے اس راوی کو ثقہ کہا ہے۔

🟵 امام نسائی را الله (المتوفی: ۳۰۳) نے کہا:

"سليمان بن موسى الدمشقى أحد الفقهاء، ليس بالقوي في الحديث"

''سلیمان بن موسیٰ دشقی، فقہا میں سے ایک ہیں اور بیحدیث میں قوی نہیں ہیں ''

عرض ہے کہ جرح کا بیر صیغہ راوی کی مطلق تضعیف پر دلالت نہیں کرتا، جیسا کہ ہم نے اس کی پوری تفصیل اپنی کتاب''یزید بن معاویہ پر الزامات کا تحقیقی جائزہ'' (ص: ۱۳۳ میں پیش کی ہے۔ قارئین اس کتاب کی طرف رجوع کریں۔

امام مزی نے کہا:

"وقال في موضع آخر: في حديثه شيئ" ''اورامام نسائی نے دوسرے مقام پر کہا: اس کی حدیث میں کچھ ہے۔''

<sup>🛈</sup> الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي (٢/ ٢٥)

<sup>(2)</sup> الضعفاء والمتروكون للنسائي (ص: ٤٩)

<sup>🕄</sup> تهذيب الكمال للمزى (١٢/ ٩٧)

عرض ہے کہ اول تو امام مزی نے اس دوسرے مقام کا حوالہ نہیں دیا ہے اور دوسرے مقام کا حوالہ نہیں دیا ہے اور دوسرے مید کہ جرح بھی معمولی ہے اور امام نسائی ہی کے مذکورہ قول کی روشن میں اس سے تضعیف مراد نہیں، بلکہ اعلیٰ درجے کی ثقابت کی نفی ہے نہ کہ مطلقاً ثقابت کی نفی۔ امام ذہبی وشائلہ نے ایک روای سے متعلق کہا:

"ثقة فيه شيئ" "بي لقة بين، ان مين كه بي-"

یہاں ملاحظہ فرمائیں کہ امام ذہبی نے ایک راوی کے بارے میں "فیہ شیعی" کہنے کہ شیعی" کہنے کہ اوجود بھی اسے" ثقہ" قرار دیا ہے، بیراس بات کی دلیل ہے کہ "فیہ شیعی" کی جرح سے کوئی راوی ضعیف نہیں ہوجاتا۔

امام زكريابن يحيل إلساجي رطي (التوفى: ١٠٠٥هـ) في كها:

"عنده مناکیر" "اس کے پاس مناکیر ہیں۔"

اس سے بھی راوی کی تضعیف نہیں ہوتی ہے، کیوں کہ کسی راوی کے پاس منا کیر ہونے سے بیلازم نہیں آتا ہے کہ اس کا ذھے دار وہ راوی ہی ہے، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ بین آتا ہے کہ اس کا ذھے ہوں اور بیان سے بری ہو۔ ممکن ہے کہ بیم ناگیراس سے اوپر کے رواۃ کی طرف سے ہوں اور بیان سے بری ہو۔ امام حاکم بڑالٹن امام دارقطنی نے اپنا سوال وجواب نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں: "قلت: فسلیمان بن بنت شرحبیل؟ قال: ثقة، قلت: ألیس عنده مناکیر، قال: یحدث بھا عن قوم ضعفاء فأما ھو فھو ثقة" مناکیر، قال: یحدث بھا عن قوم ضعفاء فأما ھو فھو ثقة" دیا ہے؟ امام دارقطنی نے کہا:

<sup>(1)</sup> الكاشف للذهبي ت عوامة (١/ ٢٧٢)

<sup>﴿</sup> إِكْمَالُ تَهَذِّيبُ الْكُمَالُ لَمَغْلُطَائِي (٦/ ١٠٠)

<sup>(3)</sup> سؤالات الحاكم للدارقطني (ص: ٢١٧)

انوارالبدر 197 جیسی ہے پر ہاتھ باندھنے کے دلائل 🚓

امام دارتطنی نے کہا: بیرمنا کیروہ ایسے لوگوں سے روایت کرتا ہے، جو ضعیف ہیں، لیکن وہ خود نقہ ہے۔''

🟵 امام ابواحمد الحاتم برُطلتْه (الهتوفي: ٣٧٨هـ) نے كہا:

"فى حديثه بعض المناكير" "اس كى حديث مين بعض مناكير بين" یہ بعض منا کیر کی جرح ہے، اس سے تضعیف ثابت نہیں ہوتی اور بعض منا کیر ک وجہ بھی سلیمان بن موی نہیں، بلکہ ان سے اور کا راوی ہوسکتا ہے، جیسا کہ امام ذہبی ڈٹلٹن<sup>ی</sup> کی صراحت ماقبل میں پیش کی جاچکی ہے۔

امام ابن عبدالبررط شف (التوفى: ٣٦٣ هـ) نے كها:

"سليمان بن موسى وإن كان أحد أئمة أهل الشام في العلم فهو عندهم سيئ الحفظ"

''سلیمان بن موی اگرچہ اہل شام کے اہل علم ائمہ میں سے ایک تھے، ليكن بيمحد ثنن كي نظر مين سيي الحفظ مين -''

يہال "سيىء الحفظ" سے مراد حافظے كى معمولى خرابى ہے، جس سے ضعیف ہونا لازم نہیں آتا، اس کی دلیل ہے ہے کہ خود اما م ابن عبدالبر را اللہ نے کی

مقامات پر انھیں پوری صراحت کے ساتھ ثقہ قرار دیا ہے، چناں چہ ایک مقام پر کہا:

«قد نقله عنه ثقات منهم سليمان بن موسى وهو فقيه ثقة إمام» ''اس حدیث کو ثقه راویول نے نقل کیا ہے، ان میں سلیمان بن موسی ہیں ىيەنقىيە، ڭقەادرامام بىي-''

<sup>(1/</sup> ٢٨٩) الأسامي و الكني لأبي أحمد الحاكم (١/ ٢٨٩)

<sup>(</sup>٢٤٦/٢) الاستذكار (٢/ ٢٤٦)

<sup>(3)</sup> التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (١٩/ ٨٦)

ایک دوسرے مقام پر اُن کی ایک روایت کے بارے میں کہا: ٠٠ وهو حديث صحيح لأنه نقله عن الزهري ثقات "به حدیث سیح ہے، کیوں کہ زہری سے اسے فل کرنے والے ثقہ ہیں۔" اورایک مقام برکها:

> "وأكثر أهل العلم يصححون حديثه" ''اکثر اہل علم ان کی حدیث کو تھے ہیں۔''

> > امام ابن المديني سے جو يقل كيا جاتا ہے: ۵ «وكان خولط قبل موته بيسير"

''موت ہے قبل آپ اختلاط کے شکار ہو گئے تھے۔''

یہ قول امام ابن المدینی سے بسند سیح یا بنقل معتبر ثابت نہیں ہے۔ علامه رشد الله شاه راشدي والله كلصة مين:

"إن العقيلي لم يلق ابن المديني، والواسطة بينهما غير ه معلومة، فروايته هذه عنه منقطعة فلا يحتج بها" '' وقیلی کی ابن المدینی ہے ملا قات نہیں ہے، ان دونوں کے پیج کا واسطہ

نامعلوم ہے، اس لیے اُن کی یہ روایت منقطع ہے۔ لہذا اس سے احتجاج درست نہیں ہے۔''

تنبید: بعض لوگ سلیمان بن موی کو مدلس بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کے بارے

(1) الاستذكار (٥/ ٣٩٢)

(٦٧ /٦) الاستذكار (٦/ ٦٧)

(3/ ۲۲۷) تهذیب التهذیب لابن حجر (۶/ ۲۲۷)

(على المارر في وضع الأيدي على الصدر (ص: ١٦، قلمي)

میں امام ابن حبان نے کہا:

"تلك كلها أخبار مدلسة" "يتمام روايات تدليس شره بين" عرض ہے کہ امام ابن حبان کے مکمل الفاظ یہ ہیں:

"وقد قيل أنه سمع جابراً وليس ذاك بشيئ تلك كلها أخبار مدلسة"

"اور بدہھی کہا گیا ہے کہ سلیمان بن موسی نے جابر رہا انٹیا سے سنا ہے، لیکن الیا کچھنیں ہے، بلکه اس طرح کی روایات تدلیس شدہ ہیں۔"

امام ابن حبان کے مکمل الفاظ دیکھنے کے بعد پوری طرح واضح ہو جاتا ہے کہ ابن حبان نے یہاں ارسال کے معنی میں تدلیس کا لفظ استعال کیا ہے، کیوں کہ تدلیس میں مدلس راوی اینے شیخ کو حذف کر کے جس سے بصیغہ عن روایت کرتا ہے، وہ بھی اس کے اساتذہ میں ہوتا ہے اور مدلس نے اس سے بھی کچھ دیگر روایات سنی ہوتی ہیں، کیکن یہاں ابن حبان پہلے جابر ٹاٹٹؤ سے سلیمان بن موسی کے ساع کی نفی کر رہے ہیں، اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ اُن کی اس طرح کی روایت تدلیس شدہ ہیں، لعنی مرسل ہیں۔

ایک دوسرے راوی ہے متعلق امام این حبان پڑلشہ فرماتے ہیں: "وقد روي عن أنس ولم يره دلس عنه" ''اس نے انس ڈاٹنٹا سے روایت کیا ہے، جبکہ اس نے انس ڈاٹنٹا کو دیکھا نہیں، ان سے تدلیس کی ہے۔''

<sup>🛈</sup> مشاهير علماء الأمصار لابن حبان (ص: ١٧٩)

<sup>(2)</sup> مشاهير علماء الأمصار لابن حبان (ص: ١٧٩)

<sup>(3)</sup> الثقات لابن حبان ط العثمانية (٦/ ٩٨)

ظاہر ہے کہ ایک راوی نے جے دیکھا بھی نہیں، اس سے تدلیس کیسے کرسکتا ہے؟ اس لیے یہاں تدلیس ارسال کے معنی میں ہے۔ معلوم ہوا کہ امام ابن حبان ارسال کے معنی میں بھی تدلیس کا لفظ استعال کرتے تھے اور یہاں یہی معاملہ ہے، ارسال کے معنی میں بھی تدلیس کا لفظ استعال کرتے تھے اور یہاں یہی معاملہ ہے، اس لیے امام حبان کے اس قول کی بنیاد پرسلیمان بن موی کو اصطلاحی مدلس بتلانا غلط ہے، بلکہ اصولی حدیث سے عدم واقفیت کی دلیل ہے۔

مولانا اعجاز اشرفی صاحب نے سلیمان بن موسی پرتئیس (۲۳) محدثین کی جرح دکھانے کی کوشش کی ہے۔ شخصیل ملاحظہ ہو:

#### خودساخته جرح:

العازاشرفي صاحب لكھتے ہيں:

ثار المام الوالعرب "و فيه نظر" (الأكمال: ٢٢٢٨)"

عرض ہے کہ امام ابو العرب نے اس راوی پر "فیہ نظر" کی جرح ہر گر نہیں کی، بلکہ انھوں نے تو یہ کہا ہے کہ میں نے سلیمان (بن موی) کے بارے میں کسی کو غیر ثقہ کہتے ہوئے نہیں سا۔ "الکمال" میں مغلطائی کے الفاظ یہ ہیں:

"وقال أبو العرب: ما سمعت عن أحد في سليمان أنه

رکھیں: نماز میں ہاتھ باندھنے کا مسنون طریقہ (ص:۱۲) واضح رہے کہ اس طرح نمبروار جروح پیش کرکے اشرفی صاحب کا مقصود یہی ہوتا ہے کہ استے محدثین نے جرح کی ہے۔ آل جناب نے موثل بن اساعیل سے متعلق بھی ای طرح پیاس نمبرلگا کر جروح پیش کیے اور لکھا:

د'اگر عددی طور پر دیکھا جائے تو اٹھارہ (۱۸) محدثین کرام پیلائے کی تعدیل کے مقابلے میں ہم نے پیاس (۵۰) محدثین کرام پیلائے موثل بن اساعیل پڑلائے پر جرح ثابت کی ہے۔'' (نماز میں ہاتھ باندھنے کا مسنون طریقہ، ص: ۱۳۲۷) اس دعوے کی حقیقت آگے ہم نے بیان کردی ہے۔

(ق) نماز میں ہاتھ باندھنے کا مسنون طریقہ (ص: ۱۲۷)

غير ثقة، وفيه نظر؛ لما ذكرناه'' ''اور ابو العرب نے کہا: <del>''میں نے سلیمان (بن موسی ) کے بارے</del>

میں کسی کوغیر تقد کہتے ہوئے نہیں سنا' (مغلطائی کہتے ہیں:) یہ بات محل نظرے، اس وجہ سے جوہم نے ذکر کیا ہے۔''

حافظ مغلطائی کے اصل الفاظ دیکھنے کے بعد یتا جلا کہ ابو العرب نے کوئی

جرح کی بی نہیں، بلکہ انھوں نے تو جرح کے برعس بیکہا کہ میں نے کی سے نہیں سا كەسلىمان غير ثقه ہے۔ ابوالعرب كايە قول نقل كر كے مغلطاني كهدرہ بين كه «فيه نظر لما ذکرناہ" لین ابوالعرب کا بہ کہنا کہ کس نے اسے غیر ثقینہیں کہا، ممل نظر

ہے، اس وجہ سے جوہم نے ذکر کیا ہے۔ یعنی ماقبل میں مغلطائی کے ذکر کردہ وہ اقوال

جن میں سلیمان پر جرح ہے۔ اب اشرنی صاحب نے مغلطائی کے اس قول کو جوسلیمان سے متعلق نہیں تھا،

بلکہ ابو العرب کے تبصرے سے متعلق تھا۔ اسے سلیمان سے متعلق بنا دیا اور تبصرے پر

کلام کوراوی پرنفتر بنا دیا۔ یہ ہے جناب اشرنی صاحب کی عربی دانی۔

الغرض به كهامام ابوالعرب نے اليي كوئي جرح نہيں كى ہے، لہذا أن كي طرف اس جرح کی نسبت خود ساختہ ہے۔

🟵 مولانا اعجاز اشرنی صاحب لکھتے ہیں:

"^- ابوزرعه الرازي بِمُلِلَّةِ، «ذكره في ضعفاء» (اما مي ضعفاء: ٣/ ٩٢٢)"

''۱۸-امام برذگی "ذکره فی ضعفاء" (سوالات البرذی)"

<sup>(</sup>١٠٠/٦) إكمال تهذيب الكمال لمغلطائي (٦/ ١٠٠)

② نمازمیں ہاتھ باندھنے کامسنون طریقہ (ص:۱۷۴)

③ نمازییں ہاتھ باندھنے کامسنون طریقہ (ص: ۱۷۵)

مولانا اشرفی صاحب نے یہاں پر دوغلط بیانی کی ہے: ایک سے کہ انھوں نے زر بحث راوی ''امام سلیمان بن موسی القرشی' کے بارے میں سے کہد میا کداسے امام ابو زرعہ نے ضعفاء میں ذکر کیا ہے، جبکہ یہ غلط ہے، کیوں کہ امام ابوزرعہ نے زیر بحث راوی کونہیں، بلکہ''سلیمان بن موسی ابو داود الزہری الکوفی'' کا تذکرہ اپنی ضعفاء میں ① کیا ہے اور بید دوسرا راوی ہے۔

دوسری غلط بیانی مولانا اشرفی صاحب نے بیرک ہے کہ ابوزرعہ کے ایک غلط حوالے کو بھی دوحوالے بنا دیا۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ بیسب ان کی جہالت ہے یا انھوں نے اپنا مردودمسلک ثابت کرنے کے لیے دھوکا، فراڈ سب پچھاہے لیے جائز سمجھ لیا ہے۔ کتنی بے باکی سے امام برذعی کا نام لکھ کر کہتے ہیں کہ "ذکرہ فی ضعفاء" لعنی انھوں نے اسے ضعفاء میں ذکر کیا ہے اور آ کے بطور حوالہ لکھ رہے ہیں ''سوالات البرذعي''!!!

كوئى ان سے يو جھے كه كيا ضعفاء برامام برذعى كى بھى كتاب ہے؟ يا سوالات البرذعى میں امام برذعی کے اپنے اقوال ہیں؟ اور ایک ملی کے لیے بیفرض بھی کر لیا جائے کہ اس میں امام برذعی کے اینے اقوال ہیں تو اللہ کے بندے "سوالات البرذعی" میں سلیمان بن موسی نام کے کسی راوی کا ذکر ہی کہاں ہے؟ اشرفی صاحب نے باطل طور ير سوالات البرذي كا نام تو لكھ ديا، ليكن جلد يا صفحه نمبرنہيں لكھا اور لكھتے بھى كيے جب کہ سوالات البرذعی میں اس نام کا کوئی راوی ہے ہی نہیں۔

دراصل امام ابوزرعہ کی الضعفاء سوالات البرذعی کے آخر میں بھی شامل کر کے طبع کر دی گئی ہے۔ اس لیے ہوسکتا ہے کہ مولانا اشرفی صاحب نے جہالت کا ثبوت

<sup>﴿</sup> وَ يَكْصِينَ: الضعفاء لأبي زرعة الرازي المطبوع مع "أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية" (٢/ ٢٢٢)

دیتے ہوئے سوالات البرذی کے ساتھ مطبوع الضعفاء کوسوالات البرذی ہی کا حصہ سمجھ لیا ہواور جہالت میں ایک حوالے کو دوحوالے بنا دیا ہو۔

بہرحال بیدایک ہی حوالہ ہے اور اس کا بھی زیرِ بحث راوی سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ امام ابو زرعہ کی "الضعفاء" میں مٰدکور سلیمان بن موسی بید دوسرا راوی ہے، جیسا کہ وضاحت کی جا چکی ہے۔

المولانا اعجاز اشرفي صاحب لكصته بين:

'' الله المحسيني رشطيع '' ماكل بتضعيف'' (من له رواية : ٢١٣٣٠)''

مولانا اعجاز اشرفی کا بیمن گھڑت حوالہ ہے۔ ہمارے علم کی حد تک "من له روایة" کے نام سے امام سین نام کے کسی امام کی کوئی الی کتاب نہیں ہے، جس میں اس طرح کی کوئی بات ہویا رقم (۲۱۳۳) تک کسی راوی کا ترجمہ ہو۔

المولانا اعجاز اشرفی صاحب لکھتے ہیں:

(٢٢٠٠ علامه وجبي الراكش ( ضعيف " (المغني والضعفاء ، رقم: ٢٦٣٠) "

عرض ہے کہ بیسراسر جھوٹ ہے۔ امام ذہبی وٹرانشنے نے اپنی اس کتاب میں اس راوی کوضعیف ہرگر نہیں لکھا ہے۔

یہ پانچوں حوالے خود ساختہ ومن گھڑت ہونے کے سبب ساقط ہوئے. باقی پچ اٹھارہ (۱۸)۔

#### مكررحوالے:

امام بخاری کی جرح پر تبرہ گزر چکا ہے۔ موصوف نے امام بخاری کے حوالے کو بچھے بار (نمبرات: ۲۰۱۱ بواسطہ ترمذی، ۱۱/ بنام ترمذی، ۱۸/ بنام زہری/

<sup>🛈</sup> نمازييں ہاتھ باندھنے كامسنون طريقه (ص: ۱۷۵)

② نمازييں ہاتھ باندھنے كامسنون طريقه (ص: ١٧٥)

٢٣ بنام ابن جريج) پيش كيا ہے۔اس طرح:

٠٠٠ المام بخارى وطلت "عنده مناكير" (ضعفاء بخاري، رقم: ١٤٦)"

(تاريخ الكبير: ٤/ ١٨٨٨)

"1-1مام ترندي الشين: "قول البخاري: عنده مناكير" (العلل الكبير،

"۱۱-۱مام ترندي وشالته "منكر الحديث" (ترتيب علل الترمذي ق/٢٠)"

" ١٨٠ - ١ مام الز مرى رُطُلْتُه: "وعنده أحاديث عجائب" (تاريخ دمشق:

" " ٢٣ ـ امام ابن جرى بطالت: "عنده أحاديث عجائب" (تاريخ دمشق

یہ سارے حوالے ایک ہی امام لعنی امام بخاری کے ہیں اور مولانا اشرفی صاحب نے ایک ہی حوالے کو چھے حوالے بنا دیے۔ بالترتیب ان پرتبصرہ پیش خدمت ہے۔ شروع کے دوحوالوں میں تو اشرفی صاحب نے خود دونوں جگہ امام بخاری کا نام لکھا ہے اور تیسرے حوالے میں بھی ترندی کے واسطے سے امام بخاری کا نام ذکر کیا ہے، لیکن چوتھے حوالے میں امام بخاری کے نام کی صراحت نہیں کی ہے، حالانکہ

ترتيب "علل الترمذي" مين صاف لكهاب:

<sup>🛈</sup> نماز میں ہاتھ باندھنے کامسنون طریقہ (ص:۴۷۱)

② نماز میں ہاتھ باندھنے کامسنون طریقہ (ص:۱۷۴)

نماز میں ہاتھ ہاندھنے کا مسنون طریقہ (ص:۱۷۳)

اناز میں باتھ باندھنے کامسنون طریقہ (ص:۱۷۳)

<sup>🗗</sup> نماز میں ہاتھ باندھنے کا مسنون طریقہ (ص:۱۲۲)

أنماز میں ہاتھ یا ندھنے کا مسنون طریقہ (ص: ۱۷۵)

"قال محمد: وسليمان بن موسى منكر الحديث"
"محمد (بن اساعيل ليحن امام بخارى) نے كها: سليمان بن موسى مكر الحديث ہے۔"

آخر کے دونوں حوالے جن کے لیے تاریخِ دمثق کے ایک ہی مقام کا حوالہ دیا گیا ہے، وہ بھی امام بخاری ہی کا قول ہے۔ تاریخ دمثق میں صراحنا اور صاف صاف کھا ہوا ہے:

"قال البخاري وعنده أحاديث عجائب"

"اورامام بخاری نے کہا: اوراس کے پاس عجیب احادیث ہیں۔"

الغرض ميد كه ميد جھے حوالے ايك ہى امام كے حوالے بيں، اس ليے انھيں ايك ہى حوالہ شار كيا جائے گا اور باقی يا نج حوالے ساقط ہوگئے۔اب بيج تيرہ (١٣) حوالے۔

امام نسائی کی جرح پر بھی تبعرہ گزر چکا ہے۔موصوف نے امام نسائی کا حوالہ دو بار (نمبر ۵ اور نمبر ۱۸ کے تحت) دیا ہے، اس طرح:

" هـ امام نساكي رُطُك: "ليس بالقوي في الحديث" (ضعفاء والمتروكين: (٢٥٢)

" ۱۸- امام نسائی رشانش: "في حديثه شيئ" (تهذيب الكمال: ۱۲/ ۹۷)" ال ليے يه ايک ہی حواله شار ہوگا اور دوسرا حواله ساقط ہو جائے گا۔ واضح رہے كه دوسرا حواله تهذيب الكمال سے ديا گيا ہے، جو بے سند ہے۔ اب باقی بچے بارہ (۱۲) حوالے۔

<sup>🛈</sup> ترتيب علل الترمذي الكبير للترمذي، ت السامرائي و رفاقه (ص: ٢٥٧)

<sup>(2)</sup> تاريخ دمشق لابن عساكر (٢٢/ ٣٧٢) نيز ويكيس: التاريخ الأوسط ت تيسر بن سعد: (٣/ ٢٢٧) حاشيه نمبر (١)

③ نمازییں ہاتھ باندھنے کامسنون طریقہ (ص:۱۷۴)

<sup>🗗</sup> نمازییں ہاتھ باندھنے کامسنون طریقہ (ص: ۱۷۵)

## غىرمتعلق حواليه:

مولانا اعجاز اشرفی صاحب لکھتے ہیں:

(؟) ١٦/١: "كلها أخبار مدلسة" (مشاهير علماء ١٤١٥)

عرض ہے کہ یہ جرح نہیں، بلکہ ابن حبان نے یہاں تدلیس کا لفظ استعال کیا ہے اور تدلیس کے الزام سے کوئی راوی ضعیف ثابت نہیں ہوتا۔ واضح رہے کہ ابن حبان نے یہاں ارسال کے معنی میں تدلیس کا لفظ استعال کیا ہے، جبیا کہ گذشتہ سطور میں وضاحت کی جا بھی ہے۔ اس طرح بید حوالہ بھی غیر متعلق ہونے کے سبب ساقط ہوا۔ اب بیچے گیارہ (۱۱) حوالے۔

#### غيرثابت حواله:

مولانا اعباز اشرفی صاحب لکھتے ہیں:

(؟ "٢- ابن المدين رُطُّنْ: "مطعون عليه" (ضعفاء الكبير: ٢/ ١٤٢)

عرض ہے کہ یہ جرح امام ابن المدین سے ثابت ہی نہیں، جیما کہ وضاحت گزر چکی ہے۔ اس لیے بیرحوالہ بھی ساقط ہوا باقی بیجے دس (۱۰) حوالے۔

### توثیق کے حوالے:

مولانا اعجاز اشرفی صاحب لکھتے ہیں:

 ابو ماتم رشلش: "محله الصدق وفي حديثه بعض الاضطراب" ''10\_ *ما فظ ابن حجر نشطن* ''صدق فقيه في حديث بعض لين''

نمازيس باتھ باندھنے كامسنون طريقه (ص: ۵۱۵)

<sup>(</sup>عن المين المح باند صنح كالمسنون طريقه (ص: ١١٥)

نماز میں ہاتھ باندھنے کامسنون طریقہ (ص:۳۵۱)

غاز میں ہاتھ باندھنے کامسنون طریقہ (ص:۱۷۳)

عرض ہے کہ ان دونوں ائمہ نے تویش کرنے کے بعد معمولی جرح کی ہے، اس لیے یہ تضعیف والی جرح نہیں ہے۔ مزید وضاحت گزر چکی ہے۔ اس طرح میہ دونوں حوالے بھی ساقط ہوئے باتی بیج آٹھ (۸) حوالے۔

#### كتاب ضعفاء مين ذكر سے استدلال:

مولانا اعجاز اشرنی صاحب لکھتے ہیں:

"9- امام عقيلي برسطة: "ذكره في ضعفاء" (ضعفاء عقيلي ٦٣٢)" ( و امام عقيلي ٦٣٢)" ( و المام ابن جارود رسطة: "ذكره في ضعفاء" (الإكمال: ٢٢٢٨)" ( المام ابن جوزى رسطة: "ذكره في ضعفاء" (ضعفاء و المتروكين:

"(1089

عرض ہے کہ گذشتہ سطور میں وضاحت کی جا چکی ہے کہ محض ضعفاء میں راوی کے ذکر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ راوی ضعفاء کے مولفین کے نزدیک ضعفاء ہے۔ الا یہ کہ مولفین کی صراحت یا ان کے منج سے یہ ثابت ہوجائے کہ وہ اپنی ضعفاء والی کتب میں صرف ضعیف رواۃ ہی کو درج کرتے ہیں، لیکن مذکورہ کتب ضعفاء میں سے کسی کتاب کے مولف سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ لہذا محض ان کتب میں رواۃ کے تذکرے سے یہ نتیجہ نکالنا غلط ہے کہ ان کے مولفین کی نظر میں یہ رواۃ ضعیف رواۃ سے یہ نتیجہ نکالنا غلط ہے کہ ان کے مولفین کی نظر میں یہ رواۃ ضعیف ہیں۔

ندکورہ تمام حوالے ساقط ہونے کے بعد صرف درج ذیل پانچ (۵) حوالے باتی بچتے ہیں۔

<sup>🛈</sup> نماز میں ہاتھ باندھنے کامسنون طریقہ (ص:۱۲۲)

<sup>(2)</sup> نماز میں ہاتھ باندھنے کامسنون طریقہ (ص:۱۵۲)

③ نمازييں ہاتھ باندھنے كامسنون طريقه (ص: ١٧٥)

"امام بخارى: "منكر الحديث" يا "عنده مناكير" يا "عنده أحاديث عجائب"

"المام نمائى: "ليس بالقوي في الحديث" يا "في حديثه شيئ" " امام ابواحمد الحاكم: "في حديثه بعض المناكير" "امام ساجی: «عنده مناکیر"<sup>"</sup> "امام ابن عبدالبر: "سيئ الحفظ"

ان پانچوں حوالوں کا جواب گذشتہ سطور میں دیا جا چکا ہے، جس کا خلاصہ ہیہ کہ امام ابن عبدالبرسے ثویت ثابت ہے۔ امام نسائی، امام ساجی اور ابواحمہ الحاتم کی جرح سے تضعیف ثابت نہیں ہوتی ہے اور امام بخاری کی جرح دیگر محدثین کی راج توثیق کے مقابلے میں غیر مقبول ہے۔

نیز ان کے مقابلے میں بارہ (۱۲) ائمہ امام ابن سعد، امام ابن معین، امام دحيم، امام ابو داود، امام ابوحاتم الرازى، امام ابن حبان، امام ابن عدى، امام دارقطنى، امام ذہبی، امام ابن عبدالبر، امام ابن الجوزي اور امام ابن خلفون ﷺ کی توثیق پیش کی جا چکی ہے، لہٰذا اُن کے ثقہ ہونے میں کسی شک وشیح کی کوئی گنجایش نہیں ہے۔

خلاصة كلام يدكه امام سليمان بن موى ثقه بين، ان كمتعلق پيش كى جانے والی جروح یا تو ثابت ہی نہیں ہیں یا غیر مفسر ہیں یا کمزور بنیادوں پر ببنی ہیں، اس کے برعکس محدثین کی ایک بری جماعت نے پوری صراحت کے ساتھ انھیں ثقہ قرار دیا

<sup>🛈</sup> نماز میں ہاتھ باندھنے کامسنون طریقہ (ص:۱۲۵،۱۲۵)

نماز میں ہاتھ باندھنے کا مسنون طریقہ (ص:۳۵۱،۵۷۱)

③ نماز میں ہاتھ باندھنے کامسنون طریقہ (ص:۱۷۴)

غاز میں ہاتھ باندھنے کامسنون طریقہ (ص:۳۵۱)

<sup>🕏</sup> نماز میں ہاتھ باندھنے کامسنون طریقہ (ص: ۱۷۵)

#### 📽 نور بن يزيدالكاعى:

آپ بخاری اورسنن اربعہ کے رجال میں سے ہیں اور بالا تفاق ثقہ ہیں۔

امام ابن معين رالتوفي: ٢٣٣١) نے كہا:

"ثور بن يزيد ثقة" ''ثور بن يزيد ثقه بس\_'

😌 امام ابن سعد رشك (التوفى: ٢٣٠) نے كها:

"كان ثقة في الحديث" "بيوديث من ثقم تهي"

امام عبد الرحمن بن ابراہیم دحیم رطالله (التوفی: ۲۲۵) نے کہا: "ثقةٌ" "آپ تقه ہیں۔"

😌 امام ذہبی ڈالنے (التوفی: ۲۸۸) نے کہا:

"حافظ متقن" "آپ حافظ اورمتقن ہیں۔"

حافظ ابن حجر رشالله (التوفى: ٨٥٢) نے كہا:

"ثقة ثبت إلا أنه يرى القدر"

''آپ ثقه وثبت تھ، مگر قدر به والاعقیدہ رکھتے تھے''

عرض ہے کہ قدر یہ کے عقیدے سے ثقابت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، علاوہ ازیں

توربن بزید الکاعی نے اس عقیدے سے براءت کا اظہار کیا ہے:

😌 امام الوزرعة الدمشقي رالله (التونى: ٢٨١) نے كها:

<sup>🛈</sup> تاريخ ابن معين، رواية الدوري (٣/ ١٩٢)

<sup>😩</sup> الطبقات الكبرى (٧/ ٤٦٧) ط دار صادر.

<sup>(3)</sup> المعرفة والتاريخ (٢/ ٣٨٦) و إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٦/ ٣٤٤) سير أعلام النبلاء للذهبي (٦/ ٣٤٤)

<sup>(</sup>عَ) تقريب التهذيب لابن حجر، رقم الحديث (٨٦١)

"أخبرنا منبه بن عثمان قال: قال رجل لثور بن يزيد: يا قدري! قال ثور: لئن كنت كما قلت، إني لرجل سوء، ولئن كنت

ن) على خلاف ما قلت، إنك لفي حل"

''ایک شخص نے ثور بن یزید سے کہا: اے قدری! تو ثور نے کہا: اگر میں وییاہی ہوں جیسا کہتم نے کہا ہے تو میں بہت براشخص ہوں اور اگر میں وییانہیں ہوں، جیساتم نے کہا تو جاؤ، میں نے شمصیں معاف کیا۔''

اس سیح روایت سے معلوم ہوا کہ تور بن بزید قدری ہرگز نہیں تھے، غالباً مچھ لوگوں نے غلط ہمی کی بنا پر اٹھیں قدری سمجھ لیا تھا۔

بالفرض مان لیس کہ وہ قدری تھے تو اس روایت کی روسے سے ماننا لازم ہے کہ انھوں نے رجوع کرلیا تھا، کیوں کہ مذکورہ شخص نے پہلے انھیں قدری کہا،جس پر انھوں نے انکار کیا، اس میں اشارہ ہے کہ ان کی براءت سے پہلے ان کے قدری ہونے کا چرجا ہوگیا تھا۔ پھراس روایت میں ان کی طرف سے انکار ان کے رجوع کی ولیل ہے، چنانچہ اس روایت کی بنا پر امام ذہبی ر اللہ نے کہا:

"قلت: كان ثور عابدا، ورعا، والظاهر أنه رجع؛ فقد روى أبو زرعة...\*

"میں (امام ذہبی) کہتا ہوں کہ تور عابد، پر ہیز گارتھے اور ظاہر یہی ہے کہ انھوں نے قدریہ والے عقیدے سے رجوع کرلیا تھا، چنانچہ ابو زرعہ نے روایت کیا...۔''

اس کے بعد امام ذہبی رطاف نے وہی روایت پیش کی، جے صحیح سند سے اویر

<sup>(1)</sup> تاريخ أبي زرعة الدمشقى (ص: ٣٦٠) و إسناده صحيح.

<sup>(2)</sup> سير أعلام النبلاء للذهبي (٦/ ٣٤٥)

نقل کیا جاچکا ہے۔

حافظ ابن حجر رش نے ان پر ناصبیت کی تہمت بھی نقل کی ہے، چنال چہ کہا:
"و کان یرمی بالنصب أیضا، وقال یحییٰ بن معین: کان
یجالس قوما ینالون من علی، لکنه هو کان لا یسب"
"ان پر ناصبیت کا الزام بھی لگایا جارتا تھا۔ امام ابن معین رش نے کہا: یہ
ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے جوعلی رانھی کو برا کہتے، لیکن یہ خودعلی رانھیں کہتے تھے۔"
برانہیں کہتے تھے۔"

عرض ہے کہ میرے ناقص علم کی حد تک کسی نے بھی ان پر ناصبیت کی تہمت نہیں لگائی ہے۔ حافظ ابن حجر رش اللہ نے عالبًا نواصب کے ساتھ ان کے الشخ بیٹھنے کی وجہ سے یہ نتیجہ نکال لیا ہے، حالانکہ ابن معین نے پوری صراحت سے کہا ہے کہ یہ علی ڈاٹٹو کو برانہیں کہتے تھے۔ بلکہ نواصب کے ساتھ ان کا بیٹھنا بھی ثابت نہیں ہے، علی ڈاٹٹو کو برانہیں کہتے تھے۔ بلکہ نواصب کے ساتھ ان کا بیٹھنا بھی ثابت نہیں ہے، چنال چہ ابن معین کے اس قول کو ان کے شاگر دعباس دوری نے درج ذیل الفاظ میں نقل کرتے ہوئے کہا:

"سمعت يحيى يقول: أزهر الحرازي وأسد بن وداعة وجماعة كانوا يجلسون يشتمون علي بن أبي طالب، وكان ثور بن يزيد في ناحية لا يسب عليا؛ فإذا لم يسب جروا برحله"

''میں نے امام کی کوفرماتے ہوئے سنا: از ہر حرازی، اسد بن وداعد اور کچھ لوگ بیٹھ کرعلی ڈاٹنؤ کو برا کہتے اور تور بن یزید ایک کنارے بیٹھے

<sup>(</sup>آ) مقدمة فتح الباري لابن حجر (ص: ٣٩٤)

<sup>(2)</sup> تاريخ ابن معين، رواية الدوري (٤/ ٤٢٣)

ہوتے تھے۔ بہ علی ڈاٹٹیؤ کو برا نہ کہتے تو جب بہ علی ڈٹاٹیؤ کو برا نہ کہتے تو لوگ ان کے پاؤں پکڑ کر تھیٹتے۔''

سبحان الله! ایک شخص کو یاؤں کپڑ کر گھسیٹا جاتا ہے، پھر بھی وہ علی ڈلٹٹؤ کو برا نہیں کہتا، اس کے باوجود بھی نامعلوم کیسے ان پر ناصبیت کی تہمت لگادی گئی؟!

خلاصة كلام بير كم محدثين نے انھيں بالاتفاق ثقه كہا ہے اور ان پر قدرى اور ناصبيت كى تهمت ثابت نهيس ب، بلكه اس سے براءت ثابت بـ والحمد لله.

تور بن بزید کا مدلس ہونا ثابت نہیں ہے، نھیں صرف برہان الدین حلبی (الهتوفى: ٨٨١) نے مدسين ميں ذكر كيا اور اس كى دليل ديتے ہوئے كہا ہے:

"قال أبو داود في سننه في مسح الخفين: بلغني أنه لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء، يعني ابن حيوة. انتهى ولفظه فيه: عن رجاء"

''امام ابو داود رُشُكْ نے اپنی سنن میں مسح خفین کے شمن میں کہا ہے: مجھے یہ بات پینی ہے کہ اس مدیث کوثور بن یزید نے رجاء بن حیوہ سے نہیں سنا ہے اور یہاں انھوں نے ''عن'' سے روایت کیا ہے۔''

امام ابو داود وطلت نے عدم ساع والی بات کا حوالہ نہیں دیا ہے۔ غالبًا انھوں نے یہ بات اینے استاذ امام احمد رشاللہ سے سنی ہوگی، کیوں کہ امام احمد رشاللہ نے بھی میہ بات کھی ہے، جیسا کہ امام ابن عبدالبر رشائشہ نے امام اثرم کے حوالے سے امام احمد سے یہ بات نقل کی ہے۔

<sup>(1)</sup> التبيين لأسماء المدلسين للحلبي (ص: ١٨)

<sup>(2)</sup> التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (١/ ١٤)

حافظ ابن حجر رشلنے نے یہی بات امام موسی بن ہارون رشلنے سے بھی نقل کی ہے۔ نیز امام ابن حزم م<sup>طریق</sup>ہ نے بھی یہی بات کہی ہے۔

عرض ہے کہ ان اقوال سے میہ بات ثابت ہوتی ہے کہ واقعتاً ثور بن یزید نے یہ حدیث رجاء بن حیوہ سے نہیں سی لیکن اس کے باوجود بھی توربن بن برید پر تدلیس کا الزام نہیں لگایا جاسکتا، کیوں کہ اس روایت میں ان کا ''عن'' سے بیان کرنا ثابت نہیں اوراسی بنیادیر بربان الدین حلبی الطاف نے اٹھیں مدلس کہا ہے:

أو لاً: اس روایت میں تور کا عنعنہ ولید بن مسلم نے ذکر کیا اور ولید بن مسلم خود تدلیس تسویه کرنے والا راوی ہے۔ دیکھیں: "نیزید بن معاویہ پر الزامات کا تحقيق جائزه' (ص: ١٥٥ ايضاً: ٥٩٩)

لبذا وليد بن مسلم كانقل كرده عنعنه غير معترب- جن روايات مين وليد بن مسلم کی متابعت واردہ، وہ سخت ضعیف ہیں۔ علاوہ بریں خود ولید ہی نے ایک دوسرے طریق میں رجاء سے تور کے ساع کی تصریح کی ہے <sup>®</sup> لیکن یہ تصریح ساع بھی محل نظر ہے، بلکہ ولید بن مسلم یا داود بن رشید کا وہم ہے، جبیبا کہ حافظ ابن حجر الطلفة نے اشارہ کیا ہے۔

ثانياً: ثابت شره بات به ب كه ثور بن يزيد نے "حُدِّثتُ عن رجاء" (مجھ سے رجاء کے حوالے سے بیان کیا گیا) کہا ہے، جیسا کہ امام ابن المبارک نے ان نقل کیا ہے۔

ويكمين: التلخيص الحبير لابن حجر (١/ ٢٨١، ط قرطبة)

<sup>(1/</sup> ٣٤٤) المحلى لابن حزم (١/ ٣٤٤)

<sup>(3)</sup> ويميس: سنن الدارقطني (١/ ١٩٥) و إسناده صحيح إلى الوليد.

<sup>﴿</sup> التلخيص الحبير لابن حجر (١/ ٢٨٢) ط قرطبة.

<sup>🕏</sup> التاريخ الأوسط للبخاري، ت الرشد (٣/ ١٩٤) و إسناده صحيح إلى الثور.

یعنی تور بن بزیدنے ثابت شدہ روایت کے مطابق ''عن''نہیں کہا، بلکہ عدم ساع کی صراحت کی ہے اوراس کے برخلاف ان کے عنعنہ والی روایت ولید بن مسلم کے وہم یا اُن کی تدلیسِ تسویہ کی وجہ سے ثابت نہیں ہے۔

ولید بن مسلم کے وہم کا اشارہ اس سے ملتا ہے کہ داود بن رشید کے طریق میں انھوں نے تور بن یزید کی طرف سے تصریح ساع نقل کیا ہے۔ کہ ما مضیٰ۔ حالاں کہ امام ابن المبارک رشائش، جو ان سے ثقابت میں بڑھ کر ہیں، انھوں نے ساع کی عدم صراحت نقل کی ہے۔

لیکن اگریہ وہم ولید بن سلم کی طرف سے نہیں، بلکہ داود بن رشید ہی کی طرف سے نہیں، بلکہ داود بن رشید ہی کی طرف سے ہوتے یہ بات متعین ہے کہ ولید بن سلم نے یہاں تدلیسِ تسویہ کیا ہے، لیمیٰ د' حُدِّ شُتُ' کو د'عن' بنا کر اپنے شخ کے اوپر کے واسطے کو چھپا دیا ہے۔ لہٰذا جب ثور بن یزید نے یہاں د'عن' کہا ہی نہیں تو اس کی بنیاد پر انھیں مدلس بھی نہیں کہا جاسکتا۔ نے یہاں د'عن' کہا ہی لیس تو اس کی بنیاد پر انھیں مدلس بھی نہیں کہا جاسکتا۔ ثالثاً: اگر انھیں مدلس مان بھی لیس تو اُن سے بہ کثر ت تدلیس کرنا ثابت نہیں ہے، للہٰذا یہ مدلسین کے اس مرتبے میں شار ہوں گے، جن کا عنعنہ مقبول ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ مدلسین کے اس مرتبے میں شار ہوں گے، جن کا عنعنہ مقبول ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ مدلسین کے اس مرتبے میں شار ہوں گے، جن کا عنعنہ مقبول ہوتا ہے۔

ہ پسنن اربعہ کے رجال میں سے ہیں اور ثقہ راوی ہیں۔

🕲 امام احمد بن صنبل رطالله (التوفى: ٢٣١) نے كہا:

"ما علمتُ إلا خيرا" "بين ان كے بارے بين صرف اچھائى بى

جانتا ہوں۔''

💮 امام ابن معين رشك (التوفى: ٢٣٣) نے كها:

<sup>(1)</sup> العلل ومعرفة الرجال لأحمد (٣/ ٥٣)

- امام دارقطنی رشاشهٔ (الهتوفی: ۳۸۵) نے کہا:
  - "ثقة"" "آپ تقدين-"
- 😚 امام ابن شامین را التونی: ۵ مس) نے انھیں ثقات میں ذکر کرتے ہوئے کہا: "الهيثم بن حميد ما علمت إلا خيراً، قاله أحمد"

"میں ان کے بارے صرف اچھائی ہی جانتا ہوں۔ یہ بات امام احمد نے

ان جلیل القدرمحدثین کے خلاف صرف اور صرف امام ابومسہر سے منقول ہے کہ انھوں نے اسے ضعیف کہا ہے، لیکن ان کے ایک قول سے معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے اس سے رجوع کرلیا ہے۔ چنانچہ امام ابن ابی خیشمہ طالت (المتوفى: ٢٤٩) نے كہا: "أخبرني أبو محمد التميمي، قال: حَدَّثَنَا أبو مسهر، قال: حَدَّثَنَا الهيثم بن حميد، وكان صاحب كتب، ولم يكن من

الأثبات، ولا من أهل الحفظ، وقد كنت أمسكت عن الحديث عنه، استضعفته"

"آپ کتاب والے تھے ( لکھ کر روایت کرتے تھے) اور اُ ثبات اور حافظہ والوں میں سے نہیں تھے (حافظہ سے روایت نہیں کرتے)۔ میں ان سے حدیث بیان کرنے سے رک گیا تھا، کیوں کہ میں نے اٹھیں

<sup>🛈</sup> تهذيب الكمال للمزي (٣٠/ ٣٧٢) نقلا عن تاريخ الدارمي.

<sup>(2)</sup> سنن الدارقطني (١/ ٣١٩)

<sup>(</sup>ع) الثقات لابن شاهين (ص: ٢٥٣)

<sup>﴿</sup> كَا تَهذيب الكمال للمزي (٣٠/ ٣٧٢) و إسناده صحيح، أبو محمد التميمي وثقه ابن أبي خیثمة في تاریخه (۲/ ۸۷۱)

ضعیف باور کرلیا تھا۔''

اس روایت سے معلوم ہوا کہ امام ابومسہر نے بیٹم بن حمید کواس لیے ضعیف کہا تھا، کیوں کہ وہ حافظے پر اعتماد کرنے کے بجائے لکھ کر روایت کرتے تھے، لیکن اس وجہ سے کسی کو ضعیف قرار دینا درست ہی نہیں ہے۔ نیز اس قول سے بیہ بھی معلوم ہوا کہ ابومسہر شروع میں انھیں ضعیف مان کر ان سے روایت بیان نہیں کرتے تھے، لیکن بعد میں انھوں نے اپنی میں انھوں نے اپنی میں انھوں نے اپنی تضعیف سے رجوع کر لیا تھا۔ چنا نچہ کتبِ احادیث میں کئی روایات الیم میں جنھیں ابومسہر نے بیٹم ہی سے روایت کیا ہے۔ مثلاً دیکھیں: "السنن الکبری للبیہ قبیہ، ابومسہر نے بیٹم ہی سے روایت کیا ہے۔ مثلاً دیکھیں: "السنن الکبری للبیہ قبیہ، ابومسہر کے بیٹم ہی میں وایت کیا ہے۔ مثلاً دیکھیں: "السنن الکبری للبیہ قبیہ، وایرہ کیا ہے۔

بالفرض اگر بیت لیم بھی کرلیں کہ ابومسہر نے انھیں ضعیف کہا ہے تو بھی جلیل القدر محدثین کی صرح تو ثبتی ہے، بالخصوص محدثین کی صرح توثیق کے مقابلے میں اس تضعیف کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بالخصوص جبکہ اس تضعیف کی بنیاد بھی درست نہیں ہے۔ ان پر قدری ہونے کا الزام ہے، لیکن اول تو اس کا کوئی پختہ ثبوت نہیں ہے، دوسرے اس طرح کے الزامات سے رادی کی ثقابت پر فرق نہیں پڑتا۔ خلاصة کلام یہ کہ بیرادی بلاشک وشبہہ ثقہ ہیں۔

فائل : حنی حفرات بہت سارے مقامات پر اس راوی کی حدیث سے دلیل لیتے ہیں، مثلا دیکھیں: "حدیث اور اہلِ حدیث" (ص:۲۱) مدیث نمبر:۲) اس کی سند میں یہی راوی موجود ہے۔

ابوتوبه الربیع بن نافع حلبی کا تعارف:

آپ بخاری ومسلم نیز ابو داود، نسائی اور ابن ماجہ کے رجال میں سے ہیں اور بالا نفاق ثقہ ہیں۔

<sup>(</sup>أ) ويُصين: المعجم الكبير للطبراني، رقم الحديث (٧٦٠٥)

😌 امام احمد بن حنبل رطالله (المتوفى: ۲۴۱) نے كما:

"أبو توبة لم يكن به بأس"

''ابوتوبہ میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔''

😌 امام ابوحاتم الرازي پڑلشہ (التوفی: ۲۷۷) نے کہا:

"ثقة صدوق حجة" "آب ثقه، صدوق اور جمت بين-"

😚 امام لیقوب بن سفیان الفسوی و الله (الهوفی: ۲۷۷) نے کہا: "ثقة صدوق" "آپ تقه اور صدوق بين"

🟵 كمال الدين ابن العديم (التوفى: ٢٦٠) نے كہا:

"أحد الثقات الأثبات" "" أي تقداور ثبت لوكون مين سايك بين"

🟵 امام ذہبی ڈسلنے (المتوفی: ۲۸۸) نے کہا:

"الإمام، الثقة، الحافظ" "آب امام، تقد اور حافظ بين"

😌 حافظ ابن حجر رشك (التوفى: ٨٥٢) نے كہا:

"ثقة حجة عابد" "آي ثقه، ججت اور عابد بين."

فائلہ: حنفی حضرات بہت سارے مقامات پر اس راوی کی حدیث سے دلیل لیتے ہیں، مثلا دیکھیں:''حدیث اور اہلِ حدیث'' (ص:۲۰۷، حدیث نمبر:۳) اس کی سند میں یہی راوی موجود ہے۔

<sup>1</sup> سؤالات أبي داود لأحمد (ص: ٢٨٥)

<sup>(2)</sup> الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٣/ ٤٧٠)

<sup>🕄</sup> تاريخ دمشق لابن عساكر (١٨/ ٨٤) و إسناده صحيح.

<sup>﴿</sup> العلب في تاريخ حلب (٨/ ٣٦٠٣)

<sup>(3)</sup> سير أعلام النبلاء للذهبي (١٠/ ٦٥٣)

<sup>🔇</sup> تقريب التهذيب لابن حجر، رقم (١٩٠٢)

<sup>🕏</sup> ويكين: سنن أبي داود، رقم الحديث (١٠٣٨)

# اس بوری تفصیل سے معلوم ہوا کہ بدروایت مرسلاً بالکل صحیح ہے۔

#### منبيهاول:

اس حدیث کو امام ابو داود نے مراسیل میں بھی نقل کیا ہے۔ ہندوستان میں ابو داود کا جو دری نسخہ ہے، اس کے اخیر میں مراسل لانی داود بھی شامل ہے، اس میں صفحہ (۲) پریمی روایت موجود ہے، مگر اس میں "یشد بھما" کی جگه "یشبك بهما" كالفظ ب-

بعض برنصیبوں کو جب سچھ بھھائی نہیں دیتا توعوام کے سامنے اپنا میہ درسی نسخہ کول کر کہتے ہیں کہ اس روایت کے الفاظ میں اختلاف ہے، یعنی کسی میں "یشد بهما" ہے اور کسی میں "یشبك بهما" ہے۔

#### عرض ہے:

او لاً: ابو داود کے دیو بندی دری نسخ کے ساتھ جو مراسل ابی داود شامل ہے، وہ کس مخطوطے سے منقول ہے؟ اس مخطوطے كى تفصيلات كيا بيں؟ ان سب باتوں كا كوئى ذ کرنہیں ہے، اس لیے دیو بندیوں کا بیاسخہ ہی غیرمتند اور نا قابل احتجاج ہے۔ اس کے برخلاف مراسل الی داود کا جونسخہ حفیوں کے پیندیدہ محقق شعیب الارنا وُوط کی حقیق سے چھپا ہے، اس میں "بیشبك بهما" كا لفظ نہیں، بلكه سنن ابی داودكی ﷺ کا لفظ ہے۔ طرح اس میں بھی "یشد بھما" ہی کا لفظ ہے۔

ثانیاً: "یشد بهما" اور "یشبك بهما" وونول معنوی طور برایک بی بین، کول که دونوں کامعنی ہاتھ باندھنا ہی ہے، لہذا اس اختلاف سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ الله تعالی فرما تا ہے:

﴿ وَ اِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اصْرِبُ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَا نُفَجَرَتُ

<sup>(</sup>آ) ويكيس : المراسيل لأبي داود (ص: ٨٩) حديث نمبر (٣٣) بتحقيق شعيب الأرناؤوط.

مِنْهُ اثْنَتَا عَشُرَةً عَيْنًا ﴾ [البقرة: ٦٠]

''اور جب مویٰ (مَلِیًا) نے اپن قوم کے لیے یانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اینی لاکھی پھر یہ مارو،جس سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے۔''

اس آیت میں یانی کا چشمہ پھوٹے کے لیے ﴿فَا نَفَجَرَت ﴾ کا لفظ ہے، جبکہ یمی بات قرآن میں دوسری جگه یوں بیان ہوئی ہے:

﴿ وَ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوْسَى إِذِ اسْتُسْقَلُهُ قَوْمُهُ آنِ اضْرِبْ بَّعْصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتُ مِنْهُ اثْنَتَا عَشُرَةَ عَيْنًا ﴾ [الأعراف: ١٦٠]

"اور ہم نے موی (عَلَيْلًا) كو حكم ديا جب كدان كى قوم نے ان سے پانى مانگا کہاینے عصا کوفلاں پھر پر مارہ، پس فوراً اس سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے''

اس آیت میں یانی کا چشمہ پھوٹے کے لیے ﴿فَانْبَجَسَت ﴾ کا لفظ ہے۔ اب کیا كوئى شخص يد كہنے كى جرأت كرسكتا ہے كة قرآن كاس بيان ميں اضطراب ہے؟ نعوذ بالله.

ثالثاً: اختلاف صرف ہاتھ باندھنے کے لفظ میں ہے، کین "صدر" لعنی سینے کے لفظ میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بالفاظ دیگرجس لفظ کا تعلق ہاتھ باندھنے سے ہے، اس میں اختلاف ہے، لیکن جس لفظ کا تعلق ہاتھ باندھنے کی جگہ سے ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور وہ "صدر" یعنی سینے کا لفظ ہے۔

## تنبيه ثاني:

واضح رہے کہ سنن الی داود کے دیوبندی درسی ننخ میں بیرروایت نہیں ہے۔ اس لیے بعض لوگ دھوکا اور فریب کا سہارا لیتے ہوئے عوام کے سامنے سنن الی داود کا دیوبندی نسخہ کھولتے اور کہتے ہیں کہاس میں بیروایت ہے ہی نہیں۔

عرض ہے کہ اس دیوبندی ننخ میں سیدنا علی واٹن کی "تحت السرة" والی ضعیف روایت بھی نہیں ہے۔ اس بارے میں کیا خیال ہے؟ فما کان جو ابکم فھو جو ابنا.

## 

بعض لوگ سنن ابی داود کے حوالے سے سیدنا علی رہائیًا کی تحت السرۃ والی ضعیف روایت نقل کرکے کہتے ہیں کہ امام ابو داود نے اس پر سکوت کیا ہے، اس لیے امام ابو داود کی نظر میں بیروایت صحیح ہے۔

#### عرض ہے:

او لا: امام ابو داود رشن کے سکوت کا بیمطلب بیان کرنا کہ اس سے مراد امام ابو داود کی تصحیح یا تحسین ہے، غلط ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔
علامہ محمد قائم السندی الحفی رشن ایک مقام پر لکھتے ہیں:
دلایلزم من سکوت أبي داود علیه حسنه عنده "
داس پر امام ابو داود کے سکوت سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ اُن کے نزدیک حسن ہے۔''

تانیاً: امام ابو داود نے اس روایت پرسکوت نہیں کیا، بلکہ اس پر جرح کی ہے،
چناں چہ امام ابو داود نے بیروایت درج کرنے کے بعد اس کے بنیادی راوی
"عبدالرحمٰن بن اسحاق" پر جرح نقل کی ہے، لہذا سکوت کا دعویٰ باطل ہے۔
شانڈاً: امام ابو داود راطالت نے سینے پر ہاتھ باندھنے والی اس حدیث کو اپنی سنن میں

ا: امام ابو داود رسطت کے بیعے پر ہا تھ باندھے وال اس طدیت و اپن کی روشن درج کرنے کے بعد اس پرسکوت کیا ہے۔ گویا فریقِ مخالف کے اصول کی روشن میں امام ابو داود نے سینے پر ہاتھ باندھنے سے متعلق اس صدیث کوضیح کہا ہے!

<sup>(</sup>آ) فوز الكرام (ص: ٩- ١٠، قلمي)

<sup>(2)</sup> مزیرتفصیل کے لیے دیکھیں: "التعلیق المنصور علی فتح الغفور" (ص: ۷۲- ۷۶) ٹیز ای کتاب کاصفحہ (۵۵۹) ملاحظہ کریں۔

# • عديث بلب الطائي «الثيرية)

امام احمد بن حنبل رئالله (المتوفى: ٢٢١) نے كہا:

#### مزيدحوالے:

- 🟵 منداحد: مندالانصار وديث هلب الطائي ( وديث نمبر: ٢٢٠١٧)
  - 🕃 منداحد: مؤسسة قرطبة (۲۲۲/۵، حدیث نمبر: ۲۲۰۱۷)
  - 🟵 منداحد: مؤسسة الرسالة (۳۲/ ۲۹۹، حدیث نمبر: ۲۱۹۲۷)
    - 🕄 منداحد: حزه احمدالزین (۲۱/۱۵۲، حدیث نمبر:۲۱۸۲۴)
  - 🟵 منداحمه: ترقیم العالمیة (۲۰۹۷) ترقیم احیاءالتراث (۲۱۳۲۰)

<sup>(</sup>آ) مسند أحمد (٥/ ٢٢٦ ط الميمنية) و أخرجه ابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف (١/ ٣٣٨) من طريق أحمد به.

- 🕾 منداحد ط، عالم الكتب (٤/ ٣٣٧، حديث نمبر: ٣٢٣١٣)
- 😌 منداحد (تحقق محمر عبدالقادر عطا) (۱۱۲/۹، حدیث نمبر: ۲۲۵۹۸)
- ن منداحد مع حاشیة السندی (۱۳/۲۲، حدیث نمبر: ۹۳۲۳،۲۱۹۲۷) پیرودیث صیح ہے۔
- ﷺ حافظ ابن حجر رئر الله نے فتح الباری میں سینے پر ہاتھ باندھنے سے متعلق روایات کے ضمن میں اسے بھی پیش کیا ہے۔

بیاس بات کی دلیل ہے کہ حافظ ابن حجر رشاشہ کی نظر میں بید حدیث صحیح یا کم از کم حسن ہے ، جبیبا کہ فتح الباری کے مقدمے میں انھوں نے صراحت کی ہے۔اس کی مزید وضاحت آ رہی ہے۔

- اس کی سند کے بارے میں کہتے ہیں: المتوفی الله (المتوفی ۱۳۲۲) اس کی سند کے بارے میں کہتے ہیں: "إسناده حسن " " "اس کی سند حسن ہے۔"
  - 🟶 علامه محمد ہاشم مطعصوی الطائف (المتوفى ٢١١١) نے كہا:

"هذا الحديث معلوم السند، قبلناه على الرأس والعين، فإن كان يحيي بن سعيد المذكور فيه هو القطان فهو صحيح السند"

''اس حدیث کی سند معلوم ہے۔ ہمیں یہ بسر وچشم قبول ہے۔ اگر اس سند میں ہٰدکور'' بین بین تو یہ حدیث صحیح السند ہے۔''

<sup>(</sup>٢/ ٢٢٤) ويكصين: فتح الباري لابن حجر (٢/ ٢٢٤)

<sup>(</sup>ق) آثار السنن (۱/ ٦٨) نيز ويكيس: آثار السنن (ص: ١٠٨) مطبوعه كراچى - علامه نيوى نے اس كى سندكى شحسين كے بعدمتن ميں موجود "على صدره" كے الفاظ كو غير محفوظ كہا ہے، جس كا جواب آگے آر ہاہے -

<sup>(3)</sup> معيار النقاد في تمييز المغشوش عن الجياد (ص: ١١٣) مطبوع مع درهم الصره.

<sup>﴿</sup> ملاحظة فرما كين كه علامة مضموى والشنف في ميتسليم كرليا ب كه الرسنديين يجيل مع مراد القطان بين ←

عرض ہے کہ اس حدیث کی سند میں مذکور ''بچیٰ بن سعید' یہ'' بچیٰ بن سعید

القطان' ہی ہیں، جیسا کہ آگے وضاحت آرہی ہے۔

فائدہ: بدروایت ترندی میں ساک ہی کی سند سے مروی ہے 🖰 نیزسنن ترندی کے ایک ننخ میں بھی منداحد کی طرح سینے پر ہاتھ باندھنے کے الفاظ موجود ہیں، چناں حِه شَخْ عبدالحق بن سيف الدين الدهلوى رَشْكُ (التوفى ١٠٥٢) لكھتے ہيں: ''و مچنین روایت کرد ترمذی از قبیصه بن ملب از پدرش که گفت دیدم رسول خدامًا ﷺ کی می نهد دست خود را برسینه خود 🥍

"اس طرح امام ترندى نے قبیصہ بن بلب سے روایت كيا ہے، وہ اين والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول مُناتِیْنِ کو دیکھا، وہ

ایے ہاتھ کوایے سینے پر رکھتے تھے۔''

← تو سند سیح ہے۔ لیکن جب علماے اہلِ حدیث نے ثابت کر دیا کہ یہاں کی سے مراد'دیکیٰ بن سعید القطان'' ہی ہیں تو آل جناب نے بعد میں اپنی اس عبارت پر حاشیہ آرائی فرماتے ہوئے کہا کہ اگر سند میں''القطان'' ہی کو فرض کر لیا جائے تو بھی حدیث سیح نہ ہوگی۔ اس کے بعد موصوف نے ساک ادر قبیصہ کومتکلم فیہ ہٹلا کراس روایت کی تضعیف کر دی۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ علامہ موصوف پہلے ہی یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ اس روایت کوضعیف ثابت کرنا -- فإلى الله المشتكى.

آگے اصل کتاب میں ساک اور قبیصہ کی توثیق پر بحث آرہی ہے، جے پڑھ کر انصاف پند قارئین کومعلوم ہوگا کہ اس حدیث کوضعیف ٹابت کرنے کے لیے ساک اور قبیصہ پراعتراض بھی درست نہیں ہے۔

(٢) ويكيس: سنن الترمذي ت شاكر (٢/ ٣٢) رقم الحديث (٢٥٢)

(2) شرح سفر السعادة (ص: ٤٤) بحواله نماز بين باته كبال باندهين؟ (ص: ١٤)، التعليق المنصور على فتح الغفور (ص: ١٥) "التعليق المنصور" مين منقوله عبارت كے ليے "شرح سفرالسعادة" (ص: ٤٨) كاحواله بـ نيز ويكين: تيسير القاري شرح فارسى صحيح البخاري (ص: ١١٣) حاشية الجزء الثالث، كتاب الأذان.

اس وضاحت سے بیداشکال بھی رفع ہوجا تاہے کدامام بیٹمی اٹرالشہ نے "مجمع الزوائد" يا "غاية المقصد" مين منداحدكي اس روايت كو ذكر كيون نهين كياتو ممکن ہے کہ امام ہیتمی راش کے باس موجود ترندی کے نسخ میں بھی بیر روایت "علی صدره" کے الفاظ کے ساتھ ہو، البذا أن کی نظر میں بدروایت جب كتب سته میں سنن تر ندی میں موجود تھی تواسے زوائد میں ذکر کرنے کی کوئی وجہ ہی نہ تھی۔

بالفرض تشلیم کرلیں کہ امام ہیٹمی کے پاس موجودسنن ترندی کے نسخ میں ہیہ روایت "علی صدره" کے الفاظ کے ساتھ نہتی تو بھی امام ہیثمی کا زوائد میں مسند احمد کی بیر حدیث ذکر نہ کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ مند احمد میں اس حدیث کا وجود مشکوک ہے، کیوں کہ امام ہیتمی ڈلٹنہ انسان ہیں۔ اس کیے سہو یا نسیان سے محفوظ نہیں ہیں، چناں چہ انھوں نے اس حدیث کے علاوہ مند احمد کی اور بھی کئی احادیث کا تذكره زوائد مين نبيس كيا، مثلا: "مسند أحمد" (٣/ ٣٤٥) مين سيدنا جابر وللفئاس مرفوعاً مروى مديث "غلظ القلوب والجفاء قبل المشرق، والإيمان والسكينة في أهل الحجاز " كوامام بيثمي نے ذكر نہيں كيا، توكيا منداحم ميں اس مدیث کے وجود کا انکار کر دیا جائے؟

## سند کی شخقیق:

🐉 قبيصة بن ملب الطائي:

آپ صحابی رسول ہلب الطائی والنوا کے بیٹے ہیں اور ثقہ ہیں۔

😁 امام عجلی رشانشد (الهتوفی: ۲۶۱) نے کہا:

٠٠ تقبيصة بن هلب كوفي تابعي ثقة

''قبیصه بن بلب کوفی، تابعی اور ثقه بین ۔''

<sup>(1)</sup> الثقات للعجلي (٢/ ٢١٤) ط الدار.

- امام ابن حبان رالتوفی: ۳۵۳) نے ثقات میں ذکر کرتے ہوئے کہا: (التوفی: ۳۵۳) نے ثقات میں ذکر کرتے ہوئے کہا: "قبیصة بن هلب الطائی"
- امام ترندی وطلفه (المتوفی: ۲۷۹) نے ان کی ایک حدیث کے بارے میں کہا: "حدیث هلب حدیث حسن ہے۔"
  "حدیث هلب حدیث حسن" "نہلب کی بیرحدیث حسن ہے۔"
  کسی راوی کی سند کی تصحیح یا تحسین اس سند کے راویوں کی توثیق ہوتی ہے۔"
- ابوعلی این منصور الطّوی رُطَالَهٔ (المتوفی: ۳۱۲) نے ان کی ایک حدیث کی تحسین کرتے ہوئے کہا: "حَدِیثٌ حَسَنٌ " بیرحدیث حسن ہے۔
- امام ابن عبد البراطنة (التوفى: ٣٦٣) نے ان كى ايك حديث كے بارے ميں كہا: "وَهُوَ حديث صحيح" بير عديث صحيح ہے۔
  - امام ابومجمد البغوى وطل (المتوفى: ١٦٦) نے ان كى حديث كے بارے ميں كہا ہے: "هذا حديث حسن، وقبيصة بن هلب الطائي" "
    د يم حديث حسن ہے اور قيصه سے مراط قبيصه بن بلب الطائى بس "

## تنبيه اول:

امام مزى رشالت (التوفى: ٢٧٢) نے كها:

«قال علي بن المديني، والنَّسَائي: مجهول»

<sup>(</sup>٥/ ٣١٩) الثقات لابن حبان (٥/ ٣١٩)

<sup>(</sup>۲/ ۳۲) سنن الترمذي، ت شاكر (۲/ ۳۲)

<sup>﴿</sup> مستخرج الطوسي على جامع الترمذي (٢/ ١٧٦)

<sup>(3/</sup> ١٥٤٩) الاستيعاب لابن عبد البر (٤/ ١٥٤٩)

<sup>(</sup>۱/۳) شرح السنة للبغوي (۱/۳)

<sup>🕏</sup> تهذيب الكمال للمزي (٢٣/ ٤٩٣)

''علی بن المدینی اور امام نسائی نے کہا: پیرمجہول ہے۔''

عرض ہے کہ امام علی بن المدینی اور امام نسائی سے بیقول ٹابت ہی نہیں ہے۔ امام مزی نے ان اقوال کے لیے کوئی حوالہ نہیں دیا اور دیگر محدثین نے امام مزی کی اسی کتاب سے یہ بات نقل کی ہے۔

چونکہ امام مزی اس نقل میں منفرد ہیں اور اس کے برخلاف امام عجلی اور امام ابن حبان سے اس راوی کی توثیق ثابت ہے، اس کے ساتھ متعدد محدثین نے اس راوی کی مرویات کی تھیج یا تحسین کی ہے۔ اس لیے ثابت شدہ توثیق کے خلاف منفرد نقل کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

یمی وجہ ہے کہ امام ذہبی نے اس راوی سے متعلق تجہیل کا قول نقل کرنے کے بعدامام عجل ہے ان کی توثیق نقل کرنے کے بعد کہا ہے:

() "قلت: وذكره ابن حبان في الثقات مع تصحيح حديثه" "میں کہتا ہوں: امام ابن حبان نے انھیں ثقات میں ذکر کیا اور اُن کی حدیث کی تھیج بھی کی ہے۔''

گویا امام ذہبی اُن کی توثیق ہی کوراج ہتلا رہے ہیں اور اس کی مزید تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ امام زہبی نے "المغنى في الضعفاء" اور "ديوان الضعفاء" مين أن كاتذكره نهين كيا ب- اسى طرح "تنقيح التحقيق" مين ان کی اسی حدیث کو ذکر کیا ہے، لیکن سند پر کوئی جرح نہیں کی ہے۔<sup>©</sup>

#### تنبيه روم:

حافظ ابن حجر رُمُّالشَّهُ نے قبیصہ بن ہلب کوتقریب میں مقبول کہا ہے۔

<sup>🛈</sup> ميزان الاعتدال للذهبي ت البجاوي (٣/ ٣٨٤)

<sup>(</sup>١/ ١٣٩) ويكيس: "تنقيح التحقيق للذهبي" (١/ ١٣٩)

<sup>🕄</sup> تقريب التهذيب لابن حجر، رقم الحديث (٥٥١٦)

عرض ہے کہ حافظ ابن حجر رشائلہ نے اس راوی کو صراحنا کہیں بھی ضعیف نہیں کہا ہے اور تقریب میں اس راوی کو صرف مقبول کہنا، بیر حافظ ابن حجر راطشہ کا تمامح ہ، کیول کہ کی محدثین نے ان کی توثیق کی ہے اور کسی نے بھی انھیں ضعیف نہیں کہا ہے۔ حافظ ابن حجر اِٹرانش سے اس طرح کا تسامح بہت سے رواۃ کے بارے میں ہوا ہے، یعنی بہت سارے رواۃ کو حافظ ابن حجر رشش نے تقریب میں صرف مقبول کہاہے، جبكه وه ثقه بيں۔ بلكه بعض ايسے رواة كوبھي مقبول كهه ديا ہے، جسے خود حافظ ابن حجر إطلاق بی نے دوسرے مقام پر ثقه بتلایا ہے یا ان کی احادیث کی تھی و تحسین کی ہے، حتی کہ حافظ ابن مجر الطلف ك اس طرز عمل كي وجه سے بعض محققين نے يتحقيق بيش كى ہے كه حافظ <sup>(1)</sup> ابن حجر بٹرالٹنۂ جے مقبول کہیں، وہ خود حافظ ابن حجر رٹرالٹۂ کے نز دیکے حسن الحدیث ہوتا ہے۔ موخرالذكر كتاب كے مولف نے اليي كئي مثاليں پيش كي ہيں كہ جس راوي كو حافظ ابن حجر رطن الله نے مقبول کہا ہے،خود اسی راوی کی روایت کو حافظ ابن حجر رطن نے حسن بھی کہا ہے۔ ایک مثال ملاحظہ ہو:

امام ابو داود رشط (المتوفى: ٢٧٥) نے كہا:

"حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا عبد الله بن المبارك، عن وبر بن أبي دليلة، عن محمد بن ميمون، الواجد يحل عرضه، وعقوبته''

''سیدنا عمرو بن شریداینے والد سے روایت کرتے ہیں که رسول الله مُالنَّیْم

<sup>(1)</sup> تفصيل كي لي ويكيس: الراوي المقبول عند ابن حجر، تطبيقات في كتب الحديث. نيز ريكيس: مصطلح مقبول عند ابن حجر وتطبيقاته على الرواة من الطبقتين الثانية والثالثة... (ص: ١٠٨\_ ١١٠)

<sup>(2)</sup> سنن أبي داود (٣/ ٣١٣) رقم الحديث (٣٦٢٨)

نے فرماہا:'' مالدار کا قرض کو ادا کرنے میں ٹال مٹول سے کام لینا، اس کی بےعزتی اورسزا کوحلال کر دیتا ہے۔''

اس روایت کی سند میں ''محمد بن میمون' ہے۔ حافظ ابن حجر رشالف نے اسے تقریب میں ''مقبول'' کہا ہے۔ کیکن حافظ ابن حجر رششہٰ نے اس روایت کے بارے میں کہا ہے:

"و إسناده حسن" " 'اس كى سند صن ہے۔"

نیز ایک دوسری کتاب میں کہا ہے:

"وهو إسناد حسن" "بيسند<sup>حسن</sup> ہےـ''

معلوم ہوا کہ حافظ ابن حجر رشالتہ جس راوی کومقبول بتلاتے ہیں، اس راوی کی روایت کوحسن بھی بتلاتے ہیں۔ دریں صورت حافظ ابن حجر کا قبیصہ بن ہلب کومقبول کہنا چندال مصرنہیں ہے۔

نیز قبیصہ بن ہلب کو امام عجلی اور ابن حبان نے ثقہ کہا ہے۔ حافظ ابن حجر اِمُلِلْتُهُ ایسے راوی کی روایت کوحس مانتے ہیں، جس پر کسی نے جرح نہ کی ہواور امام عجل نے اس کی توثیق کی ہو یا امام عجلی کے ساتھ امام ابن حبان نے بھی اس کی توثیق کی ہو۔ حنفیوں کے شخ ابوغدہ کے شاگرد ڈاکٹر احمد معبد عبدالکریم لکھتے ہیں:

"فمن وثقه العجلي وحده، أو شاركه ابن حبان بذكره للراوي نفسه في كتاب الثقات، أو إخراج حديثه في صحيحه، ولم يعرف لهذا الراوي غير راو واحد عنه، ثم لم يعرف

<sup>(</sup>آ) ويكس : تقريب التهذيب لابن حجر، رقم الحديث (٦٠٥١)

<sup>(2)</sup> فتح الباري لابن حجر (٥/ ٦٢)

<sup>(</sup>١٦٩ /٣) تغليق التعليق لابن حجر (٣/ ٣١٩)

تضعيفه من أحد، فإني وجدت الحافظ ابن حجر يعتبر أقوى رتب حديث مثل هذا الراوي أن يكون حسنا لذاته" "جس راوی کوصرف امام عجلی رشانشهٔ ثقه کهیں یا امام ابن حبان رشانشهٔ تجھی ان کی موافقت کریں ای راوی کو اپنی کتاب ثقات میں ذکر کرکے یا اپنی كتاب صحيح ميں اس كى حديث روايت كركے اور اس راوى سے ايك كے علاوہ کی اور نے روایت نہ کیا ہواور نہ کسی نے اسے ضعیف کہا ہوتو میں نے دیکھا ہے کہ حافظ ابن حجر راطف ایسے راوی کی حدیث کو کم از کم حسن لذاته مانتے ہیں۔''

معلوم ہوا کہ جس راوی کو امام عجلی ا کیلے یا ان کے ساتھ ابن حیان اس کو ثقتہ کہیں اور اس کی تضعیف ثابت نہ ہوتو ایبا راوی حافظ ابن حجر بطلقہ کے نز دیک کم از کم حسن الحديث ہوتا ہے۔ يہى وجہ ہے كہ حافظ ابن حجر رشك نے اس راوى كى اس روایت کا تذکرہ فتح الباری میں کیا ہے، جبکہ اس پرسکوت اختیار کیا ہے اور حافظ ابن حجر نے مقدمہ فتح الباری میں بیصراحت کر دی ہے کہ وہ فتح الباری میں جس روایت پر سکوت اختیار کرتے ہیں، وہ ان کے نز دیک صحیح یاحسن ہوتی ہے۔

جناب ظفر احمرتهانوی دیوبندی لکھتے ہیں:

"وفيه دليل على أن سكوت الحافظ في "الفتح" عن ق حديث حجة ودليل على صحته أو حسنه"

"اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ"فتح الباری"میں حافظ ابن حجر کا کسی حدیث

<sup>🛈</sup> ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل (ص: ٢٣٣) مع حواشي.

<sup>(2)</sup> ويكيمين: مقدمة فتح الباري لابن حجر (ص: ٤)

قواعد في علوم الحديث (ص: ٩٠)

نوٹ: حافظ ابن حجر رشط کا فتح الباری میں کسی حدیث پرسکوت اختیار کرنا اس کے صحیح یاحس ہونے کی دلیل ہے، لیکن صرف حافظ ابن حجر رشط کے نزدیک، یعنی دوسرے محدثین کا اس سے اختلاف ہوسکتا ہے۔

نیز حافظ ابن حجر راس نے اپنی کتاب درایہ میں بھی قبیصہ کی روایت نقل کی ہے اور اس پر بھی سکوت اختیار کیا ہے ، حالال کہ اس سے ذرا سا پہلے اس باب کی ایک حدیث ذکر کرکے اسے ضعیف بتلایا ہے۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ بدرادی حافظ ابن حجر راطنی کے نزدیک بھی کم از کم حسن الحدیث ہے۔ بالفرض بہ سلیم کرلیں کہ حافظ ابن حجر راطنی کے نزدیک بدراوی ثقه نہیں ہو نہیں ہو تعمین محض حافظ ابن حجر راطنی کی منفرد رائے سے بدراوی ضعیف نہیں ہو جائے گا، جب کہ دیگر کئی محدثین نے اس کی توثیق کی ہے۔ کہا مضی

مزید برآل اس کی توثیق کرنے والے سارے محدثین حافظ ابن حجر را اللہ کے دور سے پہلے کے میں اور جناب ظفر احمد تھانوی دیوبندی صاحب ایک اصول پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"جرح المتأخر لا يعتد به مع توثيق المتقدم" "مقدم كي توثيق كي ہوتے ہوئے متأخر كي جرح كا كوئي اعتبار نہيں\_"

لہذا دیوبندی حضرات کے اصول ہی کی روشنی میں حافظ ابن حجر رشکشنہ کا اس راوی کو ثقہ نہ ماننا مصر نہیں ہے۔

الله ساك بن حرب:

آپ بخاری (شواہد)مسلم اورسنن اربعہ کے رجال میں سے ہیں۔

<sup>(1)</sup> ويكيميس: الدراية في تخريج أحاديث الهداية (١/ ١٢٩)

<sup>(2)</sup> قواعد في علوم الحديث (ص: ٣٩٩)

یہ ثقہ ہیں۔محدثین کی ایک بڑی جماعت نے ان کی تو یُق کی ہے۔ ان کی توثيق يرجم نے ايكم فصل مقاله "إزالة الكرب عن توثيق سماك بن حرب" تحریر کیا ہے۔ قارئین تفصیل کے لیے یہ مقالہ ملاحظہ فر ما ئیں 🖫

#### الثورى: سفيان بن سعيد الثورى:

آپ بخاری ومسلم اورسنن اربعہ کے زبردست ثقہ راوی ہیں۔ آپ کسی تعارف کے مختاج نہیں، کیوں کہ حدیث کے بہت بڑے امام تھے، بلکہ حدیث اور جرح و تعدیل کے ایک بہت بڑے امام ابن معین رشالتہ نے انھیں امیر المومنین فی الحدیث کہا ہے۔

🟵 امام ابن معين رشك (التونى: ٢٣٣) نے كها:

"سفيان أمير المؤمنين في الحديث"

''سفيان تورى امير المومنين في الحديث <sub>عين -</sub>''

😌 امام ابن معین بطشهٔ کے علاوہ اور بھی کئی اہلِ علم نے آھیں امیر المومنین کہا ہے۔ حافظ ابن حجر الطف نے ان کے بارے میں ائمہ فن کے اقوال کا خلاصہ پیش كرتے ہوئے كہا:

"سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي، ثقة، حافظ، فقيه، عابد، إمام، حجة، من رؤوس الطبقة السابعة، وكان ربما دلس

''سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ابوعبدالله الكوفي، ثقة، حافظ، فقيه، عابد، امام اور حجت تھے۔ یہ ساتویں طبقے کے امام تھے اور مجھی کھار ترلی*س کرتے تھے*''

<sup>🛈</sup> ای کتاب کاصفحه (۲۷۷\_ ۳۰۵) دیمیس

<sup>(2)</sup> الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (١/ ١١٨) و إسناده صحيح.

<sup>(33)</sup> تقريب التهذيب لابن حجر، رقم الحديث (٢٤٤٥)

امام توری را الله تعلیل الله لیس یعنی مجھی کبھار تدلیس کرنے والے تھے، جیسا کہ حافظ ابن حجر را الله نے کہا ہے اور مجھی کبھار تدلیس کرنے والوں کا عنعنہ مقبول ہوتا ہے۔ یا درہے کہ زیرِ بحث روایت میں امام سفیان توری را الله نے ساع کی صراحت کر دی ہے۔

🥵 يحيل بن سعيد القطان:

آپ بھی بخاری و مسلم اور سننِ اربعہ کے زبردست ثقہ راوی ہیں۔ آپ بھی کسی تعارف کے مختاج نہیں ہیں، انھیں بھی بہت سارے اہلِ علم نے امیر المومنین فی الحدیث کہا ہے۔

🥮 امام زہبی (التوفی: ۱۸۸۷) نے کہا:

"الإمام الكبير، أمير المؤمنين في الحديث"

''آپ بہت بڑے امام اور امیر المومنین فی الحدیث تھے۔''

ا حافظ ابن حجر راطن نے ان کے بارے میں ائمہ فن کے اقوال کا خلاصہ پیش کرتے ہوئے کہا:

"يحيى بن سعيد بن فروخ- بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة وسكون الواو ثم معجمة التميمي أبو سعيد القطان البصري، ثقة، متقن، حافظ، إمام، قدوة، من كبار التاسعة" "كي بن سعيد بن فروخ، ابوسعيد القطان البصري، آپ ثقه، متقن، حافظ، امام، قدوه اورنوي طبقے كے بڑے لوگوں ميں سے تھے۔"

<sup>﴿</sup> اَسَ بَارَكَ مِنْ بَرْى عَمِرة تَحْقِقَ كَ لِيهِ وَيَكْصِينَ: "مقالاتِ راشديه" (١/ ٣٠٤ تا ٣٣١) "مقاله: تسكين القلب المشوش بإعطاء التحقيق في تدليس الثوري والأعمش" نيز اى كتاب كاصفحه (٣٤٨-٣٤٨) ويكسيل

<sup>(2)</sup> سير أعلام النبلاء للذهبي (٩/ ١٧٥)

<sup>(</sup>له (٧٥٥٧) تقريب التهذيب لابن حجر، رقم (٧٥٥٧)

عرض ہے کہ علم حدیث کا مبتدی طالب علم بھی جانتا ہے کہ سند میں راوی کا تعین جن امور کی بنیاد پر ہوتا ہے، ان میں سے ایک اہم چیز راوی کے اسا تذہ و تلاندہ کا رشتہ ہے۔ یعنی راوی کے استاذوں اور شاگردوں کو دیکھ کرراوی کا تعین کیا جاتا ہے۔ اس سند میں کی بن سعید کے استاذ سفیان تو ری ہیں اور اُن کے شاگرد امام احمد رشائشہ ہیں۔ کتبِ رجال سے بتا چاتا ہے کہ جن کی بن سعید کے استاذ سفیان تو ری رشائشہ اور شاگردامام احمد رشائشہ ہیں، وہ کی بن سعید القطان ہیں۔

#### فائده:

علامه رشدالله شاه راشدی برایش کصته بین:

"لو كان القداح أو العبشمي من رجال الأربعة، لذكرهما الحافظ في "تعجيل المنفعة في رجال الأئمة الأربعة" لأنهما ليسا من رجال "التهذيب"، ولهذا ذكرهما في "اللسان" فعدم ذكرهما في تعجيل المنفعة الذي اشترط فيه ذكر رجال أحمد بالاستيعاب، خلا من له ذكر في تهذيبه، دليل جليل على أن يحيى هذا غيرهما" "اكر" (يكي بن سعيد بن سالم) القداح" يا "(يكي بن سعيد القرش) القدام" أن يحيى هذا غيرهما" العبشمي "ائمه اربعه كرجال على على القدام" وافظ ابن مجر المراش ال على القدام العبشمي "المهم المعلى القدام على القدام المعلى المعلى المعلى القدام المعلى ال

<sup>(</sup>١٣ - ١٣٠ /٣١) ويكمين: تهذيب الكمال للمزي (٣١/ ٣٣٠)

<sup>(2)</sup> درج الدرر في وضع الأيدي على الصدر (ص: ١١) قلمي

تذكره "تعجيل المنفعة في رجال الأئمة الأربعة" م*ين كرت\_* کیونکہ یہ دونوں ''تہذیب' کے رجال میں سے نہیں ہیں، اس لیے ان وونول کو ابن حجر رُمُلِنْ نے ''لسان المیزان'' میں ذکر کیا ہے۔ لہذا حافظ ابن ججر الطلقة كا ان دونول كو "تعجيل المنفعة" مين ذكرنه كرنا، جس میں انھوں نے میشرط لگائی ہے کہ وہ اس میں امام احمد کے تمام رجال کا ذکر کریں گے، سوائے ان کے جن کا تذکرہ ان کی "تہذیب" میں آگیا ہے، زبردست دلیل ہے کہ یہاں مذکور یجیٰ ان دونوں میں سے کوئی نہیں ہیں۔''

## متن پر پہلا اعتراض:

بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس روایت کوسفیان توری پڑالٹیز سے کئی لوگوں نے روایت کیا ہے، لیکن کیچیٰ بن سعید کے علاوہ کسی اور راوی نے ہاتھ باندھنے کا ذکر نہیں کیا۔ اس طرح سفیان کے استاذ ساک بن حرب سے بھی اسے کئی لوگوں نے روایت کیا ہے، لیکن سفیان توری کے علاوہ کسی نے سینے پر ہاتھ باندھنے کا ذکر نہیں کیا ہے۔

عرض ہے کہ یہ بات زیادتِ ثقہ کے قبیل سے ہے اور زیادتِ ثقه مقبول ہوتی ہے، اگر قرائن اس کے حق میں ہوں اور جہاں رد کے قرائن ہوں، وہاں زیادتِ ثقہ رد کر دی جاتی ہے، اس بارے میں مفصل تحقیق ،محدثین کے اقوال اور متعدد مثالوں کے ليے ديکھيں جماري كتاب: "نيزيد بن معاويه ير الزامات كا تحقيق جائزة" (ص: ٢٠٨ تا ٢٢٩) نيز ديكيس: ' صديثِ بيزيد محدثين كي نظر مين' (ص: ٢٧٦ تا ١٠٢)

زیر بحث حدیث میں قرائن ای حق میں ہیں کہ یہاں زیادتی کو قبول کیا جائے ، ذیل میں قرائن کی تفصیل اہلِ علم کے اقوال کے ساتھ ملاحظہ ہو:

🏶 پېلاقرينه: ( روايات ميں اختصار )

ساک بن حرب کی بیروایت کئی چیزوں کے بیان پر مشمل ہے،لیکن ان سے روایت کرنے والوں میں کسی ایک نے بھی ایک ساتھ پوری روایت بیان نہیں کی ہے، بلکہ ہرراوی نے بعض بعض حصے ہی کو بیان کیا ہے۔

اگر معاملہ یہ ہوتا کہ سفیان توری اور بیچیٰ بن سعید کے علاوہ تمام کے تمام راوی اس روایت کومتفقہ طور پر ایک ہی جیسے الفاظ میں روایت کرتے تو پیے اشکال ہوسکتا تھا کہ جب سارے رواۃ ایک بیان پرمتفق ہیں تو سفیان تؤری اور یحیٰ بن سعید نے ایک مزید بات کیے بیان کر دی (بشرطیکہ دیگر رواۃ بھی ان کے ہم پلہ ہوں) لیکن ہم د مکھتے ہیں کہ اس روایت کو بیان کرنے والے سارے راوی الگ الگ انداز میں الگ الگ چیزوں کو بیان کرتے ہیں اور ہر راوی کوئی نہ کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے، جے دوسرا کوئی اور بیان کرتا ہے۔

ذیل میں ہم ساک بن حرب کے طریق سے مروی اس روایت میں مذکور تمام باتوں کوایک ساتھ ذکر کرتے ہیں:

- 🛈 روایت میں نماز کا ذکر ہے۔
- 🕜 دائیں اور بائیں جانب سے مقتدیوں کی طرف پھرنے کا ذکر ہے۔
  - 🛈 اللہ کے نبی مُثالثیم کی امامت کا ذکر ہے۔
  - 🕜 ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھنے کا ذکر ہے۔

<sup>(1)</sup> مسند أحمد (٥/ ٢٢٦، ط الميمنية) و إسناده صحيح.

<sup>(2)</sup> مسند أحمد (٥/ ٢٢٦ ط الميمنية) و إسناده صحيح.

<sup>(3)</sup> سنن الترمذي ب شاكر (٢/ ٩٨) رقم الحديث (٣٠١)

مسند أحمد (٥/ ٢٢٦ ط الميمنية) و إسناده صحيح.

- دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنے کا ذکر ہے۔
- 🛈 دائیں ہاتھ سے بایاں ہاتھ پکڑنے کا ذکر ہے۔
  - 🛭 دونوں ہاتھوں کو سینے پر باندھنے کا ذکر ہے۔
- 🔕 عیسائیوں کے کھانے کے بارے میں نبی مُلَّاثِیَّا سے سوال و جواب کا ذکر ہے۔

بیرتمام با تیں اس روایت میں بیان ہوئی ہیں، کیکن ان تمام باتوں کو کسی ایک راوی نے مکمل بیان نہیں کیا، بلکہ کسی نے ایک یا دو چیزیں بیان کی ہیں تو بقیہ باتوں کو چھوڑ دیا ہے۔ الہذا جب اس روایت کے بیان میں تمام راویوں کا یہی طرزِ مل ہے کہ وہ اس روایت کے بعض حصے ہی کو بیان کرتے ہیں تو پھر یہ کہنے کی گنجایش ہی نہیں ہے کہ فلال فلال نے یہ بات بیان نہیں کی ہے، کیوں کہ اس روایت کے راویوں نے اس بات کا التزام کیا ہی نہیں ہے کہ وہ ساری باتوں کو بیان کریں گے، بلکہ ہرایک نے صرف بعض حصے ہی کو بیان کیا ہے اور بعض کو چھوڑ دیا ہے، چناں چہ اس طرزِ عمل سے ہرراوی نے خود اشارہ دے دیا کہ اس نے کچھ با تیں عمداً چھوڑ دی ہیں۔

ذیل میں ہم اس روایت کو بیان کرنے والے تمام راویوں کے الفاظ پیش کرتے ہیں:

# سفیان توری کے علاوہ ساک بن حرب کے دیگر شاگردوں کی روایات:

\* شعبة بن الحجاج العثلى كي روايت:

"حدثنا عبد الله، حدثني أبو بكر بن أبي شيبة، حدثني

<sup>(1)</sup> مسند أحمد (٥/ ٢٦٦ ط الميمنية) و إسناده صحيح.

<sup>(2)</sup> مصنف عبد الرزاق (٢/ ٢٤٠) و إسناده صحيح.

<sup>(3)</sup> مسند أحمد ٥/ ٢٢٦) و إسناده صحيح.

 <sup>(</sup>۳) معجم الصحابة لابن قانع (۳/ ۱۹۹)

غندر، عن شعبة، عن سماك عن قبيصة بن هلب، عن أبيه، قال: رأيت رسول الله الله الله عن شقيه" ہلب الطائی و الني کہ میں کہ میں نے اللہ کے نبی مَالیّنِ کو دیکھا کہ آپ دونوں جانب سے پھرتے تھے۔"

اس روایت میں صرف دونوں جانب سے پھرنے کا ذکر ہے اور بقیہ ان سات چیزوں کا ذکر نہیں ہے، جے دوسرے رواۃ نے بیان کیا ہے۔

واضح رہے کہ امام شعبہ اٹراللہ نے خود کہا ہے:

"إذا خالفني سفيان في حديث فالحديث حديثه" "جب سفیان کسی حدیث میں میری مخالفت کریں تو سفیان ہی کی حدیث معتبر ہوگی۔''

جماری نظر میں امام شعبہ نے اپنی روایت میں سینے کا تذکرہ نہیں کیا ہے اور یہ فی الحقیقت کوئی مخالفت نہیں ہے، کیکن اگر اسے مخالفت مان بھی لیں تو خود امام شعبہ رسلنے کی گواہی کے مطابق جب امام شعبہ، سفیان توری اِٹرالٹنے کی مخالفت کریں تو امام توری اِٹرالٹنے ہی کی روایت کا اعتبار ہوگا۔

یادرہے کہ یہ بات صرف امام شعبہ الطلقہ ہی نے نہیں کہی ہے کہ اسے تواضع يرمحول كركے نظر انداز كر ديا جائے، بلكه امام ابن معين الطف نے بھى كہا ہے:

"ليس أحد يخالف سفيان الثوري إلا كان القول قول سفيان. قلت: وشعبة أيضا إن خالفه؟ قال: نعم"

<sup>1</sup> مسند أحمد (٥/ ٢٢٦، ط الميمنية)

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (١/ ٦٣) و إسناده صحيح.

<sup>🕄</sup> تاريخ ابن معين، رواية الدوري (٣/ ٣٦٤)

''جوكوئى بھى سفيان تورى إِراللهٰ كے خلاف روايت كرے گا تو سفيان تورى ہی کی روایت معتبر ہوگی۔عباس الدوری کہتے ہیں: میں نے کہا: کیا شعبہ بھی توری سے اختلاف کریں تو بھی سفیان ہی کی روایت معتبر ہوگی ؟ امام ابن معين نے كہا: جي بال-"

صرف امام ابن معین ہی نہیں، بلکہ امام ابو حاتم اطلقہ جیسے متشدد نے بھی کہا ہے: "وهو أحفظ من شعبة، وإذا اختلف الثوري وشعبة؛ فالثوري "سفیان توری برالله شعبہ سے بڑے حافظ ہیں۔ جب سفیان توری اور شعبہ کے بیان میں اختلاف ہوتو سفیان ثوری ہی کا بیان معتبر ہوگا۔'' حتیٰ کہ امام ابو زرعہ الرازی اِٹلٹ نے بھی کہا ہے:

«كان الثوري أحفظ من شعبة في إسناد الحديث وفي متنه» ''سفیان توری سنداورمتن کو یادر کھنے میں شعبہ سے بھی بڑھ کر تھے'' بلکہ امام بیہ فی اٹرالٹیز کے بقول بیرمحدثین کا متفقہ فیصلہ ہے۔

#### 🯶 ابوالاحوص، سلام بن سليم حنفي كي روايت:

"حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو الأحوص، عن سماك بن حرب، عن قبيصة بن هلب، عن أبيه قال: كان رسول الله الله يؤمنا، فينصرف على جانبيه جميعا: على يمينه وعلى شماله" ''ہلب الطائی ولیٹی سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی مُنافیظ ہماری امامت كرتے اور ہر دو جانب، لعنى دائيں اور بائيں، كى طرف سے پھرتے تھے۔"

 <sup>(</sup>١٤) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٤/ ٢٢٤)

<sup>(2)</sup> الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٤/ ٢٢٤)

<sup>(3)</sup> ويكمين مختصر خلافيات البيهقي (٢/ ٦٤)

<sup>🗗</sup> سنن الترمذي ت شاكر (٢/ ٩٨) رقم الحديث (٣٠١)

اس روایت میں صرف اللہ کے نبی مُناتِیْاً کی امامت اور دائیں اور بائیں جانب سے پھرنے کا ذکر ہے، لیکن بقیدان چھے چیزوں کا ذکر نہیں ہے، جسے دوسرے روات نے بیان کیا ہے۔

یا در ہے کہ سفیان توری اور ابو الاحوص دونوں ثقتہ ہیں، لیکن حفظ و إنقان میں ابوالاحص، سفیان توری کے ہم پلہ نہیں، بلکہ امام ابو حاتم نے ابوالاحوص کو زائدہ اور زميرسے بھي كم رتبه بتلايا ہے۔ چنانچ كها:

"صدوق دون زائدة و زهير في الإتقان"

یعنی ابو الاحوص صدوق ہیں، لیکن حفظ و اتقان میں زائدہ اور زہیر سے کم تر ہیں۔ جبکہ سفیان توری اطلان کے بارے میں کہا ہے:

"سفيان فقيه، حافظ، زاهد، إمام أهل العراق، وأتقن أصحاب أبى إسحاق، وهو أحفظ من شعبة، وإذا اختلف الثوري وشعبة؛ فالثوري''

''سفیان توری، فقیہ، حافظ، اہلِ عراق کے امام، ابو اسحاق کے اصحاب میں سب سے زیادہ متقن اور شعبہ سے بھی بڑے حافظ ہیں۔ جب سفیان توری اور شعبہ کے بیان میں اختلاف ہوتو سفیان توری ہی کا بیان معتبر ہوگا۔''

نیز گذشته صفحات میں یہ حوالے پیش کیے جاچکے ہیں کہ متعدد ائمہ نے امام سفیان توری رشنش کو امام شعبہ رشنش سے بھی بڑا حافظ بتلایا ہے تو بھلا ابو الاحوص کا سفیان توری سے کیا مقابلہ ہوسکتا ہے؟ لہذا سفیان توری اُٹلٹنے کے خلاف ابوالاحوص کی

<sup>1</sup> الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٤/ ٢٥٩)

<sup>(2)</sup> الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٤/ ٢٢٤)

ہات معتبر نہیں ہے۔

الله الله الله التعنى كى روايت: عند المه التعنى كى روايت:

"حدثنا حسين الجعفي، عن زائدة، عن سماك بن حرب، عن قبيصة بن هلب الطائي، عن أبيه، قال: كان رسول الله الله إذا انفتل من الصلاة، انفتل عن يمينه وعن شماله'' "بلب الطائى والله كمت بيس كم الله كرسول تاليكم جب نماز سے پھرتے تودائیں جانب سے بھی پھرتے اور بائیں جانب سے بھی پھرتے'' اس روایت میں صرف نماز اور دائیں اور بائیں جانب سے پھرنے کا ذکر ہے، لیکن بقیہان چھے چیزوں کا ذکرنہیں ہے، جے دوسرے رواۃ نے بیان کیا ہے۔ واضح رہے کہ زائدۃ بن قدامۃ کا ساک سے اختلاط سے قبل روایت کرنا

📽 حفص بن جميع العجلي (ضعيف) كي روايت:

ثابت نہیں ہے، اس لیے بدروایت سنداً ضعیف ہے۔

"حدثنا سهل بن موسى شيران الرامهرمزى، ثنا أحمد بن عبدة، ثنا حفص بن جميع، عن سماك بن حرب، عن قبيصة بن هلب، عن أبيه قال: كان رسول الله الله يضع (2) يديه إحداهما على الأخرى في الصلاة

" بلب الطائى وللفؤس روايت ب كم الله ك رسول مَا لَيْمَ مماز مين ايخ دونوں ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھتے تھے۔''

اس روایت میں صرف نماز اور ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھنے کا ذکر ہے،

<sup>1</sup> مسند أحمد (٥/ ٢٢٧) ط الميمنية.

<sup>(2)</sup> المعجم الكبير للطبراني (٢٢/ ١٦٥)

لیکن بقیدان چھے چیزوں کا ذکر نہیں ہے، جسے دوسرے رواۃ نے بیان کیا ہے۔ واضح رہے کہ حفص بن جمیع ضعیف ہے، جبیبا کہ حافظ ابن حجر السن نے کہا ہے $^{ ext{\tiny }}$  مزید برآ ں حفص بن جمیع نے ساک سے اختلاط کے بعد روایت کیا ہے $^{ ext{\tiny }}$  لہذا بەروايت سندأ ضعيف ہے۔

#### 🟶 زكريا بن الى زائدة الوادعى كى روايت:

"حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا محمد بن بشر، عن زكريا بن أبي زائدة، عن سماك بن حرب، عن قبيصة بن هلب، عن أبيه قال: سألت رسول الله الله الله النصاري فقال: لا يتخلجن في ٠ صدرك طعام، ضارعت فيه النصرانية''

" بلب والنافذ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول مَالَّیْم سے عیسائیوں کے کھانے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا: کوئی (حلال) کھانا تیرے سینے میں شک وشبہہ نہ ڈالے، اس سے تو نھرانیوں (راہبوں) کے مشابہ ہو جائے گا۔''

اس روایت میں صرف عیسائیوں کے کھانے کے بارے میں ذکر ہے، لیکن بقیدان سات چیزوں کا ذکر نہیں ہے، جسے دوسرے رواۃ نے بیان کیا ہے۔

واضح رہے کہ زکریا بن ابی زائدہ کا ساک سے اختلاط سے قبل روایت کرنا ثابت نہیں ہے، اس لیے بیرروایت سنداً ضعیف ہے۔ علاوہ بریں زکریا نے ''عن'' سے روایت

<sup>(</sup>أ) ويكصين: تقريب التهذيب لابن حجر، رقم (١٤٠١)

<sup>🕮</sup> ای کتاب کاصفحه (۲۹۴) دیکھیں۔

<sup>(3)</sup> المعجم الكبير للطبراني (٢٢/ ١٦٧)

كيا ہے اور يه مدس بھي ہيں۔ ڈاكٹر مسفر الديني نے ان كے بارے ميں تحقيق كركے انھیں تیسرے طبقے کا مدلس ہلایا ہے، کیوں کہ ان سے بہ کثرت مذلیس ثابت ہے۔

## 🤲 اسرائیل بن یونس اسبعی کی روایت:

"حدثنا موسى بن الحسن بن أبي عباد، نا ابن رجاء، نا إسرائيل، عن سماك، عن قبيصة، عن أبيه قال: كان النبي الله ينصرف عن يمينه، وعن يساره"

''ہلب الطائی ڈاٹنٹا سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی مُناٹیزاً واکیں اور باکیں مانب سے پھرتے تھے۔''

اس روایت میں صرف دائیں اور بائیں جانب سے پھرنے کا ذکر ہے اور بقیدان سات چیزوں کا ذکرنہیں ہے، جسے دوسرے رواۃ نے بیان کیا ہے۔

واضح رہے کہ زائدة بن قدامة كا ساك سے اختلاط سے قبل روايت كرنا نابت نہیں ہے، اس لیے بدروایت سندأ ضعیف ہے۔

#### 🤲 اسباط بن نفرالهمد انی کی روایت:

"حدثنا على بن عبد العزيز، ثنا عمرو بن حماد بن طلحة القناد، ثنا أسباط بن نصر، عن سماك، عن قبيصة بن هلب، عن أبيه أنه رأى النبي الله قام يصلي، قال: فرأيته حين وضع إحدى يديه على الأخرى: اليمين على الشمال " " بلب الطائي الثانيُّ سے روايت ہے كه انھوں نے الله كے نبي مَاللَّيْمُ كونماز

<sup>(1)</sup> ويكيس: التدليس في الحديث (ص: ٢٩٧\_ ٢٩٨)

<sup>(2)</sup> معجم الصحابة لابن قانع (٣/ ١٩٨)

<sup>(3)</sup> المعجم الكبير للطبراني (٢٢/ ١٦٥)

یڑھتے ہوئے دیکھا۔ ہلب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں میں سے ایک کو دوسرے پر رکھا، یعنی دائیں کو بائیں پر رکھا۔''

اس روایت میں صرف اللہ کے نبی تَالِیْظِ کی نماز اور ایک ہاتھ، یعنی دائیں کو دوسرے ہاتھ پر رکھنے کا ذکر ہے، لیکن بقیہ ان چھے چیزوں کا ذکر نہیں ہے، جے دوسرے رواۃ نے بیان کیا ہے۔

واضح رہے کہ اسباط بن نفر کا ساک سے اختلاط سے قبل روایت کرنا ثابت نہیں ہے، اس لیے بدروایت سنداً ضعیف ہے۔ علاوہ بریں حافظ ابن حجر اللهٰ نے انھیں "صدوق کثیر الخطأ" (سیح اور زیادہ غلطی کرنے والے) کہا ہے۔" 📽 شریک بن عبدالله القاضی کی روایت:

"حدثنا عبد الله حدثني زكريا بن يحيىٰ بن صبيح، حدثنا شريك، عن سماك، عن قبيصة بن هلب، عن أبيه، قال:

سألت النبي عن طعام النصاري، فقال: لا يحيكن في صدرك طعام، ضارعت فيه النصرانية.

قال: ورأيته يضع إحدى يديه على الأخرى، قال: ورأيته ينصرف عن يمينه، ومرة عن شماله<sup>»</sup>

''ہلب الطائی وٹائٹؤ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے نبی مُالٹیم سے عیسائیوں کے کھانے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے کہا: کوئی (حلال) چیز تیرے سینے میں شک وشبه نه دالے، اس سے تو نصرانیوں

(راہبوں) کے مشابہ ہو جائے گا۔

<sup>🛈</sup> تقريب التهذيب لابن حجر، رقم (٣٢١)

<sup>(2)</sup> مسند أحمد (٥/ ٢٢٦) ط الميمنية.

"بلب کہتے ہیں کہ میں نے آپ مالیام کو دیکھا، آپ اینے دونوں ہاتھوں میں ایک کو دوسرے پر رکھتے تھے۔ ہلب ڈٹاٹٹائے نے مزید کہا کہ میں نے آپ مُلَّیْنِمُ کو مجھی وا کیں جانب سے اور مجھی باکیں جانب سے کھرتے ہوئے دیکھا''

اس روایت میں صرف عیسائیوں کے کھانے کے بارے میں نبی مالیا ہے سوال و جواب کا ذکر ہے، نیز ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر اور دائیں اور بائیں جانب سے پھرنے کی بات ہے، لیکن بقیدان یا فچ چیزوں کا ذکر نہیں ہے جسے دوسرے رواۃ نے بیان کیا ہے۔ واضح رہے کہ شریک بن عبداللہ نے ساک سے اختلاط کے بعد روایت کیا ہے ۔ کہ لہذا یہ روایت سنداً ضعیف ہے۔ علاوہ بریں حافظ ابن حجر مُشلفہ نے انھیں "صدوق یخطیء کثیرا" (سے اور زیادہ ملطی کرنے والے) کہا ہے۔" 🤲 زہیر بن حرب الحرشی کی روایت:

"حدثنا محمد بن أحمد بن البراء، نا معافي، نا زهير، عن سماك، عن قبيصة بن هلب، عن أبيه عن النبي الله نحوه" اس روایت میں بھی تقریباً گذشته روایت ہی کی باتیں ہیں۔

اس روایت کے الفاظ مٰدکور نہیں ہیں، البتہ اس کے الفاظ کے لیے اس سے ماقبل روایت کا حوالہ دیا گیا ہے، جس میں صرف عیسائیوں کے کھانے کے بارے میں نبي مُلَاثِيَّا سے سوال و جواب كا ذكر ہے، نيز دائيں ہاتھ كو بائيں ہاتھ پر ركھنے اور دائيں اور بائیں جانب سے پھرنے کی بات ہے، لیکن بقیدان یا پنج چیزوں کا ذکر نہیں ہے

<sup>🗓</sup> ای کتاب کاصفحه (۲۹۴) دیکھیں۔

<sup>🕸</sup> تقريب التهذيب لابن حجر، رقم (٢٧٨٧)

<sup>(</sup>١٩٩ /٣) معجم الصحابة لابن قانع (٣/ ١٩٩)

جے دوسرے روا ق نے بیان کیا ہے۔ واضح رہے کہ زہیر بن حرب کا ساک سے اختلاط

سے قبل روایت کرنا ثابت نہیں ہے، اس لیے بیدروایت سنداً ضعیف ہے۔

اس تفصیل سے بدیمی معلوم ہوا کہ سفیان توری کے علاوہ صرف دو لوگوں - شعبہ اور ابو الاحوص- ہی کی ساک سے بیر روایت صحیح ہے اور بقیہ لوگوں کی روایات ضعیف ہیں۔ نیزیاد رہے تمام لوگ ایک ہی طرح کے الفاظ بیان کرنے پر متفق نہیں ہیں، اس کیے یہ آپس میں ایک دوسرے کے موید بھی نہیں ہیں اور جن دولوگوں کی روایات ثابت ہیں، ان میں سے ایک شعبہ ہیں، جنھوں نے خود صراحت کر دی ہے کہ سفیان توری ڈائٹھ کے بیان کے مقابلے میں ان کے بیان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہی بات امام ابن معین رشطنے اور دیگر ائمہ نے بھی کہی ہے،جیسا کہ حوالے پیش کیے جاھیے ہیں۔'' اب باتی بیج ابوالاحوص، تو بید حفظ و اتقان میں سفیان توری را لیٹھ کے ہم یلہ نہیں ہیں، جیسا کہ امام ابو حاتم کے حوالے سے وضاحت گزر چکی ہے۔ البذا امام توری رشانشے کے مقابلے میں ان کے بیان کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

بنا بریں سفیان توری رش اللہ جیسے متقن ، حافظ اور امیر المومنین فی الحدیث کے بیان کو غلط نہیں کہا جاسکتا۔ بالخصوص جبکہ کسی بھی محدث نے ان کی اس روایت پر تنقید نہیں گی۔ نیز عدم ذکر والے دونوں حضرات نے اس بات کا التزام بھی نہیں کیا ہے کہ وہ اس روایت کے تمام الفاظ بیان کریں گے۔

🯶 قیس بن الربیج الاسدی، ابومجمر الکوفی کی روایت:

"حدثنا حسين بن بشار الخياط نا أبو بلال نا قيس بن

الربيع عن سماك عن قبيصة عن أبيه عن النبي الله بنحوه"

<sup>🛈</sup> ای کتاب کا صفحہ (۲۳۷ \_ ۲۳۸) دیکھیں۔

<sup>(2)</sup> معجم الصحابة لابن قانع (٣/ ١٩٩)

اس روایت میں بھی تقریباً گذشته روایت ہی کی باتیں ہیں۔

ساک سے اختلاط ہے قبل قیس کاروایت کرنا ثابت نہیں پین تعیس بھی ضعیف ہے۔اے گرچہ بعض نے ثقہ کہا ہے،لیکن اس پر بہت سارے محدثین نے جرح کر رکھی ہے۔ بلکہ بعض نے بہت سخت جرح کی ہے۔

😌 امام ابن معین رشك (التوفی ۲۳۳) نے كها:

"قیس بن الربیع لیس بشیع" "قیس بن الربع کی کوئی حثیت نہیں ہے۔"

امام احمد بن عنبل رطالله (الهوفي ٢٥١) نے كہا:

"لیس حدیثه بشیئ" "اس کی مدیث کی کوئی حثیت نہیں ہے۔"

امام جوز جانی رشاشد (المتوفی ۲۵۹)نے کہا:

"قيس بن الربيع: ساقط" " تيس بن ربع ساقط ہے۔"

😥 امام نسائی رطش (التوفی ۲۰۳) نے کہا:

«قيس بن الربيع متروك الحديث كوفي» '' قیس بن الربیع ،متروک الحدیث اورکوفی ہے۔''

لہذا رائح یمی ہے کہ یہ راوی سخت ضعیف ہے۔ اس کے علاوہ اس سند میں "ابوبلال" يه مرداس بن محمد بن الحارث" بين اور بيضعيف بين \_

امام دارقطنی را التوفی ۳۸۵) نے کہا: "ضعیف" " "بیضعیف ہے۔"

## معلوم ہوا بیرروایت بھی سخت ضعیف ہے۔

- 🛈 تاريخ ابن معين، رواية الدوري (٣/ ٢٧٧)
- (ك) مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ (ص: ٤٩٣)
- (ص: ٩٦) أحوال الرجال للجوزجاني، ت البّستوي (ص: ٩٦)
  - ( الضعفاء والمتروكون للنسائي (ص: ۸۸)
    - (١/ ٢٢٠) سنن الدارقطني (١/ ٢٢٠)

انوار البدر 247 كندن يخ پر ہاتھ باندھنے كے دلاكل

یجیٰ بن سعید کے علاوہ سفیان توری کے دیگر شاگردوں کی روایات:

## 📽 وكيع بن الجراح الرؤاس كي روايت:

"حدثنا عبد الله حدثني أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن سماك بن حرب، عن قبيصة بن الهلب، عن أبيه، قال: رأيت النبي الله واضعا يمينه على شماله في الصلاة، ورأيته ينصرف عن يمينه وعن شماله"

" بلب الطائي وللنفؤ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی منافظ کونماز میں دائیں کو بائیں بررکھتے ہوئے دیکھا اور میں نے دیکھا، آپ دائیں جانب سے پھرتے تھے اور ہائیں جانب سے بھی پھرتے تھے۔''

اس ردایت میں صرف نماز، دا ئیں کو بائیں پر رکھنے اور دائیں اور بائیں جانب سے پھرنے کا ذکرہے،لیکن بقیدان پانچ چیزوں کا ذکر نہیں ہے جو دیگر روایات میں مذکور ہیں۔ واضح رہے کہ امام وکیج ہی سے امام احمدنے بھی بیروایت بیان کی تو ان ك الفاظ ميں صرف دائيں اور بائيں جانب سے پھرنے كا ذكر ہے۔ چنانچ فرماتے ہيں:

"حدثنا وكيع، عن سفيان، عن سماك بن حرب، عن قبيصة ابن هلب الطائي، عن أبيه، قال: رأيت رسول الله الله الله ينصرف (2) مرة عن يمينه، ومرة عن شماله

"بلب الطائي وُلِنْ فَمُ وَمَاتِ بِينِ كَهُ مِينِ فِي اللَّهِ كَ نِي مَا لِيْنِ كَا مِينَ السَّالِي اللهِ الطائي وَلِنْ فَرَامَ عِينَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى دائیں کو بائیں یر رکھتے ہوئے دیکھا اور میں نے دیکھا، آپ دائیں جانب سے پھرتے تھے اور بائیں جانب سے بھی پھرتے تھے۔''

<sup>(1)</sup> مسند أحمد (٥/ ٢٢٦) ط الميمنية من زوائد عبد الله.

<sup>(2)</sup> مسند أحمد (٥/ ٢٢٧) ط الميمنية.

معلوم ہوا کہ امام وکیع نے بھی پوری حدیث بیان نہیں کی ہے، بلکہ جس قدر بیان کیا ہے، اس میں بھی کمی وبیشی کی ہے، جواس بات کا زبردست ثبوت ہے کہ امام و کیع نے اس حدیث کی تمام باتوں کو بیان کرنے کا قصد ہی نہیں کیا۔ علاوہ بریں امام وکیع نے سفیان سے روایت کرنے میں کئی مقامات برغلطی کی ہے، چنانچہ امام احمد بن حنبل رطالق (التوفى: ٢٢١) نے سفیان سے وکیع کی ایک روایت کے بارے میں کہا ہے:

"ليس يرويه أحد غير وكيع، ما أراه إلا خطأ" ''اسے وکیع کے علاوہ کوئی اور روایت نہیں کرتا۔ میں یہی سمجھتا ہوں کہ وکیع نے غلطی کی ہے۔''

ایک دوسرے مقام پر امام احمد بڑلٹ نے سفیان سے وکیع کی ایک روایت کے بارے میں کہا: "أخطأ فيه وكيع" "اس میں وكيع نے غلطي كى ہے۔"

نیز امام احمد نے سفیان توری سے روایت کرنے والوں میں یمیٰ بن سعد کو و کیع پر مقدم کیا ہے، چنانچہ امام مروذی و الله فی: ۲۵۵) نے کہا:

"من أصحاب الثوري؟ قال: يحيى، و وكيع، و عبد الرحمن، و أبو نعيم. قلت: قدمت وكيعا على عبد الرحمن؟ قال: وكيع شيخ"

"میں نے امام احمد سے یو چھا: سفیان توری کے اصحاب کون کون میں؟ تو امام احمد مُثلِثَهُ نے کہا: کیچیٰ بن سعید، وکیع ،عبدالرحمٰن اور ابونعیم۔ میں نے كها: آب نے وكيع كوعبدالرحل يرمقدم كرديا؟ تو امام احمد الطف نے كها:

<sup>(1/</sup> ٣٢٥) العلل ومعرفة الرجال (١/ ٣٢٥)

<sup>(2)</sup> العلل ومعرفة الرجال لأحمد (٢/ ٤٠١)

<sup>🕄</sup> علل أحمد، رواية المروذي (ص: ٦٠) وغيره.

و کیع شخ ہیں۔''

غور فرما كين! اس قول مين امام احد الشك في وكيع كوعبدالرحمن ير مقدم كيا، کین کی بن سعید کو وکیج پر بھی مقدم کیا۔ ان اقوال سے نتیجہ نکلا کہ اگر سفیان سے روایت کرتے ہوئے امام وکیع ، امام یکیٰ بن سعید کی مخالفت کریں تو امام یکیٰ بن سعید کی روایت راجح قرار یائے گی۔

## 🯶 عبدالرحمٰن بن مهدی کی روایت:

"حدثنا أبو محمد بن صاعد، نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، ح و حدثنا محمد ابن مخلد، نا محمد بن إسماعيل الحساني، ثنا وكيع، ثنا سفيان، عن سماك، عن قبيصة بن هلب، عن أبيه، قال: رأيت ''بلب الطائی ٹٹائٹ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی مَالیّتُم کو نماز میں دا کیں کو باکیں بررکھتے ہوئے ویکھا۔"

اس روایت میں صرف نماز اور دائیں کو بائیں پر رکھنے کا ذکر ہے،لیکن بقیہ ان پانچ چیزوں کا ذکر نہیں ہے، جمے دوسرے رواۃ نے بیان کیا ہے۔ یاور ہے کہ کیجیٰ بن سعید کے مقابلے میں عبدالرحلٰ بن مہدی کی روایت کو مرجوح بتلایا گیا ہے۔ چنانچہ ابوعبد الرحمٰن اسلمی (التونی: ۲۱۲) نے کہا:

"وسألته: من يقدم من يحيي بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي؟ فقال: يقدم يحيى بن سعيد؛ فإنه كان أسمح الناس؛ إذا كان في نفسه من الحديث شيئ تركه "

<sup>(1)</sup> سنن الدارقطني (٢/ ٣٣) رقم الحديث (١١٠٠)

<sup>(23)</sup> سؤالات السلمي للدارقطني ت الحميد (ص: ٣٢٨)

انوار البدر 250 💥 عند 🚅 پاتھ باندھنے کے دلاکل

''میں نے امام دار قطنی سے یو چھا: کیلی بن سعید اور عبدالرحمٰن بن مہدی میں سے کس (کی روایت) کو مقدم کیا جائے گا؟ تو امام دارقطنی رشاللہ نے فرمایا: یجی بن سعید (کی روایت) کو مقدم کیا جائے گا، کیوں کہ یجیٰ بن سعیدسب سے زیادہ مختاط تھے، ان کے دل میں کسی حدیث کے متعلق ذره بھی اندیشہ ہوتا تو وہ اسے ترک کر دیتے تھے۔''

### 🥮 عبدالرزاق بن جام کی روایت:

"عبد الرزاق، عن الثوري، عن سماك بن حرب، عن قبيصة ابن هلب، عن أبيه قال: كان النبي الله ينصرف مرة عن يمينه، ومرة عن شماله، وكان يمسك بيمينه على شماله في الصلاة " " بلب الطائي ولله فرمات بيس كه الله ك نبي تاليم مجمى دائيس جانب سے پھرتے تھے اور بھی بائیں جانب سے پھرتے تھے اور آپ نماز میں اینے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑے رہتے تھے''

اس روایت میں صرف نماز اور دائیں اور بائیں جانب سے پھرنے کا ذکر ہے، نیز داکیں ہاتھ سے بایاں ہاتھ بکڑنے کا ذکر ہے، لیکن بقیدان یانچ چیزوں کا ذکر نہیں ہے، جسے دوسرے رواۃ نے بیان کیا ہے۔

یادرہے کہ امام عبدالرزاق کے حافظے پر جرح ہوئی ہے "عبدالرزاق حفظ واتقان میں امام یحیٰ بن سعید رشالت سے بہت کم تر ہیں، لہذا امام یحیٰ بن سعید رشالت کی مخالفت میں ان کی روایت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

#### الحسين بن حفص الهمد اني كي روايت: \*

"أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو

<sup>🛈</sup> مصنف عبد الرزاق (۲/ ۲٤٠)

② ریکھیں: یزید بن معاویہ پرالزامات کا تحقیقی جائزہ (ص:۲۵۹\_۲۵۹)

قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أسيد بن عاصم، ثنا الحسين بن حفص قال: قال سفيان: وحدثنا سماك بن حرب، عن قبيصة بن هلب، عن أبيه قال: كان النبي الله ينصرف مرة عن يمينه ومرة عن يساره، ويضع إحدى يديه على الأخرى"

''ہلب الطائی ڈٹائٹۂ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی ٹاٹٹیٹم سمجھی وائیں جانب سے پھرتے تھے اور مبھی بائیں جانب سے پھرتے تھے اور آپ نماز میں اینے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پررکھتے تھے۔''

اس روایت میں صرف دائیں اور بائیں جانب سے پھرنے اور ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پررکھنے کا ذکرہے، لیکن بقیدان چھے چیزوں کا ذکرنہیں ہے جسے دوسرے رواة نے بیان کیا ہے۔ یادرہے کہ حسین بن حفص، حافظے کے اعتبار سے امام یکی بن سعید سے بہت کم تر ہیں۔ حافظ ابن حجر رائلٹہ نے انھیں صرف صدوق کہا ہے۔

🥮 عبدالصمد بن حسان اور محمد بن کثیر العبدی کی روایت:

"حدثنا بشر بن موسى، نا عبد الصمد بن حسان، وحدثنا معاذ بن المثنى، نا محمد بن كثير قالا: نا سفيان الثوري، عن سماك، عن قبيصة بن هلب، عن أبيه، أنه قال يعنى للنبي ١١٤ قال: الطعام لا أدعه إلا تحرجا. قال: لا تختلج في نفسك إلا ما ضارعت فيه النصرانية. وقال بيده هكذا، ووضع كفه اليمني على اليسرى، وقال: هكذا كان يصنع

<sup>(</sup>٢/ ٤١٩) رقم الحديث (٣٦١٣) السنن الكبرى للبيهقى (٢/ ٤١٩)

<sup>(2)</sup> ويكمين: تقريب التهذيب لابن حجر، رقم (١٣١٩)

النبي الله في صلاته، وينصرف عن يمينه وعن شماله" " بلب الطائي ولانتيز سے روايت ہے كہ انھوں نے اللہ كے نبی مَالَيْرُمْ سے سوال کیا: میں فقط حرج محسوس کرتے ہوئے بعض کھانے چھوڑ دیتا ہوں؟ تو الله كے رسول مُلْقِيم نے فرمايا: كوئى چيزتمھارے سينے ميں شك وشبهه ڈالے گی تو تم نصرانیوں کے مشابہ ہو جاؤ گے۔ آپ نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے یہ بات کہی۔ انھوں نے اپنی دائیں ہتھلی کو بائیں ہتھلی یر رکھا اور کہا: اللہ کے نبی مُؤلیم ماز میں اس طرح کرتے تھے اور دائیں طرف سے بھی اور بائیں طرف سے بھی پھرتے تھے''

اس روایت میں صرف عیسائیوں کے کھانے کے بارے میں نی تاثیم سے سوال و جواب کا ذکر ہے۔ نیز دائیں متھیلی کو بائیں ہاتھ پر رکھنے اور دائیں اور بائیں جانب سے پھرنے کی بات ہے، لیکن بقیہ ان پانچ چیزوں کا ذکر نہیں ہے، جے دوسرے رواۃ نے بیان کیا ہے۔

یا در ہے کہ عبدالصمد بن حسان اور محمد بن کثیر ہے دونوں بھی امام کیجیٰ بن سعید سے بہت ہی کم رہنے والے ہیں۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ امام یجیٰ بن سعید کے ساتھ جن لوگوں نے بھی یہ روایت سفیان توری سے نقل کی ہے، ان پر امام یحیٰ بن سعید ہی کی روایت راجح ہے۔

امام دارقطنی اٹرالش نے ایک مقام پر کیجیٰ بن سعید کے ساتھ حیار روایت کرنے والے راوبوں پر امام یکی بن سعید ہی کی روایت کوتر جیج دی، چنانچہ ایک حدیث کے بارے میں کہا:

<sup>🛈</sup> معجم الصحابة لابن قانع (٣/ ١٩٩)

② دیکھیں: عام کت رجال۔

"يرويه عبيد الله بن عمر، واختلف عنه، فرواه يحييٰ بن سعيد القطان، عن عبيد الله، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، وخالفه عبد الله بن نمير، وأبو أسامة، ومحمد بن بشر، والحسن بن عياش فرووه عن عبيد الله، عن سعيد، عن أبي هريرة، لم يقولوا فيه: عن أبيه، والقول قول يحييٰ بن سعيد"

''اسے عبیداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں اور ان سے روایت کرنے والے میں اختلاف واقع ہوا ہے۔ چنانچہ کی بن سعید القطان نے اسے عبیدالله، عن سعید المقبر ی، عن ابیه عن ابی جریره کی سند سے روایت کیا ہے اور ان کی مخالفت کرتے ہوئے عبداللہ بن نمیر، ابو اسامہ، محد بن بشر اور حسن بن عیاش نے اسے عن عبیداللہ، عن سعید، عن ابی ہریرہ کی سند سے روایت کیا ہے، ان لوگوں نے "عن ابیہ" کا واسطہ ذکر نہیں کیا،لیکن یجیٰ بن سعید نے جس طرح روایت کیا ہے، وہی درست ہے۔''

#### تمام روایات کے الفاظ کا خلاصہ:

غور فرمائیں کہ سفیان توری کے علاوہ ساک بن حرب کے دیگر شاگر دوں، اسی طرح کیچیٰ بن سعید کے علاوہ سفیان کے دیگر شاگردوں میں بھی، کوئی ایک بھی ایسا شاگر دنہیں ہے جس نے اس روایت کی تمام باتوں کو ذکر کیا ہواور کسی بات کو چھوڑا نہ ہو۔ لہذا جب سے طے شدہ بات ہے کہ ساک وسفیان کے تمام شاگر دوں میں کسی بھی شاگرد نے اس بات کا التزام نہیں کیا ہے کہ وہ تمام الفاظ کو بیان کرے، بلکہ ہرشا گر د نے روایت کی کئی باتیں چھوڑ دی ہیں تو پھر سفیان اور کی بن سعید کے علاوہ باقی

<sup>🛈</sup> علل الدارقطني (٨/ ١٣٥)

لوگوں نے اگر سینے پر ہاتھ باندھنے کا ذکرنہیں کیا تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے انھوں نے دیگر باتوں کا ذکر نہیں کیا۔ لہذا اس روایت کے کسی بھی راوی کا کوئی بات بیان نہ کرنا اس بات کی دلیل ہر گزنہیں ہے کہ وہ چیز اس روایت کا حصہ نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر رُطلتُهُ (الهتوفي: ۸۵۲) نے کہا:

"وقد اختلفت الروايات عن الشيباني في ذلك؛ فأكثر ما وقع فيها أن المراجعة وقع ثلاثا، وفي بعضها مرتين، وفي بعضها مرة واحدة، وهو محمول على أن بعض الرواة اختصر القصة، ورواية خالد المذكورة في هذا الباب ® أتمهم سياقا، وهو حافظ فزيادته مقبولة''

"اسسلط میں شیبانی سے روایات میں اختلاف واقع ہوا ہے، چنال چہ مراجعت کا سب سے زیادہ تین بار تذکرہ ہوا ہے۔ بعض روایات میں دو بار مراجعت کا تذکرہ ہوا ہے اور بعض روایات میں ایک بار مراجعت کا ذکر ہے، جو اس بات برمحمول ہے کہ بعض راویوں نے اس قصے میں اختصار کیا ہے، اس باب میں خالد کی مذکورہ روایت سب سے زیادہ مکمل سیاق میں ہے اور یہ حافظ ہیں، اس لیے ان کی زیادتی مقبول ہے۔''

شخ نادر بن السنوس العمراني نے زیادتِ ثقه کی قبولیت کے لیے اس قرینے کو پیش کرتے ہوئے عنوان قائم کیا ہے:

"اختصار الراوي للحديث مشعر بضبط من رواه تاما" ''راوی کا حدیث میں اختصار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جس نے مکمل

<sup>(</sup>الم ١٩٨ عجر (٤/ ١٩٨) فتح الباري لابن حجر (٤/ ١٩٨)

<sup>(2)</sup> قرائن الترجيح في المحفوظ والشاذ (ص: ٤٧٨)

کو واضح کیا ہے۔

نيز زيادتِ ثقة مين اس قريخ كو امام بخارى، امام ابو حاتم الرازى اور امام دار قطنی رہائشے نے بھی پیش نظر رکھا ہے۔

وسراقرینه: (احفظ لعنی زیاده بوے حافظ کی روایت)

زیادتِ ثقه کی قبولیت میں اس قرینے سے بہت سارے محدثین نے استدلال کیا ہے۔

🥰 چنانچەامامسلم ئىڭ (التوفى: ٢٦١) ايك جگه يحيٰ بن سعيد ہى كى روايت كوتر جيح دیتے ہوئے کہتے ہیں:

"إِن يحيىٰ بن سعيد أحفظ من سعيد بن عبيد، وَأَرْفَع مِنْهُ شَأْنًا فِي طَرِيقِ الْعلمِ وأسبابه "

د کیلی بن سعید بیسعید بن عبیدسے بڑے حافظ ہیں اور علم و روایت میں ان سے بڑے مقام ومرتبے والے ہیں۔''

اس طرح ابو حاتم الرازى الطلف (المتوفى: ٢٧٧) نے ايك جگه سفيان تورى عى كى روایت کوتر جیح دیتے ہوئے کہا:

«وهو أشبه عندي؛ لأن الثوري أحفظهم»

''سفیان توری کی روایت ہی میرے نزدیک درست ہے، کیوں کہ سفیان

الفصيل كے ليے ويكھيں: "قرائن الترجيح في المحفوظ والشاذ" (ص: ٤٧٨ ـ ٥٠٠)

(عَ) ويُصِين: قرائن الترجيح في المحفوظ والشاذ (ص: ٤٧٨)

(ص: ١٩٤) التمييز لمسلم (ص: ١٩٤)

(٤/ ٣٦٦) علل الحديث لابن أبي حاتم (٤/ ٣٦٦)

توری دیگرلوگول سے بڑے حافظ ہیں۔"

﴿ امام دار قطنی رشت (المتوفی: ٣٨٥) ایک جماعت کی روایت کے خلاف امام زہری کی روایت کو ترجیح ویتے ہوئے کہتے ہیں:

"والقول قول الزهري، لأنه أحفظ الجماعة"

' صحیح روایت امام زہری ہی کی ہے، کیوں کہ وہ پوری جماعت میں سب سے بڑے حافظ ہیں۔''

عرض ہے کہ زیرِ بحث حدیث کو کیکی بن سعید اور سفیان توری کے ساتھ جن لوگوں نے بھی روایت کیا ہے، وہ سب کے سب امام کیکی بن سعید اور امام توری سے حفظ و إنقان میں کم تر ہیں، بلکہ بعض کی روایات ثابت ہی نہیں ہیں، جسیا کہ پہلے قرینے کے شمن میں تفصیل پیش کر دی گئی ہے۔ لہذا ان تمام روایات میں امام کیکی بن سعید اور سفیان توری رابط ہی کی روایت رائح ہوگی۔

امام یجی بن سعید کے ہم پلہ امام وکیج وطلقہ کو کہا جا سکتا ہے، لیکن اس روایت میں امام وکیج سفیان سے روایت کرنے میں میں امام وکیج سفیان سے روایت کرنے میں امام وکیج نے گئی جگہ غلطیال کی ہیں، جیسا کہ امام وکیج کی روایت پیش کرتے وقت امام احمد وطلقہ کے حوالے سے واضح کیا گیا ہے۔

لہذا سفیان سے روایت کرتے وقت امام کیلیٰ بن سعید رشائنے کی روایت امام وکیع سے راج قرار پائے گی۔

🏶 تیسرا قرینه: (حافظ اورمتقن کی روایت)

اگرزیادتی کو بیان کرنے والا حافظ اور متقن ہوتو زیادتی مقبول ہوگی۔ بہت سارے

<sup>(</sup>۲/ ۷۱) علل الدارقطني (۲/ ۷۱)

<sup>😩</sup> ای کتاب کا صفحه (۲۲۸) دیکھیں۔

محدثین نے اس قریع سے استدلال کرتے ہوئے زیادت ِ ثقہ کومقبول قرار دیا ہے۔

😌 چنانچه امام ابوزرعه الرازى رائش (التوفى: ۲۲۲) نے كہا ہے:

"إذا زاد حافظ على حافظ قبل"

''جب ایک حافظ دوسرے حافظ کی بالقابل کوئی زیادتی بیان کرے تو وہ مقبول ہوگی۔''

🟵 امام دارقطنی رشاشهٔ (المتوفی: ۳۸۵) نے کہا ہے:

"أو ما جاء بلفظة زائدة، فتقبل تلك الزيادة من متقن، ويحكم لأكثرهم حفظا وثبتا على من دونه''

''اگرکوئی راوی کسی لفظ کی زیادتی بیان کرے تو متقن کی طرف سے بیہ زیادتی مقبول ہوتی ہے اور راو یوں میں جو زیادہ حفظ و ضبط والا ہوگا، اس کی روایت اس سے کمتر حفظ و ضبط والے کے بالمقابل مقبول ہوگی۔''

😚 امام ابن عبد البررشك (المتوفى: ٣١٣) نے كہا:

"إنما تقبل الزيادة من الحافظ إذا ثبتت عنه، وكان أحفظ وأتقن ممن قصر أو مثله في الحفظ<sup>»</sup>

''زیادتی اس وقت مقبول ہوتی ہے جب اسے حافظ بیان کرے اور اس سے بیہ ثابت ہواور وہ ان لوگوں سے بڑا حافظ ومتقن ہویا ان کے برابر ہو، جن لوگوں نے زیادتی بیان نہیں کی ہے۔''

علامه زيلعي حفى رشك (المتوفى: ٢٢١) في كها ب:

<sup>(</sup>المحديث لابن أبي حاتم (١/ ٣٨٤)

<sup>(2)</sup> النكت على ابن الصلاح (٢/ ٦٨٩) نقلا عن سؤالات السهمي.

<sup>(</sup>١٦/٣٠) التمهيد لابن عبد البر (٣/ ٣٠٦)

"والصحيح التفصيل، وهو أنها تقبل في موضع دون موضع، فتقبل إذا كان الراوي الذي رواها ثقة حافظا ثبتا، والذي لم يذكرها مثله، أو دونه في الثقة، كما قبل الناس زيادة مالك ابن أنس، قوله: من المسلمين، في صدقة الفطر، واحتج بها أكثر العلماء"

"زیادت تقه کی قبولیت میں میں جہ بات یہ ہے کہ اس میں تفصیل ہے۔ بعض مقامات براہے قبول کیا جائے اور بعض مقامات برقبول نہ کیا جائے۔ چنانچہ جب زیادتی کو روایت کرنے والا ثقد، حافظ اور ثبت ہو اور جو پیر زیادتی بیان نه کرے، وہ اس جیسا ہو یا اس سے کم تر ہوتو ایسی صورت میں زیادتی قبول کی جائے گی، جیسے محدثین نے (صدقہ الفطروالی حدیث میں) امام مالک کی زیادتی «من المسلمین» (مسلمانوں کی طرف سے صدقہ الفطر نکالا جائے ) کو قبول کیا ہے اور اکثر اہل علم نے اس سے جحت پکڑی ہے۔''

عرض ہے کہ زیر بحث حدیث میں زیادتی بیان کرنے والے امام یحیٰ بن سعید اور امام سفیان توری الطف نه صرف به که بهت بوے حافظ، متقن اور ثبت بین، بلکه امیر المومنین فی الحدیث ہیں،للہذاان کی زیادتی بلا تامل قبول کی جائے گی۔

🚭 چوتھا قرینہ: (زیادتی کا دیگر روایات کے منافی نہ ہونا)

زیادتی والی بات اگر دیگر روات کے منافی نہ ہوتو مقبول ہوتی ہے۔ زیادتِ ثقتہ کی قبولیت میں اس قریبے سے استدلال کرتے ہوئے حافظ ابن حجر اطلق (المتوفی: ۸۵۲) نے کہا ہے:

<sup>(1/</sup> ٣٣٦) نصب الراية للزيلعي (١/ ٣٣٦)

"ولا يخفى فساد هذه الدعويٰ فقتادة حافظ زيادته مقبولة، لأن غيره لم يتعرض لنفيها فلم يتعارضا"

''اس دعوے کا فساد مخفی نہیں ہے، کیوں کہ قیادہ حافظ ہیں اور ان کی زیادتی مقبول ہے، کیوں کہ دیگرلوگوں نے ان کی بیان کردہ بات کی نفی نہیں کی ہے، اس لیے ان کی اور دوسروں کی روایت میں کوئی تعارض نہیں ہے۔" ایک اور مقام پر فرماتے ہیں:

"وليس في رواية مالك ومن تابعه ما ينفي الزيادة المذكورة فلا توصف \_والحالة هذه\_ بالشذوذ"

"ما لک اور جن لوگول نے ان کی متابعت کی ہے، ان کی روایات میں ایس بات نہیں ہے جس سے مذکورہ زیادتی کا انکار لازم آتا ہو، لہذا جب بيصورتِ حال ہے تو يہاں شذوذ كاحكم نہيں لگے گا۔''

عرض ہے کہ زیر بحث روایت کا بھی یہی حال ہے، کیوں کہ امام یجیٰ بن سعید اور امام توری وَالله نے سینے یر ہاتھ باندھنے کا ذکر کیا ہے اور اُن کے علاوہ دیگر لوگوں کی روایات میں سے کسی بھی روایت میں اس بات کا انکار نہیں ہے۔

🕸 یا نچوال قرینه: (زیادتی والے الفاظ کا تکرار)

اگرراوی نے جن الفاظ کا اضافہ کیا ہے، اسے تکرار کے ساتھ بیان کرے تو پیہ بھی اس بات کا قرینہ ہے کہ یہاں پر زیادتی محفوظ ومقبول ہے۔

اس قریے سے زیادتِ ثقه کی مقبولیت یر استدلال کرتے ہوئے امام ابن

بطال الطلقة (التوفى: ١٩٨٩) نے كہا ہے:

<sup>(</sup>١٢/ ٢٠٠) فتح الباري لابن حجر (١٢/ ٢٠٠)

<sup>🖾</sup> فتح الباري لابن حجر (٦/٢)

"والزيادة من سفيان مقبولة؛ لأنه أثبتهم، وقوي ثبوت

الاستخراج في حديثه لتكرره فيه مرتين فبعد من الوهم"

''سفیان کی زیادتی مقبول ہے، کیوں کہ بید مگر لوگوں سے اثبت ہیں اور ان

کی حدیث میں استخراج والی بات کا شبوت اس لیے بھی تو ی ہو جاتا ہے

کہ حدیث میں اس کا دو بار ذکر ہے، لہٰذا اس میں وہم کی گنجایش بعید ہے۔''

عرض ہے کہ زیر بحث حدیث میں امام یجیٰ بن سعید نے تولاً سینے یر ہاتھ باندھنے کا ذکر کرکے اسے فعل بھی بیان کیا اور با قاعدہ اسے عملی شکل میں کر کے بھی بتلایا۔ یعنی دوبار تکرار کے ساتھ اسے بیان کیا ہے، ایک بار قولاً اور ایک بار فعلاً، لہذا بیہ تکرار بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اس بات کے بیان میں ان سے وہم نہیں ہوا، ورنہ وہ اتنے اہتمام کے ساتھ اسے مکرر بیان نہ کرتے۔

🚱 چھٹا قرینہ: (سیاق یامتن کے دیگر الفاظ کی ولالت)

اگرمتن میں زیادتی والے الفاظ کے علاوہ ایسی بات ہو جو زیادتی والے الفاظ کی صحت کی طرف اشارہ کر ہے، مثلاً: متن میں کوئی ایسی بات ہوجس کی مزید تشریح یا تفصیل زیادتی والے الفاظ سے ہوتی ہو یا زیادتی والے الفاظ سے اس کا کوئی تعلق ہو تو یہ بھی اس بات کا قرینہ ہے کہ زیادتی والے الفاظ محفوظ مقبول ہیں چنانچہ امام ز ہری اٹسٹن کی ایک روایت میں غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے والے لوگوں میں کعب کے ساتھ ان کے جن دوساتھیوں کا ذکر ہے، ان کے بارے میں امام زہری نے کعب کی زبانی بیقل کیا کہ بید دونوں بدر میں شرکت کر چکے ہیں۔''

بعض اہل علم نے ان دونوں صحابہ کے بدر میں شرکت والی بات پر اشکال محسوں

<sup>1</sup> شرح صحیح البخاری لابن بطال (٩/ ٤٤٤)

<sup>(2)</sup> ريكيس:صحيح البخاري، رقم الحديث (٤٤١٨)

کیا اور اسے غیر محفوظ سمجھا۔لیکن حافظ ابن حجر رشاشہ نے ان کی تر دید کی اور اس زیادتی کی مقبولیت پر حدیث کے سیاق اور اس کے دیگر الفاظ سے دلیل بکڑتے ہوئے کہا: "ويؤيد كون وصفهما بذلك من كلام كعب أن كعبا ساقه في مقام التأسي بهما؛ فوصفَهما بالصلاح وبشهود بدر التي هي أعظم المشاهد؛ فلما وقع لهما نظير ما وقع له

من القعود عن غزوة تبوك ومن الأمر بهجرهما كما وقع له، تأسىٰ بهما"

"ان دونوں صحابہ کے بدری ہونے کی بات کعب والنو اس کے ہی ہے، اس بات کی تائیداس سے ہوتی ہے کہ کعب ڈٹاٹٹ نے بیہ بات ان دونوں کی اقتدا کرنے کے لیے کہی تھی ، انھوں نے ان دونوں کی بزرگ بیان کی اور غزوهٔ بدر میں ان کی شرکت کا ذکر کیا، جو سب سے عظیم غزوہ تھا تو جب ان عظیم ہستیوں کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوا جو ان کے ساتھ ہوا، لینی بیبھی غزوہ تبوک میں پیھیے رہ گئے اور ان کے بھی بائیکاٹ کا حکم ہوا تو کعب اللفظ نے ان دونوں کی اقتدا کی۔''

غور فرما کیں! حافظ ابن حجر پڑلشہٰ نے حدیث کے اندر موجود دیگر الفاظ اور اس کے سیاق سے زیادت ِ ثقه کی قبولیت پر استدلال کیا ہے۔

تھیک اسی طرح زیر بحث حدیث میں بھی دیگر الفاظ اس زیادتی کی صحت ومقبولیت یر دلالت کرتے ہیں اور وہ یہ کہ ای حدیث میں سینے پر ہاتھ باندھنے کے تذکرے کے ساتھ ساتھ، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر بھی رکھنے کی صراحت ہے، جس پرکسی کو کلام نہیں۔ ظاہر ہے کہ جب نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھیں گے تو

<sup>🛈</sup> فتح الباري لابن حجر (٣١١/٧)

وہ ہاتھ جسم کے کسی نہ کسی حصے پر تو لاز ما آئے گا۔ ایسی صورت میں اگر کسی روایت میں یہ ذکر ہوگیا کہ یہ دونوں ہاتھ سینے پر رکھے گئے تو اس میں ہاتھ باند صنے ہی کی تفصیل ہے۔ یہ کوئی ایسی علاحدہ چیز نہیں ہے، جس کا حدیث کے دیگر الفاظ سے کوئی تعلق ہی نہ ہو، لہذا یہ زیادتی حدیث کے دیگر الفاظ کے ساتھ مرتبط ہے۔ بنابریں اس سے مرتبط اور ہم آ ہنگ حدیث کے دیگر الفاظ بھی اس کی مقبولیت پر دلیل ہیں۔

الکھی ساتواں قرینہ: (شواہد)

اگر کسی حدیث میں زیادتی کے شواہد بھی موجود ہوں تو اس قرینے سے بھی زیادتی کی قبولیت پر استدلال کیا جاتا ہے، چناں چہ حافظ ابن حجر الشائد ایک مقام پر فرماتے ہیں:

"ظهر لي أن البخاري قویت عنده روایة محمود بالشواهد" "ظهر لي أن البخاري قویت عنده روایة محمود کی روایت شوابد "میرے لیے ظاہر ہوا ہے کہ امام بخاری کے نزد یک محمود کی روایت شوابد کی وجہ سے قوی ہے۔"

زیرِ بحث حدیث کے بھی متعدد شواہد ہیں، جیسا کہ اس کتاب ہیں انھیں بیان کیا گیا ہے۔ ان قرائن کے برخلاف مخالفین اس حدیث میں زیادتی قبول نہ کرنے کے لیے صرف ایک قرینہ پیش کرتے ہیں کہ زیادتی نہ بیان کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ عرض ہے کہ درج ذیل وجوہات کی بنا پر اس ایک قرینے کی کوئی حیثیت نہیں ہے: اولا کی خریت تعداد صرف ایک قرینہ ہے اور اس کے برخلاف سات قرائن اس اولاتی کی قبولیت کے حق میں ہیں، اس لیے سات قرائن کے مقابلے میں ایک قرینے کا کوئی اعتبار نہیں۔ قرائن کے مقابلے میں ایک قرینے کا کوئی اعتبار نہیں۔

ثانياً: كثرت تعداد ميل سے كل روايات ثابت بى نہيں ہيں، جيسا كه قبوليت كا پہلا

<sup>(</sup>١٣١/١٢١) فتح الباري لابن حجر (١٣١/١٣١)

قرینہ پیش کرتے وقت ہرروایت کی پوزیش واضح کر دی گئی ہے۔

شانتاً: کشرتِ تعداد والی جوروایات ثابت ہیں، ان میں بھی کوئی روایت امام یجیٰ بن سعید اور امام سفیان توری رطالتہ کی روایت کے ہم پلہ نہیں ہے، بلکہ کم درجے والی ہے، جیسا کہ پہلے قرینے کے تحت ہرروایت کے ساتھ وضاحت کردی گئی ہے۔ والی ہے، جیسا کہ پہلے قرینے کے تحت ہرروایت کے ساتھ وضاحت کردی گئی ہے۔ رابعاً: کشرتِ تعداد والی روایات میں صرف عدم ذکر ہے، کوئی حقیقی مخالفت کی بات یا متضاد بات نہیں ہے۔

خامساً: سب سے اہم بات یہ ہے کہ کثر تے تعداد والی ہرروایت کے راوی نے اختصار سے کام لیا ہے اور اُن میں سے کی نے بھی اس بات کا التزام کیا ہی نہیں ہے کہ وہ روایت کے تمام حصے کو بیان کرے گا، جیسا کہ پہلے قرینے کے تحت وضاحت کی جا چکی ہے۔ لہذا جب ان حضرات میں سے کسی نے بھی پوری روایت بیان ہی نہیں کی ہے، بلکہ ہرایک نے روایت کے کئی حصوں کو چھوڑ دیا ہے تو ایسی صورت میں امام یکی بن سعید اور امام ثوری کی ذکر کردہ کسی بات کے خلاف ان میں سے کسی کی بھی روایت ہرگر نہیں پیش کی جا سکتی۔

ان وجوہات کی بنا پر کثر تِ تعداد والے قرینے کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی ہے، جبکہ اس کے برخلاف قبولیت کے جوسات قرائن پیش کیے گئے ہیں، ان کی رو سے امام یحیٰ بن سعیداورامام تُوری اِٹلٹ کی روایت بالکل صحیح قرار پاتی ہے۔ والحمد لله

# متن پر دوسرا اعتراض:

بعض لوگ ایک بیاعتراض بھی پیش کرتے ہیں کہ اس حدیث میں نماز کا ذکر نہیں ہے۔ عرض ہے کہ ایک حدیث کے مختلف طرق ایک دوسرے کی تشریح کرتے ہیں۔ منداحمد میں سفیان توری ہی کے طریق سے یہی حدیث دوسری جگہ ان الفاظ میں موجود ہے:

"حدثنا عبد الله حدثني أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن سماك بن حرب، عن قبيصة بن الهلب، عن أبيه، قال: رأيت النبي الله واضعا يمينه على شماله في الصلاة، ورأيته ينصرف عن يمينه وعن شماله" "صحابی رسول بلب الطائی و الثناف نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول منافیا کم کو ديكها، آپ نماز ميں اينے دائيں ہاتھ كواينے بائيں ہاتھ پرر كھتے تھے اور دائیں اور بائیں جانب سے پھرتے تھے۔"

اس حدیث میں سفیان توری ہی کے طریق سے بیصراحت آ گئ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ یر رکھنے کاعمل نماز کے اندر کا ہے اور یہی بات سفیان توری كى سينے ير ہاتھ باندھنے والى حديث ميں بھى ہے، جس ميں اس عمل كے ساتھ ہاتھ باندھنے کی جگہ یعنی سینے کا بھی ذکر ہے۔

سنن دارقطنی میں بھی سفیان ہی کے طریق سے یہی حدیث موجود ہے اور اس میں بھی نماز کے اندر ہاتھ باندھنے کی صراحت ہے۔"

اس طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی سفیان ہی کے طریق سے یہی حدیث موجود ہے اور اس میں بھی نماز کے اندر ہاتھ باندھنے کی صراحت ہے۔"

جس طرح قرآن کی بعض آیات دوسری آیات کی تفسیر کرتی میں، اس طرح بعض احادیث بھی دوسری احادیث کی تفسیر کرتی ہیں۔

🟵 چنانچه حافظ ابن حجر الملك (المتوفى: ۸۵۲) نے كہا ہے:

<sup>(</sup>أ) مسند أحمد (٥/ ٢٢٦) ط الميمنية. و إسناده صحيح، وهو من زوائد عبد الله.

<sup>(</sup>٤٤) سنن الدارقطني (٢/ ٣٣) رقم الحديث (١١٠٠) و إسناده صحيح.

<sup>(3)</sup> مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٣٩٠) و إسناده صحيح.

٣ والحديث يفسر بعضه بعضا"

"ایک حدیث دوسری حدیث کی تفییر کرتی ہے۔"

😌 خفی علما نے بھی یہی بات کہی ہے۔ چنانچہ علامہ عینی رشک (التونی: ۸۵۵) نے

"والْحَدِيث يُفَسر بعضُه نَعُضًا"

"ایک حدیث دوسری حدیث کی تفییر کرتی ہے۔"

🟵 مولانا انورشاه کشمیری الشف (التوفی: ۱۳۵۳) نے کہا ہے:

"لأن الحديثَ يُفسرُ بعضُه بعضاً"

''کول کہ ایک حدیث دوسری حدیث کی تفییر کرتی ہے۔''

نیزاس مسلے میں احناف جوروایات پیش کرتے ہیں، ان میں سے بھی کئی ایک میں نماز کا ذکر نہیں۔ اس کتاب کا صفحہ (۱۳۵، ۹۱۳، ۵۵۵) دیکھیں۔ فیما کان جوابكم فهو جوابنا .

## متن يرتيسرا اعتراض:

بعض لوگ حد درجہ جہالت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں سینے پر ہاتھ باندھنے کا ذکر سلام پھیرنے کے بعد ہوا ہے۔

عرض ہے کہ اس حدیث میں مکمل نماز کا طریقتہ ندکور نہیں، بلکہ نماز کی بعض کیفیات کا ذکر ہے اور ان کیفیات کے ذکر میں ترتیب کو ملحوظ نہیں رکھا گیا ہے۔ چنا نچہ بعض طرق میں نماز سے پھرنے کی کیفیت ذکر کرنے کے بعد ہاتھ باندھنے کا ذکر ہے

<sup>🛈</sup> فتح الباري لابن حجر (٢/ ١٦٠)

<sup>🕸</sup> عمدة القارى (٣/ ١٤٣)

<sup>🕄</sup> فیض الباری للکشمیری (۱/ ۲۱۷)

اور ساتھ ہی اس کامحل سینہ بتلایا گیا ہے، جبکہ بعض طرق میں پھرنے کی کیفیت سے یہلے ہاتھ باندھنے کا ذکر ہے اور نماز کے اندر پیمل ہونے کی بھی صراحت ہے: "حدثنا عبد الله حدثني أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع،

عن سفيان، عن سماك بن حرب، عن قبيصة بن الهلب، عن أبيه، قال: رأيت النبي الله واضعا يمينه على شماله في الصلاة، ورأيته ينصرف عن يمينه وعن شماله''

صحابی رسول ہلب الطائی وٹائٹۂ نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول مُل ﷺ کو ویکھا، آپنماز میں اپنے دائیں ہاتھ کواپنے بائیں ہاتھ پررکھتے تھے اور دائیں اور ہائیں جانب سے پھرتے تھے''

یہ حدیث سفیان توری ہی کے طریق سے ہے، اس میں ہاتھ باندھنے کا ذکر نماز سے پھرنے کی کیفیت سے پہلے ہوا اور اس کی بھی صراحت ہے کہ یہ نماز کے اندر کی کیفیت ہے۔

سنن دارقطنی میں بھی سفیان ہی کے طریق سے یہی حدیث موجود ہے اور اس میں بھی نماز کے اندر ہاتھ باندھنے کی صراحت ہے<sup>©</sup>

اس طرح مصنف ابن الی شیبہ میں بھی سفیان ہی کے طریق سے یہی حدیث موجود ہے اور اس میں بھی نماز کے اندر ہاتھ باندھنے کی صراحت ہے۔ <sup>®</sup>

معلوم ہوا کہ ہاتھ باندھنے کی کیفیت نماز کے اندر کی ہے اور اس کیفیت کے ساتھ سینے کا ذکر ہے، جواس بات کا ثبوت ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کاعمل نماز کے

مسند أحمد (٥/ ٢٢٦) ط الميمنية. و إسناده صحيح، وهومن زوائدعبد الله.

<sup>(2)</sup> سنن الدارقطني (٢/ ٣٣) رقم الحديث (١١٠٠) و إسناده صحيح.

<sup>(3)</sup> مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٣٩٠) و إسناده صحيح.

اندر ہی کا ہے۔ جس روایت میں نماز سے چھرنے کے بعد ہاتھ باندھنے کا ذکر ہے، اس میں ترتیب کو محوظ نہیں رکھا گیا ہے، اس طرح کی مثالیں بہت ساری احادیث میں موجود ہیں، چنانچہ امام بخاری الطف (المتوفی: ۲۵۲) نے کہا:

"حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: فرسا فجحش شقه الأيمن \_ قال أنس الله في فصلى لنا يومئذ صلاة من الصلوات، وهو قاعد، فصلينا وراءه قعودا، ثم قال لما سلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد"

"انس بن مالک انصاری والنظ سے مروی ہے کہ رسول الله مَالَيْظِ ايک گھوڑے برسوار ہوئے اور (گرجانے کی وجہسے) آپ مَالَيْمُ کے واكبيں بہلو میں زخم آ گئے۔ انس ولائٹ نے بتلایا کہ اس دن ہمیں آپ مالی ا ایک نماز پڑھائی، چونکہ آپ ماٹی الم بیٹے ہوئے تھے، اس لیے ہم نے بھی آب مَالَيْنَا كَ يَحْصِ بِيهُ كُرِنَمَازِيرُهِي - بَعِرُ سَلَام كَ بَعِد آپ مَالَيْنَا نِي فرمایا کدامام اس لیے ہے کداس کی پیروی کی جائے۔اس لیے جب وہ کھڑے ہو کرنماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کر پڑھواور جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرواور جب وہ سراٹھائے تو تم بھی اٹھاؤ اور جب وہ سجدہ کرے توتم بھی کرواور جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کے توتم ربنا ولک الحمد کہو۔''

<sup>(</sup>۱/ ۱٤۷) رقم الحديث (۲۷) محيح البخاري (۱/ ۱٤۷)

اس حدیث میں غور کریں کہ سمع اللہ لمن حدہ اور ربنا ولک الحمد کا ذکر سجد ہے کے بعد ہے۔ تو کیا یہ کہہ دیا جائے کہ ان دونوں کوسجدے کے بعد پڑھا جائے گا؟ مر گزنہیں، بلکہ یہاں بھی دوسری روایات کے پیش نظریمی کہا جائے گا کہ ان دونوں چیزوں کامکل رکوع کے بعد ہے، چناں چیفیج بخاری ہی میں حدیث نمبر (۷۳۳) کے تحت یہی حدیث دوسرے طریق سے موجود ہے اور اس میں ان دونوں چیزوں کا ذ کررکوع سے اُٹھنے کے بعد ہے <sup>©</sup> احادیث میں اس طرح کی مثالیں بہت ہیں <sup>©</sup>

شریک بن عبداللہ کی وہ روایت جو مند احمہ کے حوالہ سے ص (۲۴۳) برگزر چی ہے، اسے مجم کیر کے حوالے سے نقل کرتے ہوئے مولانا اعجاز اشرفی صاحب نے بوی مصحکہ خیز بات لکھی ہے فرماتے ہیں:

"لبذا واضح ہوگیا کہ نبی اکرم تالیا کا نے نماز میں اینے ہاتھ سینہ اقدس پر نہیں باندھے تھے، بلکہ بعد از نماز صحابی رہاؤا کے سوال کا جواب دیتے ہوئے سینے کی گفتگو کی وجہ سے اینے ہاتھ سینے پر رکھے'' عرض ہے کہ

اولاً: مند احد کی زیر بحث روایت کی تشریح کے لیے اشرفی صاحب نے مجم کبیر کی روایت دیکھنے کے زحمت کر لی،لیکن انھیں اتنی توفیق نہیں ملی کہ مند احمد ہی میں دوسرے مقام پر اسی حدیث کے ان الفاظ کو بھی د کھے لیتے جن میں یہ پوری صراحت ہے کہ ہاتھ باندھنے والی کیفیت نماز کے اندر ہی کی ہے، اور اسی

<sup>(</sup>آ) ويكس : صحيح البخاري (١/ ١٤٧) رقم الحديث (٧٣٣)

② مزید مثالوں کے لیے دیکھیں: مقالات راشد یہ (۱۰۳/۱)

③ نماز میں ہاتھ باندھنے کامسنون طریقہ (ص:۱۱۱)

کیفیت کامحل مند احمد کی زیر بحث روایت میں ''سینے'' کو بتلایا گیا ہے، جس سے صاف صاف واضح ہو جاتا ہے کہ ہاتھ باندھنے اور سینے پر باندھنے دونوں کاتعلق نماز کے اندر کے اعمال سے ہے۔

ثانياً: منداحد كى زير بحث حديث مين سينے كالفظ آيا ہے اور منداحد مين دوسرے مقام برموجوداس حدیث کے اندر ہاتھ باندھنے کی بات ہے اور بیکھی صراحت ہے کہ بیرنماز کے اندر کا معاملہ ہے، کیکن اشر فی صاحب اور إن جیسے لوگ اس دوسری حدیث کو پہلی حدیث سے الگ مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس دوسری روایت میں ہاتھ باندھنے کی جگہ کے لیے لفظ "صدر" لعنی سینہیں ہے۔

اب اشرفی صاحب ہمیں بتا کیں کہ منداحد کی "علی صدرہ" والی روایت کی تشری کے لیے مجم کیر کی جس روایت کو آپ نے پیش کیا ہے؟ کیا اس میں ہاتھ باندھنے کی جگہ کے لیے سینے کا لفظ موجود ہے؟ اگر نہیں تو پھر مجم کبیر کی اس روایت ے منداحد کی حدیث کی تشریح آپ کے اصول کے مطابق کیے درست ہے؟

ثالثاً: اشرفی صاحب کی پیش کرده مجم كبير والى روايت مين صرف باتھ باندھنے كى بات ہے اور ''علی صدرہ'' یعنی سینے پر ہاتھ رکھنے کی جگہ کا بیان نہیں ہے۔ اب اگر اشرفی صاحب کے بقول میمل نماز کے بعد کا تھا تو کیا مند احمد کی روایت میں ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھنے کی جو بات ہے، وہ بھی نماز کے بعد کاعمل ہے؟ اگر ایسا ہے تو مند احمد وغیرہ ہی کی جن احادیث میں بیصراحت ہے کہ ہاتھ یا ندھنے کاعمل نماز کے اندر کا تھا، اس کا کیا مطلب؟

دابعاً: معم كبيركى جوروايت اشرفى صاحب نے پیش كى ہے، وه سنداً ثابت بھى نہيں ہے، کیوں کہ اس میں ''شریک بن عبداللہ'' راوی ساک سے روایت کر رہا ہے اور شر یک بن عبداللہ نے ساک کے اختلاط کے بعد ساک سے روایت کیا

**خامساً**: بالفرض اس روايت كوضيح مان ليس تو بهي اشر في صاحب كا استدلال باطل بلكه بہت ہی مضحکہ خیز ہے، کیوں کہ ان کی پیش کردہ مجم کبیر کی روایت میں اس بات کی صراحت ہر گزنہیں ہے کہ ہاتھ باندھنے کاعمل نماز کے بعد کا تھا، بلکہ بات صرف اتنی ہے کہ راوی نے اپنی اس روایت میں نبی اکرم تالیا ہے سوال و جواب کا ذکر کیا ہے اور روایت کے اخیر میں ہاتھ باندھنے کا ذکر کیا ہے اور نماز کا ذکر نہ سوال و جواب والی بات میں ہے اور نہ ہی ہاتھ باند سے والی بات میں۔ پھراشرفی صاحب کوئس نے بتا دیا کہ بیہ باتیں کسی نماز کے بعد کی ہیں؟ اگر آپ کہیں کہ دوسری حدیث میں نماز کا ذکر آیا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دوسری حدیث میں بیبھی ذکر آیا ہے کہ ہاتھ باندھنے کا بیمل نماز کے اندر کا تھا۔ واضح رہے کہ اشرنی صاحب کی پیش کردہ مجم کبیر کی روایت میں صرف ہاتھ باندھنے کا ذکر ہے اور ہاتھ باندھنے کی جگہ کا ذکر نہیں ہے۔

## نسخ پراعتراض:

بعض لوگ کہتے ہیں کہ مند احمد کے نسخ میں "علی صدرہ" کے الفاظ کا تب کی غلطی اور از قبیل تضحیف میں، جیسا کہ نیموی صاحب نے کہا ہے 🖱 اس سلسلے میں آ ہے پہلے نیموی صاحب کے الفاظ دیکھتے ہیں۔ نیموی صاحب نے کہا ہے:

"ويقع في قلبي أن هذا تصحيف من الكاتب، والصحيح: يضع هذه على هذه، فيناسب قوله: وصف يحيي اليمني

<sup>🛈</sup> ای کتاب کاصفحه (۲۹۴) د پیمیین \_

<sup>(</sup>١٦٩ /٢) إعلاء السنن (٢/ ١٦٩)

على اليسرى فوق المفصل. ويوافقه سائرالروايات، ولعل لهذا الوجه لم يخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد، والسيوطي في جمع الجوامع، وعلي المتقي في كنزالعمال. والله أعلم بالصواب"

"مرے ول میں یہ آتا ہے کہ یہ کا تب کی تقیف ہے اور سیح یہ ہے: "هذه على هذه" اس طرح يدراوي كاس قول كموافق موجاتا ب کہ 'دیکی نے دائیں کو بائیں یر جوڑ کے اوپر رکھا۔'' دیگر روایات بھی اس کے موافق ہیں اور شاید اس وجہ ہے اسے امام ہیٹمی نے مجمع الزوائد میں اور سيوطى نے جمع الجوامع ميں اور متقى ہندى نے كنز العمال ميں ذكر نہيں كيا۔ "

عرض ہے کہ نیموی صاحب نے اپنے دل کی بات کہی ہے۔ اب ان کے دل کی بات سے ہمیں کیا سروکار؟ نیموی صاحب کا دل کوئی مہطِ وحی تو تھانہیں کہ جو کچھ معرضِ خیال میں آئے، وہ نا قابل انکار ہو!

پھر آ گے جو کچھ موصوف نے لکھا ہے، یہ محض ان کی قیاس آرائی ہے، کوئی دلیل نہیں، ورنہ وہ اسے اپنی دل کی بات نہ کہتے، بلکہ ڈ کئے کی چوٹ پر دعویٰ کرتے اوراس کی صریح دلیل دیتے۔ بہرعال ہم اس کی بھی تنقیح کر دیتے ہیں۔

سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امام ابن الجوزی نے بھی امام احمد راطشہ ہی کی سند سے یہی روایت نقل کی ہے اور ان کی روایت میں بھی ہے:

«يضع هذه على هذه على صدره<sup>»</sup>

''اں ہاتھ کواں ہاتھ پر رکھ کراینے سینے پر رکھتے تھے۔''

<sup>🛈</sup> آثار السنن (ص: ۱۰۸) مطبوعه کراچی.

<sup>(2)</sup> التحقيق في مسائل الخلاف (١/ ٣٣٨) و إسناده صحيح.

صرف اسی ایک دلیل سے دل کے سارے مکاشفے بہاء منثوراً ہو جاتے ہیں اور بقطعی طور بر ثابت ہو گیا کہ مند احمد میں ''صدرہ'' کے الفاظ کا تب کی غلطی نہیں ہیں۔اس کے بعد مزید کھے کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے، پھر بھی ہم نیموی صاحب کی قیاس آرائیوں پرنظر کرتے ہیں:

😂 چنانچہ سب سے پہلے نیوی صاحب نے بیکہا کہ آگے روایت میں بیان ہے کہ یجیٰ بن سعید نے دائیں کو بائیں یر رکھ کر بتایا اور "صدره" کو "هذه" مان لینے سے متن حدیث کا جملہ راوی کے مملی بیان کے مطابق ہو جاتا ہے۔ ( یعنی متن حدیث میں بھی دونوں ہاتھوں کا تذکرہ آجائے گا، جس طرح کیجیٰ کے عملی بیان میں دونوں ہاتھوں کا تذکرہ ہے)۔

عرض ہے کہ منداحد کی روایت میں جو "ھذہ" ہے، اس کے اندر دونوں ہاتھوں کا ذکر شامل ہے، کیوں کہ نماز میں دونوں ہاتھ ایک ساتھ ہی باندھے جاتے ہیں، اس لیے ایک کے ذکر میں دوسرے کا ذکر بھی لازمی طور پر شامل ہے۔ نیز ایک حدیث دوسری حدیث کی تشریح ہوتی ہے، جیسا کہ اس سلسلے میں محدثین اور خود احناف کی تصریحات نقل کی حاچکی ہیں 🖱

نیز ابن الجوزی کی روایت کے الفاظ بھی پیش کیے جاچکے ہیں، جس میں ہے: «يضع هذه على هذه على صدره<sup>»</sup>

''اں ہاتھ کواں ہاتھ پر رکھ کراینے سینے پر رکھتے تھے''

لیجیے جناب! اس میں ''هذه علی هذه'' یعنی دونوں ہاتھوں کا ذکر ہے اور اس کے بعد "علی صدرہ" کا بھی ذکرہے۔ اس سے واضح ہوگیا کہ مند احد کی

<sup>🛈</sup> ای کتاب کا صفحہ (۲۲۵) ریکھیں۔

<sup>(2)</sup> التحقيق في مسائل الخلاف (١/ ٣٣٨) و إسناده صحيح.

روایت میں ندکور "هذه" بی میں دونوں ہاتھ مراد ہیں، اس لیے "صدره" کو دوسرا ہاتھ بنانے کے لیے اسے "هذه" بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔

بنا بریں آگے بیچیٰ بن سعید کاعملی بیان (جس میں دونوں ہاتھوں کا ذکرہے) اس لفظ کے موافق ہی ہے اور تعیین محل کے اعتبار سے بھی کیجیٰ بن سعید کاعملی بیان اس لفظ کے منافی نہیں، کیوں کہ متن حدیث میں ہاتھوں کے مل کا ذکرہے اور راوی کے بیان میں دونوں ہاتھوں کی کیفیت کا ذکر ہے، لیکن یہ کیفیت محل وضع یدین کومتلزم ہے، ورنہ بتایا جائے کہ کیا اس کیفیت رعمل کرنے کے بعد ہاتھ ہوا میں رہیں گے یا جم كے كسى حصے ہى پر رہيں گے؟ جب جسم كے كسى حصے ہى پر رہيں گے توسينہ بھى تو جسم ہی کا حصہ ہے اور پہلے متن میں اس کا ذکر ہو چکا ہے، اس کے بعد اس کی عملی شکل بنائی گئی ہے تو ظاہر ہے کہ سینے پر ہی دونوں ہاتھوں کے رکھنے کی کیفیت بتلائی گئی ہے۔ معلوم ہوا کہ کیلی بن سعید اطلفہ کا اس حدیث میں موجود عملی بیان کسی بھی طرح سے "علی صدرہ" کے منافی نہیں ہے۔

🤔 اس وضاحت سے ان لوگوں کے اعتراض کا جواب بھی ہوگیا جو کہتے ہیں کہ منداحديس صرف ايك باتھ باندھنے كا ذكر ہے، جب كه نمازيس دونوں ہاتھوں کو باندھا جاتا ہے۔

عرض ہے کہ مند احمد میں ایک ہاتھ کے ذکر میں دوسرا ہاتھ لازمی طور برشامل ہے، کیوں کہ نماز میں ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے ساتھ لازم ملزوم ہے۔ مزید یہ کہ ابن الجوزي كي روايت ميں بوري طرح صراحت كے ساتھ دونوں ہاتھوں كا ذكرہے، پھر اخمیں سینے یر بھی باندھنے کا ذکرہے اور ایک حدیث دوسری حدیث کی تشریح ہوتی ہے، لہذا یہ اعتراض باطل ہے۔

علم نیوی صاحب نے آگے دیگرروایات کی موافقت کی بات کی ہے۔

عرض ہے کہ دیگر روایات کے رواۃ نے اس حدیث کوایک ہی متن کے ساتھ رواۃ نے اس حدیث کوایک ہی متن کے ساتھ روایت نہیں کیا ہے تو کیا ہے تھ باندھنے والی بات بھی کا تب کی غلطی اور تقحیف ہے؟

اس سلسلے میں گذشتہ صفحات میں پوری تفصیل سے ان تمام رواۃ کا بیان نقل کر کے واضح کر دیا گیا ہے کہ رواۃ نے مکمل متن بیان کرنے کا التزام نہیں کیا، اس لیے کسی کی طرف سے اس کا کوئی لفظ بیان نہ کرنا مخالفت ہرگز نہیں ہے۔ اس کی تفصیل گذشتہ صفحات میں ویکھیں۔

آگے نیوی صاحب نے جو یہ کہا ہے کہ امام ہیٹمی ، امام سیوطی اور متقی ہندی نے کنز العمال میں اس روایت کا تذکرہ نہیں کیا توعرض ہے کہ سب سے پہلے متق ہندی کا نام اس فہرست سے نکال دیں ، کیوں کہ انھوں نے امام سیوطی ہی کی کتاب جمع الجوامع کومض ترتیب دیا ہے، جسیا کہ مقدمے میں انھوں نے وضاحت کی ہے۔ رہی بات امام بیٹمی اور امام سیوطی کی توعرض ہے:

او لاً: نیموی صاحب نے مصنف ابن ابی شیبہ میں واکل بن حجر ثالثان کی حدیث میں «ترحت السرة» کے وجود کا دعویٰ کیا ہے، اگر چہ اسے معلول کہا ہے۔لیکن حضرت کو یہاں یہ خیال کیوں نہ آیا کہ اس اضافے کے ساتھ اس روایت کو امام سیوطی اور علامہ متی الہندی نے ذکر نہیں کیا ہے؟

شانیاً: اگر چہ امام بیثمی وسیوطی رئیس نے اسے ذکر نہیں کیا، لیکن ابن الجوزی اور حافظ ابن حجر رئیس نے تو ذکر کیا ہے، ان دونوں اہلِ علم کا ان الفاظ کے ساتھ اس حدیث کو ذکر کرنا جہاں اس کے ثبوت کی دلیل ہے، وہیں امام ہیثمی اور امام سیوطی کے وہم کی بھی دلیل ہے۔

شانشاً: امام ہیثمی اور امام سیوطی نے اور بھی بہت ساری احادیث کو ذکر نہیں کیا تو کیا ہے۔ ہم ان احادیث کا انکار دیں؟

مثلاً: "مسند أحمد" (٣/ ٣٤٥) مين سيدنا جابر التأثيُّ سے مرفوعاً مروى حديث «غلظ القلوب والجفاء قبل المشرق، والإيمان والسكينة في أهل الحجاز » كوامام بيثمى نے ذكر نهيں كيا، توكيا منداحمد مين اس حديث كو وجودكا انكاركر ديا جائے؟

اسی طرح "مسند أحمد" (۲/ ۳۱۸) میں سیدنا ابو ہریرہ والنی سے مرفوعاً مروی حدیث: ﴿ إِذَا قَلْتَ لَلنَاسِ: أَنصتوا، وهم یتكلمون، فقد ألغیت علی نفسك ﴾ كوامام سیوطی نے "جمع الجوامع" وغیرہ میں ذكر نہیں كیا ہے۔
ان تمام والأل سے معلوم ہوا كه منداحم میں "صدره" كا لفظ ثابت شده ہے، یكی كاتب كی غلطی ہر گرنہیں ہے۔ لہذا نیموی صاحب کے دل میں جوبات آئی ہے، یكی كاتب كی غلطی ہر گرنہیں ہے۔ لہذا نیموی صاحب کے دل میں جوبات آئی ہے، وہ كوئى آسانی وتى نہیں ہے۔ اسی لیے علامہ مبار کیوری والله نے كہا تھا:

"فما وقع في قلبه بعد هذا الثبوت البين من أن هذا تصحيف من الكاتب، والصحيح: يضع هذه على هذه، فهو من وسوسة الشيطان، فعليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم" "اس واضح ثبوت كے باوجود نيموى صاحب كے دل ميں تقيف اور تقيح كى جو بات آئى ہے، وہ شيطان كا وسوسہ ہے۔ اس ليے نيموى صاحب كو عاليہ كہ شيطان مردود سے الله كى پناه طلب كريں۔"

### ایک بے بنیاد اعتراض:

بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس روایت کی سند میں سفیان توری را اللہ ہیں اور بہ خود ناف کے نیچ ہاتھ باندھتے تھے، جس سے بتا چلتا ہے کہ بہروایت ثابت نہیں ہے، کیوں کہ اگر بہروایت ثابت ہوتی تو سفیان توری اسی پرعمل کرتے۔

<sup>(</sup>١٠ أبكار المنن في تنقيد آثار السنن (ص: ٣٧٢)

عرض ہے کہ سفیان توری کاعمل اس روایت کے غیر ثابت ہونے کی دلیل نہیں، بلکہ بیر روایت سفیان توری کی طرف منسوب عمل کے غیر ثابت ہونے کی دلیل ہے، کیوں کہ جب سفیان توری پڑالٹ سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایت بیان کر رہے ہیں تو یہ کیے ممکن ہے کہ وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں؟

یہ اعتراض بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی کے کہ ''موطا'' (حدیث نمبر: ۲۵) میں نماز میں ہاتھ باندھنے والی جو حدیث ہے، وہ ثابت نہیں، کیوں کہ امام مالک نماز میں ہاتھ چھوڑ کرنماز بڑھتے تھے!

بھلا بتلائے کہ اس طرح کے بے ہودہ اعتراض سے کیا ہم موطا امام مالک کی اس حدیث کو جھٹلا دیں، جس میں نماز میں ہاتھ باندھنے کا ذکر ہے؟

یاد رہے کہ موطا امام مالک کی بیہ حدیث صحیح بخاری میں بھی امام مالک ہی کی سند سے موجود ہے۔ سند سے موجود ہے۔

دوسری بات یہ کہ کسی بھی کتاب میں سفیان توری پڑالٹنے سے سیح سند کے ساتھ یہ ثابت نہیں ہے گئے سند کے ساتھ یہ ثابت نہیں ہے کہ وہ ناف کے بنیچ ہاتھ باندھتے تھے۔ جن لوگوں نے بھی یہ بات ذکر کی ہے، انھوں نے سفیان توری تک اس بات کی سیح سند پیش نہیں کی، لہذا یہ بات حجوثی اور من گھڑت ہے اور سفیان توری پڑالٹنے پر بہتان ہے۔

یادرہے کہ امام مالک سے بھی یہ ٹابت نہیں ہے کہ نماز میں ہاتھ نہ باندھے جا کیں۔ اس اعتراض کے جواب میں مزید تفصیل صحیح ابن خزیمہ والی روایت پر بحث کے شمن میں آگے آ رہی ہے۔

كان المحديث (٧٤٠)
 كاب الأذان، باب وضع اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة،
 رقم الحديث (٧٤٠)

<sup>(2)</sup> ويكيس: هيئة الناسك في أن القبض في الصلاة هو مذهب الإمام مالك.

<sup>🕃</sup> ای کتاب کاصفحه (۳۹۳ ـ ۳۹۷) دیکھیں۔

# ساک بن حرب کی توثیق

ساک بن حرب بن اوس بن خالد بن نزار، بخاری (شواید)مسلم اورسنن اربعه کے راوی ہیں۔ یہ ثقہ ہیں۔محدثین کی ایک بڑی جماعت نے ان کی توثیق کی ہے۔ چنانچہ آ گے ہم پینیتس (۳۵) محدثین سے ان کی توثیق پیش کریں گے۔ ان شاء اللہ صرف عکرمہ سے ان کی روایت پر جرح کی گئی ہے اور بعض نے اخیر میں ان کے حافظے کومتغیر بتلایا ہے۔ لہٰذا ان کی جو روایات عکرمہ کے علاوہ دیگر رواۃ ہے ہیں اور ابتدائی زمانے کی ہیں، وہ بلاشک وشبہہ صحیح ہیں اور ان روایات میں پیرثقہ ہیں۔ سب سے پہلے ہم ساک سے متعلق جرح کے اقوال کا جائزہ لیتے ہیں، اس کے بعد اُخیر میں ہم پنیتیس محدثین سے ان کی توثیق پیش کریں گے۔

# اقوالِ جارحين:

الله المام نسائي وطلف (المتونى: ٣٠٣) في كها ب:

"سماك ليس بالقوي، وكان يقبل التلقير"

''ساک بہت زیادہ قوی نہیں ہیں اور پیلقین کوقبول کرتے تھے''

ایک دوسرے مقام پر کہتے ہیں:

"فسماك بن حرب ليس ممن يعتمد عليه إذا انفرد بالحديث،

لأنه كان يقبل التلقين"

<sup>(</sup>٢/ ٢٣١) سنن النسائي الكبري (٢/ ٢٣١)

<sup>(2)</sup> سنن النسائي الكبري (٢/ ٢٥١)

''ساک بن حرب جب کسی روایت کے بیان میں منفرد ہوں تو ان پر اعمَاد نہیں کیا جائے گا، کیوں کہ وہ تلقین کوقبول کرتے تھے۔''

عرض ہے کہ امام نسائی متشدوین میں سے ہیں، جیسا کہ امام ذہبی اور حافظ ا بن حجر راط الله نے کہا ہے۔ الہذا موثقین کے مقابلے میں ان کی تضعیف مرجوح ہے۔ علاوہ بریں امام نسائی بڑلٹ نے اپنی جرح کا سب یہ بتلایا ہے کہ یہ تلقین قبول کرتے تھے، جبکہ دیگر محدثین نے تلقین قبول کی بابت بی تفصیل بتلائی ہے کہ یہ عکرمہ سے روایت کرتے وقت تلقین قبول کرتے تھے۔

چنانچدامام شعبه بن حجاج السين (المتوفى: ١٦٠) نے كها:

"حدثني سماك، أكثر من كذا وكذا مرة، يعني حديث عكرمة: إذا بني أحدكم فليدعم على حائط جاره، وإذا اختلف في الطريق، وكان الناس ربما لقنوه فقالوا: عن ابن عباس؟ فيقول: نعم، وأما أنا فلم أكن ألقنه"

<sup>(</sup>ص: ٣٨٧) ويكيس: ميزان الاعتدال للذهبي (١/ ٤٣٧) مقدمة فتح الباري لابن حجر (ص: ٣٨٧)

<sup>(2)</sup> الضعفاء الكبير للعقيلي (٢/ ١٧٨) و إسناده حسن. اس قول كي سند حسن ہے۔ امام عقلي ك استاذ محمد بن موى بيد "محمد بن موى بن حماد البربرى" بين، كيول كدامام عقيلي جب أي استاذ کی جگہ محمد بن موی کہتے ہیں تو اس سے مراد ' محمد بن مویٰ بن حماد البربری' ہوتے ہیں۔ اس کی دلیل ہے ہے کہ المفصل بن غسان کے طریق میں بھی امام عقیلی نے اپنے استاذ کو متعدد بارمحد بن موى بتلايا ب\_ مثلاً ويكيس: الضعفاء الكبير للعقيلي (٣/ ٣٣٦) بعض وفعداس طريق ميں ان كا بورا نام محمد بن موى بن حماد البربري بتلايا ہے، مثلاً ديكھيں: الضعفاء الكبير للعقيلي (٢/ ١١٤) اور ميصدوق بين - امام زبين في أضين "الإمام، الحافظ، الباهر" كما ع\_" (سير أعلام النبلاء للذهبي: ١٤/ ٩١)

امام حاکم نے ان کی روایت کو سیح کہا ہے اور امام ذہبی نے اس کی تائید کی ہے۔ دیکھیں: المستدرك للحاكم مع تعليق الذهبي (٣/ ٣٧) امام واقطني نے أَصِيل "ليس بالقوي" ←

"ساک نے مجھ سے عکرمہ کی بیروایت "إذا بنی أحدكم فليدعم على حائط جاره، وإذا اختلف في الطريق" كي باربيان كي ہے۔لوگ بیا اوقات انھیں تلقین کرتے اور کہتے: "عن ابن عباس؟" یعنی کیا یہ ابن عباس واللہ سے مروی ہے؟ تو ساک کہتے: ہاں۔لیکن میں نے انھیں کبھی تلقین نہیں کی۔''

قاضی شریک بن عبدالله الخعی (الهوفی: ۷۷۱ أو ۱۷۸) نے بھی یہی بات کہی ے۔ کما سیأتی.

امام شعبہ اور شریک رہوات کے اس بیان سے معلوم ہوا کہ تلقین قبول کرنے والی جو جرح ہے، اس کا تعلق عرمہ والی سند سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیگر کی محدثین نے خاص عرمہ ہی سے ساک کی روایت کومضطرب بتلایا ہے۔ کما سیأتی للذا اسے ہرجگہ عام کرنا اور اس کی وجہ سے آخیں مطلق ضعیف قرار دینا؛ بیا امام نسائی السنند کا تشدد ہے، جو قابل قبول نہیں۔

(أي امام ابن حزم المللة (المتوفى: ٢٥٦) في كها:

"سماك بن حرب وهو ضعيف، يقبل التلقين"

''ساک بن حرب، پیضعیف ہیں، تلقین قبول کرتے ہیں۔''

عرض ہے کہ یہاں یر وہی بات ہے جے امام نسائی کے قول کے تحت پیش کیا گیا، بلکہ خود ابن حزم نے کہا:

<sup>←</sup> کہا ہے، کین یہ جرح قادح نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے اس کی پوری تفصیل اپنی کتاب" یزید بن معاوبہ پر الزامات کا تحقیقی جائز ہ'' (ص: ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۷) میں پیش کی ہے۔

<sup>🛈</sup> ای کتاب کاصفحه (۲۸۳) دیکھیں۔

<sup>(2)</sup> المحلى لابن حزم (٩/ ٣٩١)

"سماك بن حرب ضعيف يقبل التلقين، شهد عليه بذلك شعبة" " "سماك بن حرب ضعيف بين - بيتلقين قبول كرتے سے، جيسا كه شعبه خياس كى شهادت دى ہے۔ "

عرض ہے کہ امام شعبہ کی شہادت صرف عکرمہ والی سند کے ساتھ خاص ہے۔ لہذا اسے عام مان کرساک کوعلی الاطلاق ضعیف بتلانا درست نہیں ہے۔

درج ذيل اقوال سے تضعیف ثابت نہیں ہوتی:

الم سفیان توری را التونی: ۱۲۱) سے منقول ہے:

"سماك بن حرب ضعيف" "ساك بن حرب ضعيف بين"

اس قول کی سند ضعیف ہے، کیوں کہ اس کی سند میں ''محمد بن خلف بن عبد الحمید'' مجبول ہے، لیکن امام یعقوب بن شیبہ نے زکریا بن عدی کے حوالے سے بہ قول نقل کیا ہے اور اس میں سفیان توری کا حوالہ جھوٹ گیا ہے، جس سے پتا چلتا ہے کہ اس قول کی کوئی اصل ہے۔ ®

حقیقت میں یہ تول سفیان توری ہی کا ہے، جیسا کہ ابن عدی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے۔ ابن عدی کی سند اگر چہ ضعیف ہے، لیکن حافظ یعقوب بن شیبہ کی نقل سے اس کے اصل کی تائید ہوتی ہے، لہذا دونوں کو ملا کریہی بتیجہ نکاتا ہے کہ یہ سفیان توری ہی کا قول ہے۔

لیکن سفیان توری کی اس تضعیف سے مراد معمولی درج کی تضعیف ہے،

<sup>(1/</sup> ١٥٥) المحلى لابن حزم (٧/ ٤٥٢)

<sup>﴿</sup> الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي (٤/ ٥٤١) و إسناده ضعيف.

<sup>(3)</sup> تهذيب الكمال للمزي (١٢/ ١٢٠) نقله عن يعقوب. أير ويكس : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (١٦/ ١٤)

<sup>(</sup> المحين: تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي بتحقيق سامي (١/ ٤٨، حاشيه نمبره)

جیبا کہ انھیں سے ایک دوسرا قول منقول ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سفیان توری ساک میں معمولی درجے کا ضعف مانتے تھے، چنانچہ امام عجلی طلقہ (التونی:۲۱۱) نے کہا:

© كان سفيان الثوري يضعفه بعض الضعف°

''سفیان توری ان کے اندر کچھ ضعف بتلاتے تھے۔''

دوسری طرف سفیان الطلقة نے بیا کہا ہے:

«ما يسقط لسماك بن حرب حديث»

''ساک بن حرب کی کوئی حدیث ساقطنہیں۔''

اس کا مطلب یہی ہے کہ سفیان توری کے نزدیک ساک بن حرب ثقہ ہیں، جبیبا کہ معدلین کے اقوال میں نمبر (۲) کے تحت مزید تفصیل آرہی ہے۔

اس تویش کی روشی میں ان کی تضعیف کی یہی تفییر کی جائے گی کہ اس سے معمولی درجے کا ضعف مراد ہے، جیبا کہ امام عجلی نے صراحنا یہی بات ان کے حوالے سے نقل کی ہے یا پھر اس سے مراد بعد میں ان کا مخلط ہونا ہے، جیبا کہ حافظ بعقوب نے اس قول کی یہی تفییر کی ہے، لیکن انھوں نے اسے سفیان توری کے شاگر دیتھوب نے اس قول کی یہی تفییر کی ہے، لیکن انھوں نے اسے سفیان توری کے شاگر دائم البارک کی طرف منسوب کر دیا ہے، جو سہو ہے، جیبا کہ وضاحت کی گئی۔

"أتيت سماك بن حرب فوجدته يبول قائما فتركته، ولم أسمع منه"

''میں ساک بن حرب کے پاس آیا تو میں نے انھیں کھڑے ہوکر پپیثاب

<sup>(1)</sup> تاريخ الثقات للعجلي (ص: ٢٠٧) بدون سند.

<sup>(2)</sup> تاريخ بغداد (٩/ ٢١٤) مطبعة السعادة. و إسناده صحيح.

③ ای کتاب کاصفحه (۲۹۵) دیکھیں۔

الضعفاء الكبير للعقيلي (٢/ ١٧٨) و إسناده صحيح.

کرتے ہوئے دیکھا تو میں نے انھیں چھوڑ دیا اور ان سے پچھ بھی نہیں سا۔'' عرض ہے کہ ممکن ہے ساک بن حرب کسی عذر کی وجہ سے کھڑے ہوکر پیشاب کررہے ہوں، اس لیے محض اتن سی بات سے کسی پر تقید نہیں کی جاسکتی، کیوں کہ اس طرح کی بات تو بعض صحابہ سے بھی فابت ہے، چنا نچہ عبداللہ بن عمر ڈٹا ٹھا سے بھی کھڑے ہوکر پیشاب کرنا فابت ہے۔

احناف کے امام محمد نے بھی سیدنا عبداللہ بن عمر وہ اللہ کا بیمل نقل کیا ہے ۔ بلکہ اللہ کے نبی مُظَالِمُ کا سے اللہ کے نبی مُظَالِمُ کا سے اللہ کے نبی مُظَالِمُ کا سے عمل امام ابوصنیفہ کی طرف منسوب مسندا بی صنیفہ میں بھی منقول ہے ۔ ( التونی: ۲۳۱ ) نے کہا:

"مضطرب الحديث"

- (أ) ويكيس: موطأ الإمام مالك ت عبد الباقى (١/ ٦٥) و إسناده صحيح.
  - (2) ويكيس: موطا الإمام محمد (ص: ٣٤٣)
  - (3) صحيح البخاري (١/ ٥٤) رقم الحديث (٢٢٤)
  - (١/ ٢٥٠) ويكصين: جامع المسانيد للخوارزمي (١/ ٢٥٠)
- (ق) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٤/ ٢٧٩) و إسناده صحيح. ال قول كى سند مين المام ابن افي حاتم نے ان سے ابن افي حاتم كے استاذ "محمد بن حمويہ بن الحن" ثقہ بيں۔ امام ابن افي حاتم نے ان سے روايت بيان كى ہے اور امام ابن افي حاتم صرف ثقہ بى سے روايت بيان كرتے تھے۔ چانچہ ايك مقام پر ايك راوى كے بارے ميں خود انھوں نے كہا: "كتبت عنه و أمسكت عن التحديث عنه لما تكلم الناس فيه" "ميں نے ان سے لكھا تھا، ليكن ان سے روايت بيان كر نے سے رك گيا، كول كہ لوگوں نے ان پر كلام كيا ہے۔" (الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: ٢/ ٢٦) نيز ايك دوسرے راوى سے متعلق كها: "تكلم الناس فيه فتر كت التحدث عنه" "لوگوں نے ان كے بارے ميں كلام كيا، اس ليے ميں نے ان سے روايت كرنا ترك كر ديا۔" (حوالہ سابق: ٣/ ٢٢٢) معلوم بوا كہ غير ثقة راوى سے امام ابن افي حاتم روايت بيان نہيں كرتے تھے، جيسا كہ ان كے والدكا بھى يہى معمول تھا اور "محمد بن حمویہ بن أحن" سے بيان نہيں كرتے تھے، جيسا كہ ان كے والدكا بھى يہى معمول تھا اور "محمد بن حمویہ بن أحن" سے بيان نہيں كرتے تھے، جيسا كہ ان كے والدكا بھى يہى معمول تھا اور "محمد بن حمویہ بن أحن" سے بيان نہيں كرتے تھے، جيسا كہ ان كے والدكا بھى يہى معمول تھا اور "محمد بن حمویہ بن أحن" سے بيان نہيں كرتے تھے، جيسا كہ ان كے والدكا بھى يہى معمول تھا اور "محمد بن حمویہ بن أحن" سے بيان نہيں كرتے تھے، جيسا كہ ان كے والدكا بھى يہى معمول تھا اور "محمد بن حمویہ بن أحن"

'' بیرحدیث میں اضطراب کا شکار ہو جاتے ہیں۔''

امام احد رطش کی اس جرح کا تعلق خاص عکرمہ عن ابن عباس کے طریق سے ہے، چنال جدامام احمد کے دوسرے شاگرد ابو بكر بن بانی الاثرم نے امام احمد الطالف كى یہ جرح ان الفاظ میں نقل کی ہے:

"حديث سماك مضطرب عن عكر مة"

''عکرمہ سے ساک کی روایت مضطرب ہے۔''

اس طرح امام احمد وطلف کے شاگرد امام ابوداود وطلف نے کہا:

"سمعت أحمد، قال: قال شريك: كانوا يلقنون سماك

أحاديثه عن عكرمة، يلقنونه: عن ابن عباس، فيقول: عن ابن عباس"

"میں نے امام احمد سے سنا کہ شریک نے کہا: لوگ ساک کو عکرمہ سے ان كى مرويات كى تلقين كرتے تھے۔ لوگ تلقين كرتے ہوئے كہتے تھے: "عن ابن عباس" يعنى بيرابن عباس سے مروى ہے۔ تو ساك بھى کہتے: "عن ابن عباس" لین بدابن عباس سے مروی ہے۔" نيز كتاب العلل مين يون صراحت ع:

"وسماك يرفعها عن عكرمة عن ابن عباس"<sup>"</sup>

''ساک عکرمه کی روایت کوابن عباس کی روایت بنا دیتے ہیں۔''

<sup>←</sup> امام ابن ابی حاتم نے تقریباً و هائی سوردایات بیان کی بیں۔ لہذا امام ابن ابی حاتم کے نزدیک به یقینی طور بر ثقبہ ہیں۔

<sup>🛈</sup> النفح الشذي (ص: ٣٢٦) نقله من كتاب الأثرم.

<sup>(</sup>ك) مسائل أحمد لأبي داود (ص: ٤٤٠)

<sup>(</sup>man /1) lett, l'anc (1/ 097)

ثابت ہوا کہ امام احمد الطاش کی جرح عکرمعن ابن عباس والی سند یہ ہے اور اس کے علاوہ دیگر سندوں میں ساک امام احمد الطاف کے نزدیک ثقہ ہیں۔ اس کی مزید تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ دیگر محدثین نے بھی اضطراب والی جرح خاص کر عكرمه والى سندير ہى كى ہے، چنال چەملاحظه كرين:

🚭 امام علی بن المدینی رشالله (التونی: ۲۳۴) سے نقل کرتے ہوئے حافظ یعقوب بن شیبہ نے کہا:

® "قلت لابن المديني: رواية سماك عن عكرمة؟ فقال: مضطربة" "مین نے امام علی بن المدین سے بوجھا: عکرمہ سے ساک کی روایت كيسى ہے؟ تو انھول نے كہا: مضطرب ہے۔"

> 😁 حافظ لیقوب بن شیبه (الهوفی: ۲۶۲) نے کہا: ٣ "وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة"

''ساک کی خاص عکرمہ سے روایت مضطرب ہے۔''

😌 حافظ ابن حجر الطلف (التوفى: ٨٥٢) نے كہا:

® "صدوق، و روايته عن عكرمة خاصة مضطربة"

"آ پ صدوق بین اور خاص عکرمه سے آپ کی روایات مضطرب ہیں۔"

😌 بلکه امام ابن رجب (التونی: ۷۹۵) نے تو متعدد حفاظ کے اقوال کی ترجمانی كرتے ہوئے كہا:

"ومن الحفاظ من ضعف حديثه عن عكرمة خاصة"

<sup>(</sup>أ) تهذيب التهذيب لابن حجر (٤/ ٢٣٣) ونقله من يعقوب بن شيبة، وهو صاحب كتاب.

<sup>(2)</sup> تهذيب الكمال (١٢/ ١٢٠) ونقله من يعقوب.

<sup>(3)</sup> تقريب لابن حجر، رقم (٢٦٢٤)

<sup>🗗</sup> شرح علل الترمذي (٢/ ٧٩٧)

''حفاظ میں سے کچھ لوگوں نے خاص عکرمہ ہی سے ساک کی روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔''

معلوم ہوا کہ امام احمد کی مضطرب والی جرح صرف عکرمہ والی سند کے ساتھ خاص ہے۔ نیزاس کی ایک زبردست دلیل میہ بھی ہے کہ امام احمد نے ساک کی حدیث كو"عبد الملك بن عمير"كى حديث سے بہتر كها ہے۔ چنانچدامام احمد بن حنبل وطائف (التوفی: ۲۲۱) نے کہا:

"سماك بن حرب أصلح حديثا من عبد الملك بن عمير" "ساك بن حرب بيعبدالملك بن عمير سے بہتر حديث والے بيں۔"

جبه "عبد الملك بن عمير" كتب سته كے معروف ثقه راوى بيں " لهذا امام احمد بٹلٹنے کے نز دیک ساک بدرجہ اولی ثقبہ ہیں۔

(أف) محمد بن عبدالله بن عمار الموصلي (التوفي: ۲۴۲) نے كہا:

"سماك بن حرب يقولون: إنه كان يغلط، ويختلفون في

''ساک بن حرب کے بارے میں محدثین کہتے ہیں کہ یہ غلطی کرتے تھے اور محدثین ان کی حدیث میں اختلاف کرتے ہیں۔''

عرض ہے کہ محض غلطی کرنے سے کوئی ضعیف نہیں ہو جا تا۔ ثقه رواة سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، اس لیے بیقول مجمل ہے۔ نیز ابن عمار موصلی کا یہ اپنا قول نہیں ہ، بلکہ انھوں نے محدثین کی طرف اسے منسوب کیا ہے اور محدثین نے اپنے قول کی تفییر بہ کی ہے کہ خاص عکرمہ والی سند ہی میں ساک غلطی کرتے تھے۔

<sup>(1)</sup> الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٤/ ٢٧٩) و إسناده صحيح.

<sup>(</sup>۵۷۰/۱۸) تهذیب الکمال (۲۷۰/۱۸)

<sup>(3)</sup> تاريخ بغداد، مطبعة السعادة (٩/ ٢١٤) و إسناده صحيح.

(أن الم صالح بن محد جزرة والله (المتوفى: ٢٩٣) في كما:

"وسماك بن حرب يضعف" "ساك بن حرب كوضعيف كهاجاتا ب-" عرض ہے کہ یہ بھی مجمل قول ہے اور انھیں ضعیف کہنے والوں کے قول میں بیہ تفییر موجود ہے کہ ان کا ضعف صرف عکر مہ دالی سند کے ساتھ خاص ہے۔

(التوفى: ١٥٥ ) في حبان رشك (التوفى: ١٥٥٠) في كما:

"یخطیء کثیرا" 'بیبهت زیاده غلطی کرتے ہیں۔"

عرض ہے کہ امام ابن حبان الطاش نے ساک کو اپنی کتاب الثقات میں ذكركرك ان يرجرح كى ہے اور بظاہريد متعارض بات لكتى ہے كداگريد ثقه ہيں تو ان ير جرح كيوں كى گئي اور اگر مجروح ہيں تو اُحييں ثقات ميں كيوں ذكر كيا گيا؟

مارے نزدیک اس اشکال کاحل ہے ہے کہ بعض محدثین جب تضعیف کے ساتھ ساتھ توشق بھی کرتے ہیں تو ایسے مواقع پر توشق اصطلاحی مرادنہیں ہوتی، بلکہ محض دیانت داری مراد ہوتی ہے۔

یعنی امام ابن حبان راطش نے انھیں دیانت داری کے لحاظ سے ثقہ بتلایا ہے اور ضبط کے لحاظ سے ان بر جرح کی ہے، لیکن چونکہ ابن حبان اطلقہ جرح میں متشدد ہیں، اس لیے ثابت شدہ صریح توثیق کے مقابلے میں ان کی جرح کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ بلكه خود ابن حبان نے بھی اپنی اس جرح كا اعتبار نہيں كيا اور ساك بن حرب كو ثقه مان کراس کی کئی احادیث کواینی کتاب صحیح ابن حبان میں درج کیا ہے۔

و الله الله المرابع المنطق المنتوفي: ٣٨٥) في كها:

<sup>(1)</sup> تاريخ بغداد (٩/ ٢١٤) مطبعة السعادة. و إسناده حسن. اس قول كى سند مين خطيب بغدادى ے استاذ محد بن علی المقری یہ "محد بن محد بن علی المقری العکمری الجوزرانی" بیں اور امام ذہبی نے أصير "صدوق" كها ب- (تاريخ الإسلام ت بشار: ١٠/ ٣٥٩) للفراس قول كى سندهن ب-(2) الثقات لابن حيان ت العثمانية (٤/ ٣٣٩)

® ولم يرفعه غير سماك، وسماك سيئ الحفظ

"اسے ساک کے علاوہ کسی نے مرفوع بیان نہیں کیا اور ساک سی الحفظ ہے۔"

امام دارقطنی الطفن کی اس جرح کا پس منظریہ ہے کہ ایک روایت کو کی لوگوں نے موقوفاً بیان کیا ہے اور صرف ساک نے مرفوعاً بیان کیا ہے تو امام داقطنی السف نے روایت

کوموقوفاً راجح قرار دیا ہے اور ساک کی بیان کردہ مرفوعاً روایت کومرجوح قرار دیا۔

معلوم ہوا کہ امام دارقطنی راس نے محض ساک کے سوئے حفظ کی وجہ سے ان کی روایت کوضعیف نہیں کہا، بلکہ ساک کے دیگر رواۃ کی مخالفت کرنے کی وجہ سے ان کی روایت کوضعیف کہا ہے۔ نیز یہال ''سیئ الحفظ'' سے امام دارقطنی کی مراد ساک کا اخیر میں ختلط ہونا ہے، جبیبا کہ خود آپ ہی نے کہا:

"سِمَاكُ بنُ حربِ إذا حدَّث عنه شُعبةُ والثَّوريُّ وأبو الأَّحُوص فأحاديثُهم عنه سليمةٌ، وما كان عن شَريكِ بن عبدِاللهِ وحفصِ بن جُمَيُع ونظرائِهم، ففي بعضِها نَكارُهُۥ

"ساك بن حرب سے جب شعبه، سفیان تؤرى اور ابو الاحوص روایت کریں تو ساک سے ان کی احادیث (صحیح) و سالم ہیں اور ساک سے جو

<sup>(</sup>١٣ علل الدارقطني (١٣/ ١٨٤)

<sup>(2)</sup> سؤالات السلمي للدارقطني ت الحميد (ص: ١٨٩) نيز ويكيس: المؤتلف والمختلف للدارقطني (٢/ ٣٥) مزيد ويكين: إكمال تهذيب الكمال (٦/ ١١٠) امام والطني ك شاكرو "ابوعبرالرطن الملمي" تقديي، بلكه امام حاكم نے كها: "كثير السماع والطلب متقن فيه" "يه كثرالسماع اور بهت زياده علم حاصل كرنے والے تھے اور اس ميں يدمتقن تھے۔" (سؤالات السجزي للحاكم، ص: ٦٥) بعض لوگول نے بلاوجدان پر جرح كر دى ہے، جس كى كوئى تصوى بنياونہيں ـ مزيد تفصيل كے ليے ويكھيں: سؤالات السلمي للدارقطني بتحقيق مجدي فتحي السيد (مقدمة، ص: ٣٢\_ ٣٧) نيز ويكصين: التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل (٢/ ٥٩٣)

روایات شریک بن عبدالله، حفص بن جمیع اور ان جیسے لوگ نقل کریں تو ان میں سے بعض میں نکارت ہے۔''

امام دارقطنی را الله کے اس قول سے معلوم ہوا کہ وہ سماک کوعلی الاطلاق سی الحفظ نہیں مانتے، بلکہ خاص سندول ہی میں انھیں سی الحفظ مانتے ہیں۔ اس کی مزید تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ بعض دیگر مقامات پر امام دارقطنی نے ساک بن حرب کی حدیث کو سیح بھی کہا ہے، چنال چہ اپنی مشہور کتاب سنن میں ان کی ایک روایت درج کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

"هذا إسناد حسن صحيح" "يسندحن اورضيح ہے."

(10) ، (11) امام عیلی اور ابن الجوزی نے انھیں ضعفاء والی کتاب میں ذکر کیا ہے، لیکن ضعفاء والی کتابوں میں کسی راوی کا ذکر ہونا، اس بات کو شازم نہیں ہے کہ وہ راوی ضعفاء کے مولفین کے نزدیک ضعیف ہے، کیول کہ ضعفاء کے موفین ثقہ رواۃ کا تذکرۃ بھی ضعفامیں یہ بتانے کے لیے کر دیتے ہیں کہان پر جرح ہوئی ہے۔ نیز ساک پرجس نوعیت کی جرح ہوئی ہے، اس کی تفصیل پیش کی جا چکی ہے کہ اس برکی گئی جرح کا تعلق خاص عکرمہ والی سند پر ہے اور یہی اقوال امام عقیلی اور ابن الجوزي نے بھی نقل کیے ہیں، لہذا ان اقوال میں علی الاطلاق تضعیف کی کوئی بات ہے ہی تہیں۔

بعض لوك "امام ابوالقاسم" كى كتاب "قبول الأخبار ومعرفة الرجال"

<sup>🛈</sup> سنن الدارقطني (۲/ ۱۷۵)

② ویکھیں: یزید بن معاویہ پر الزامات کا تحقیقی جائزہ (ص: ۲۲۹ تا ۱۷۰) نیز ای کتاب کا صفحہ (۲۲۲) ملاحظه کرس

(۲/ ۳۹۰) سے بیقل کرتے ہیں کہ انھوں نے ساک کوان لوگوں کی فہرست میں ذکر کیا ہے، جن پر بدعت اور خواہش پرسی کا الزام ہے۔

عرض ہے:

او لأ: اس بات كے ليے جس امام ابو القاسم كا حواله ديا جاتا ہے، يه كوئى ابل سنت كا ا مامنہیں، بلکہ اہل سنت و الجماعت سے خارج گمراہ فرقہ معتزلہ کا سردار ہے اور یہ انتہائی بدعقیدہ شخص ہے۔ تدلیس تلبیس کی حد ہوگئ کہ ایسے مج عقیدہ اور باطل مکر کے حامل شخص کو امام کا لقب دے کر اہل سنت کے ائمہ کی فہرست میں پیش کیا جاتا ہے اور ظلم علی ظلم کہ اس معتزلی کے حوالے سے سنی راوی کو بدعتی ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔

اے کہتے ہیں: اُلٹا چور کوتوال کو ڈانٹے!!

ثانياً: ابوالقاسم معتزلی کے بارے میں ائمہ اہل سنت نے صراحت کی ہے کہ پیخض محدثین سے دشمنی رکھتا ہے اور ان پر زبان درازی کرتا ہے۔

حافظ ابن حجر رشالله نے کہا ہے:

"من كبار المعتزلة، وله تصنيف في الطعن على المحدثين" '' بیمعتزلہ کے اکابرین میں سے ہے اور اس نے محدثین برطعن وشنیع كرنے كے ليے كتاب لكھى ہے۔"

اب بھلاکسی سی راوی کے خلاف بد زبان معتزلی کی بات کون سنے گا؟ ثالثاً: ابوالقاسم معتزلی نے اس ضمن میں فرکور محدثین کے بارے میں خود کہا ہے: "وليس قولنا كل من نسبوه إلى البدعة أو أسقطوه أو ضعفوه قولهم، معاذ الله من ذلك، بل كثير من أولئك

<sup>(1/</sup> ۲۹) لسان الميزان ت أبي غدة (٤/ ٤٢٩)

عندنا أهل عدالة وطهارة و بر و تقوىٰ ... ولكن أتيت

® بالجمل التي تدل على المراد، وعليها المدار" " الماراي كهنانهيس ہے كہ جن كى طرف بھى لوگوں نے بدعت كى نبيت كى ہے یا اسے ساقط وضعیف قرار دیا ہے، معاذ اللہ ہم بھی اسی کے قائل ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ہمارے نزدیک دیانت دار، یاک باز اور متقی ہیں...کین میں نے وہ الفاظ نقل کیے ہیں، جو مراد پر دلالت کرتے ہیں اور جن برقول کا دارومدار ہوتا ہے۔''

ابوالقاسم معتزلی نے ساک بن حرب سے متعلق کوئی بھی ایبا لفظ نقل نہیں کیا، جوان کی کسی بدعت پر دلالت کرے۔

**رابعاً**: کسی راوی پر بدعتی کے الزام ہے اس کی ثقامت پر اثر نہیں پڑتا۔ <sup>®</sup>

## درج ذيل اقوال ثابت نهين بين:

(12) امام ابن معین ناقل میں کہ امام شعبہ (التوفی: ١٦٠) نے کہا:

"كان شعبة يضعفه" "امام شعبه أصي ضعف كمتر تقر"

عرض ہے کہ بیتضعیف ثابت نہیں ہے، کیوں کہ امام ابن معین راستنے نے امام شعبہ سے اس قول کی سند بیان نہیں کی ، لہذا امام شعبہ سے اس قول کونقل کرنے والا نامعلوم ہے۔ بالفرض اس کو ثابت مان لیس تو امام شعبہ راستہ ہی کے دوسرے قول کی روشنی میں اس سے مراد صرف عکرمہ والی سند میں ان کا ضعیف ہونا ہے، جبیا کہ گذشتہ صفحات میں ذکر کیا گیا ہے۔

<sup>(1/</sup> ١٩) قبول الأخبار ومعرفة الرجال (١/ ١٩)

<sup>(2)</sup> ويكصين: ميزان الاعتدال للذهبي (١/٥)

<sup>(3/</sup> الكامل لابن عدى (٤/ ٥٤١)

<sup>﴿</sup> ای کتاب کاصفحہ (۸۷۷ ـ ۲۷۹) دیکھیں۔

علاوہ بریں امام شعبہ ر اللہ نے اس سے روایت کیا ہے ہو اس بات کی دلیل ہے کہ جو اس بات کی دلیل ہے کہ امام شعبہ کے نزد یک ثقہ ہیں، کیوں کہ امام شعبہ صرف ثقہ ہی سے روایت کرتے ہیں۔

(13) عفان بن مسلم البابلي الطف (المتوفى بعد: ٢١٩) في كها ب:

"سمعت شعبة، وذكر سماك بن حرب بكلمة لا أحفظها، إلا أنه غمزه"

''میں نے شعبہ سے سنا، انھوں نے ساک بن حرب کا ایک بات سے ذکر کیا جو مجھے یادنہیں ہے، مگر انھوں نے ساک پرعیب لگایا۔''

عرض ہے کہ یہاں بھی عفان نے امام شعبہ کے اصل الفاظ ذکر نہیں کیے ہیں، لیکن دوسرے ذرائع سے ثابت ہے کہ امام شعبہ رشلٹنے نے صرف عکرمہ والی سند میں ساک پرعیب لگایا ہے، جبیبا کہ گذشتہ سطور میں نقل کیا گیا ہے۔

(11) امام عبدالله بن المبارك بطلق (المتوفى: ١٨١) كى طرف منسوب ب:

"وَقَال زكريا بن عدي، عن ابن المبارك: سماك ضعيف في الحديث" الحديث"

'' ذکریا بن عدی نے ابن المبارک سے فقل کیا: ساک ضعیف ہے۔'' عرض ہے کہ امام ابن عدی نے یہ قول اپنی سند سے یوں نقل کیا ہے:

<sup>🛈</sup> ای کتاب کا صفحہ (۲۹۴) دیکھیں۔

<sup>(</sup>ص: تفصیل کے لیے دیکھیں ہماری کتاب: "بزید بن معاویہ پر الزامات کا تحقیق جائزہ" (ص: ۲۷۲ ـ ۲۷۲)

<sup>(3)</sup> الضعفاء الكبير للعقيلي (٢/ ١٧٨) وإسناده حسن.

<sup>﴿</sup> ای کتاب کاصفحہ (۲۷۸\_۲۷۹) دیکھیں۔

<sup>(</sup>عَ) تهذيب الكمال (١٢/ ١٢٠ نقله عن يعقوب) نيز ويكين: التمهيد لما في الموطأ من المعانى والأسانيد (١٦/ ١٤)

"حدثنا أحمد بن الحسين الصوفي، حدثنا محمد بن خلف بن عبد الحميد، حدثنا زكريا بن عدى، عن ابن المبارك عن سفيان الثوري قال: سماك بن حرب ضعيفٌ لینی زکریا نے ابن المبارک سے اور انھوں نے سفیان توری سے نقل کیا کہ ساک حدیث میں ضعیف ہے۔

غور فرما كين! اس سند مين ابن المبارك قائل نهيس بلكه راوي بين اوراصل قول سفیان توری سے منقول ہے۔ 🖰 بالفرض ابن المبارک سے بیقول ثابت بھی مان لیس تو بھی حافظ یعقوب نے اسے اُخیر میں اختلاط کی جرح پرمحمول کیا ہے۔

(15) ابن خراش رافضی (المتوفی: ۲۸۳) ہے منقول ہے:

"سماك بن حرب الذهلي في حديثه لين" ''ساک بن حرب ذہلی کی حدیث میں کمزوری ہے۔''

عرض ہے کہ ابن خراش ہے بی قول ثابت ہی نہیں، کیوں کہ اس کی سندمیں موجود''محمد بن محمد بن داود الكرجي' مجهول ہے۔ نيز ابن خراش کے قول كى بھى كوئى حیثیت نہیں، کیوں کہ بیخود مجروح اور رافضی ہے۔

### اختلاط کی جرح:

بعض محدثین نے ان یرایی جرح کی ہے جس معلوم ہوتا ہے کہ یہ آخر میں اختلاط کا شکار ہو گئے تھے۔

#### الله المام بزار رائط (المتوفى: ٢٩٢) نے كہا:

<sup>🛈</sup> الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي (٤/ ٥٤١) وإسناده ضعيف.

<sup>(2)</sup> نيز ويكيس: تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي بتحقيق سامي (١/ ٤٨ حاشيه نمبر: ٥)

<sup>(3)</sup> تاريخ بغداد، (٩/ ٢١٤) مطبعة السعادة. و إسناده ضعيف.

<sup>﴿</sup> ای کتاب کاصفحہ (۵۰۸\_۵۰۹) دیکھیں۔

شكان رجلا مشهورا، لا أعلم أحدا تركه، وكان قد تغير قبل موته ''آ پمشہور شخص تھے۔ میں کسی کونہیں جانتا جس نے انھیں چھوڑا ہواور بیراین موت سے قبل تغیر حفظ کا شکار ہو گئے تھے۔''

(أثبً عافظ ابن حجر رطف (التوفى: ٨٥٢) في كها:

"وقد تغير بأخرة" "بيآخر مين تغير حفظ كا شكار بو كئے تھے"

کین دیگر محدثین نے ہے بھی صراحت کر دی ہے کہ ان کے قدیم تلافدہ نے ان سے جو روایات کی ہیں، وہ سیح ہیں اور امام شعبہ اور امام سفیان توری رہول نے ان سے اختلاط سے پہلے روایت کیا ہے۔ چنانچہ ملاحظہ کریں:

(الله عافظ لعقوب بن شيبة (الهتوفي:٢٦٢) ني كها بي:

"ومن سمع من سماك قديما مثل شعبة وسفيان فحديثهم عنه صحيح مستقيم، والذي قاله ابن المبارك، إنما يرى أنه فيمن سمع منه بآخرة"

"جن لوگول نے ساک سے شروع میں سا ہے، جیسے شعبہ اور سفیان توری ہیں تو اُن کی ساک سے احادیث سیح اور درست ہیں اور ابن المبارک نے جوتضعیف کی بات کمی ہے، اس کا تعلق ان کی ان روایات سے ہے جوان سے اخیر میں سی گئی ہیں۔"

یادرہے کہ ابن المبارک نے ساک کی تضعیف کی ہی نہیں، جبیبا کہ وضاحت کی جا چکی ہے۔

<sup>(1)</sup> تهذيب التهذيب لابن حجر (٤/ ٢٣٤) نقله من مسند البزار بقوله: قال البزار في مسنده.

<sup>(</sup>٢٦٢٤) تقريب التهذيب لابن حجر، رقم الحديث (٢٦٢٤)

<sup>🕄</sup> تهذيب الكمال للمزي (١٢/ ١٢٠) ونقله من يعقوب، وهو صاحب كتاب.

<sup>🗗</sup> ای کتاب کاصفحه (۲۹۱\_۲۹۲) دیکھیں۔

(19) امام دارقطني رشك (المتوفى: ٣٨٥) نے كہا ہے:

"سماك بن حرب إذا حدث عنه شعبة والثوري وأبو الأحوص، فأحاديثهم عنه سليمة، وما كان عن شريك بن عبد الله (1) وحفص بن جميع ونظرائهم، ففي بعضها نكارة

''ساک بن حرب سے جب شعبہ، سفیان توری اور ابو الاحوص روایت کریں تو ساک سے ان کی احادیث سلامت (صحیح) ہیں اور ساک سے جو روایات شریک بن عبدالله، حفص بن جمیع اور ان جیسے لوگ نقل کریں تو ان میں سے بعض میں نکارت ہے۔"

معلوم ہوا کہ ساک بن حرب سے سفیان ثوری وغیرہ کی روایات ان کے اختلاط سے قبل کی ہیں اور ساک سے سینے پر ہاتھ باندھنے والی حدیث سفیان توری ہی نے نقل کی ہے، لہذا اس حدیث میں ساک براختلاط کی جرح کی کوئی سخجایش نہیں۔ توثیق کے اقوال:

ساک بن حرب سے متعلق جرح کے اقوال پر تھرے کے بعد اب ذیل میں پنیتیں محدثین ہے ساک بن حرب کی توثق پیش خدمت ہے۔

🗓 امام شعبة بن الحجاج رطلتنه (المتوفى: ١٦٠)

امام شعبہ اٹرالشد نے ان سے روایت لی ہے۔ جبکہ امام شعبہ اٹرالشد صرف ثقہ ے روایت کرتے ہیں۔

<sup>(</sup>آ) سؤالات السلمي للدارقطني ت الحميد (ص: ١٨٩) نيز ويكين: المؤتلف والمختلف للدارقطني (٢/ ٣٥) إكمال تهذيب الكمال (٦/ ١١٠)

<sup>(2)</sup> ويكصين: صحيح مسلم، رقم الحديث (٢٣٤٤)

③ مزیر تفصیل کے لیے دیکھیں: یزید بن معاویہ پر الزامات کا تحقیقی جائزہ (ص: ۲۷۲\_۷۷۷)

📵 امام سفيان تورى رشك (المتوفى: ١٦١)

آپ نے کہا ہے: "ما یسقط لسماك بن حرب حدیث" "ساك بن حرب كى كوئى حديث ساقطنهيں ـ"

سفیان توری را الله نے ای طرح کی بات ساک بن الفضل کے بارے میں بھی کہی ہے اور اس کی تشریح کرتے ہوئے امام ابن ابی حاتم راللہ کہتے ہیں:

"یعنی لصحة حدیثه" لین ان کی صدیث کے سیح ہونے کی وجہ ہے۔

معلوم ہوا کہ سفیان توری السنن کے نزدیک ساک بن حرب صحیح الحدیث، لعنی تقد ہیں۔ یادرہے کہ امام سفیان توری الطائل نے بیہ بات دونوں ساک کے بارے میں کہی ہے۔ بعض اہلِ علم کا ساک بن حرب کے بارے میں سفیان توری اِطالت کی اس بات کا اس وجہ سے انکار کرنا کہ سفیان توری نے ساک بن حرب کی تضعیف کی ہے، غلط ہے، کیوں کہ سفیان توری ڈلٹنے کی تضعیف کاتعلق خاص عکرمہ والی سند سے ہے۔

🗓 امام ابن معين دخلسّه (التوفى: ٢٣٣)

آپ نے کہا: "ثقة "" "آپ ثقه ہیں۔"

امام احمد بن عنبل بطلفه (التوفى: ۲۴۱)

آپ نے کہا:

«سماك بن حرب أصلح حديثا من عبد الملك بن عمير» "ساك بن حرب بيعبدالملك بن عمير سے بہتر حديث والے تھے"

<sup>🛈</sup> تاريخ بغداد (٩/ ٢١٤) مطبعة السعادة. و إسناده صحيح.

<sup>(2)</sup> الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٤/ ٢٨٠)

<sup>🕄</sup> الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٤/ ٢٧٩) و إسناده صحيح.

الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٤/ ٢٧٩) و إسناده صحيح.

یہ "عبد الملک بن عمیر" کتب ستہ کے معروف ثقه راوی ہیں۔ الہذا امام احمد الملک برجہ اولی ثقه ہیں۔

🗐 امام بخارى رشك (التونى: ٢٥٦)

آپ نے ان سے استشہاداً روایت لی ہے جبکہ امام بخاری پڑلشے جس سے استشہاداً روایت لیں، وہ عام طور سے ثقہ ہوتا ہے۔ محمد بن طاہر ابن القیسرانی پڑلشیہ (المتونی: ۵۰۷) نے کہا ہے:

"بل استشهد به في مواضع ليبين أنه ثقة"

"امام بخاری ڈٹلٹنے نے ان (حماد بن سلمہ) سے صیح بخاری میں کئی مقامات

پراستشهاداً روایت کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ بیر ثقه ہیں۔''

امام مسلم رشالله (التونى: ٢٦١)

امام مسلم نے صحیح مسلم میں ان سے کئی احادیث لی ہیں۔

🕄 امام حاكم والله كهته بين:

"قد احتج مسلم في المسند الصحيح بحديث سماك بن - حرب "

"امامسلم نے اپن سیح میں ساک بن حرب کی حدیث سے جمت پکڑی ہے۔"

😌 حافظ ابن حجر رشك كمتے بين:

<sup>(</sup>۵۷۰/۱۸) تهذیب الکمال (۳۷۰/۱۸)

<sup>(2)</sup> ويكصين: صحيح البخاري، رقم الحديث (٦٧٢٢)

<sup>(3)</sup> شروط الأثمة الستة (ص: ١٨)

 <sup>﴿</sup> وَيُحْمِينِ: صحيح مسلم، رقم الحديث (١٣٩) وغيره.

<sup>(1/</sup> ١٦٤) المستدرك على الصحيحين للحاكم (١/ ١٦٤)

"قد احتج به مسلم" "امام سلم نے ان سے احتجاج کیا ہے۔"

🗇 امام عجلي رشك (الهتوفي: ٢٦١)

آپ نے کہا ہے:

"سماك بن حرب البكري كوفي، جائز الحديث" "
"ساك بن حرب البكرى كوفى، يه جائز الحديث بين."

🔞 حافظ يعقوب بن شيبة (التوني:٢٦٢)

آپ نے کہا:

"ومن سمع من سماك قديما مثل شعبة وسفيان فحديثهم عنه صحيح مستقيم"

''جن لوگوں نے ساک سے شروع میں سنا ہے، جیسے شعبہ اور سفیان ثوری ہیں تو ان کی ساک سے احادیث صحیح اور درست ہیں۔''

📵 امام ابو حاتم الرازي رُطلتُهُ (المتوفى: ٢٧٧)

آپ نے کہا: "صدوق ثقة" "بيصدوق اور ثقه ہيں۔"

📵 امام ترمذي الملفة (المتوفى: ١٤٩)

آپ نے ساک کی بہت ساری احادیث کوضیح کہا ہے۔

🗓 امام ابن الجارود رَّشَكْنُهُ (التونى: ٢٠٠٧)

آپ نے "المنتقٰی" میں کئی مقامات پران سے روایت لی ہے۔

🛈 تلخيص الحبي (١/ ١٤)

- (2) تاريخ الثقات للعجلي (ص: ٢٠٧)
- 🔞 تهذيب الكمال للمزي (١٢/ ١٢٠) ونقله من يعقوب، وهو صاحب كتاب.
  - الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٤/ ٢٧٩)
  - (3) ويكيس: سنن الترمذي، رقم الحديث (٦٥)
- (ع) ويكيس: المنتفى لابن الجارود -صحيح ابن الجارود (ص: ١٦) رقم الحديث (٢٥)

🔟 امام ابن جرير الطبري رشطشهٔ (المتوفی: ۱۳۱۰)

آپ نے ساک کی ایک روایت کے بارے میں کہا ہے:

٠٠ وهذا خبر عندنا صحيح سنده"

''اس روایت کی سند ہمارے نز دیک صحیح ہے۔''

المام ابن خزيمه رطالته (المتوفى: ااس)

ت پے اپنی'' صحح'' میں بہت سے مقامات پران سے روایت کی ہے۔

ابوعلی ابن منصور الطّوسی بشاللهٔ (المتوفی: ۳۱۲)

آب نے ساک کی ایک حدیث کے بارے میں کہا:

"حَدیثُ حَسَنٌ" "برمدیث من ہے۔"

امام ابوعوانه الاسفرائيني رشلشهٔ (المتونی: ٣١٦)

آپ نے اپنی متخرج الی عوانہ میں بہت سے مقامات پر ان سے روایت کی

ے۔ ہے۔ یا درہے اس کتاب کی احادیث کوآپ نے سیح کہا ہے۔

📵 حافظ احمد بن سعيد بن حزم الصد في المعروف بالمنتجالي (التوفي: ٣٥٠)

آپ نے کہا: "تابعی ثقة، لم يترك أحاديثه أحد"

'' پی ثقہ تابعی ہیں، ان کی احادیث کو کسی نے بھی ترک نہیں کیا۔''

ا مام ابن حبان رطن (المتوفى: ۳۵۴)

آپ نے اپنی''صحیح'' میں بہت سے مقامات پران سے روایت لی ہے۔ ®

<sup>(1)</sup> تهذیب الآثارللطبری، مسند عمر (۲/ ۱۹۳)

<sup>(2)</sup> ويكيس: صحيح ابن خزيمة (١/ ٨) رقم الحديث (٨)

<sup>(</sup>آ) مستخرج الطوسي على جامع الترمذي (٢/ ١٧٦)

 <sup>﴿)</sup> ويكيس: مستخرج أبي عوانة (١/ ٣٠٥) رقم الحديث (١٠٧٨)

<sup>﴿</sup> إِكَمَالُ تَهَذَيِبِ الْكَمَالُ (٦/ ١١٠) مغلطائي ينقل من كتاب "التعديل والتجريح" للمنتجالي.

<sup>(</sup>ع) ويكصين: صحيح ابن حبان (٤/ ٢٣٢) رقم الحديث (١٣٩٠)

الله ابن عدى رطلت (المتوفى: ٣١٥) في كها:

آب نے کہا:

"لسماك حديث كثير مستقيم إن شاء الله كله، وقد حدث عنه الأئمة، وهو من كبار تابعي الكوفيين، وأحاديثه حسان عمن روي عنه، وهو صدوق لا بأس به"

''ساک کی بہت ساری احادیث ہیں، جوان شاءاللہ ساری درست ہیں، ان سے ائمہ نے روایت کیا ہے۔ یہ کوفہ کے کبار تابعین میں سے ہیں اور ان کی لوگوں سے روایات حسن ہیں۔ بیصدوق ہیں، ان میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔''

ا امام دارقطنی رشاللهٔ (الهتوفی: ۳۸۵)

آپ نے ساک بن حرب کی سند سے ایک حدیث روایت کر کے کہا ہے: "هذا إسناد حسن صحيح" "بيسندحس اورسي بي-"

ولا المام ابن شابين رطن (المتوفى: ٣٨٥)

آپ نے ساک کو ثقات میں ذکر کرتے ہوئے ابن معین سے نقل کیا: "قال: سماك بن حرب ثقة " يعني ابن معين نے كها: ساك ثقة بس\_

💷 امام حاكم رُئِرالله (الهتوفي: ٥٠٥)

آب نے ساک کی ایک حدیث کے بارے میں کہا:

"هذا حديث صحيح الإسناد" "بي مديث صحيح سندوالي ي."

<sup>(</sup>٤/ ٥٤٣) لابن عدى (٤/ ٥٤٣)

<sup>(2)</sup> سنن الدارقطني (٢/ ١٧٥)

<sup>﴿</sup> الثقات لابن شاهين (ص: ١٠٧)

<sup>(</sup>٢/ ٥٠٨) المستدرك على الصحيحين للحاكم (٢/ ٥٠٨)

💷 امام ابونعيم رُطلتُهُ (الهتوفي: ۳۳۰)

آپ نے صحیح احادیث پر مشتمل این کتاب المستر ج میں کئی مقامات پر ان ① سے جحت بکڑی ہے۔

🗿 امام ابن عبد البرر شلك (المتوفى: ٣٦٣)

آپ نے عاک کی ایک حدیث کے بارے میں کہا: "حدیث صحیح" "بیمدیث ی ب."

(المتوفى: ٥٠٤) محمد بن طاهرا بن القيسراني رشالته (المتوفى: ٥٠٤)

"سماك صدوق" "سماك صدوق بس."

على المام الومحر البغوى يرطلنه (المتوفى: ٥١٦)

آب نے ساک کی ایک حدیث کے بارے میں کہا: "هذا حدیث حسن" "به مدیث حسن ہے۔"

ور التوفى: ٥٢١) ابن السيد البطليوي رائلك (التوفى: ٥٢١)

''آ پ امام، عالم اوراین نقل کرده باتوں میں ثقہ تھے۔''

🗗 امام جورقاني رالسوني: ۵۴۳)

آپ نے ساک کی ایک حدیث کے بارے میں کہا:

(1) ويكيس: المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (٢/ ٥٨) رقم الحديث (٩٧١)

(2) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (٨/ ١٣٨)

(١٤ دخيرة الحفاظ لابن القيسراني (٢/ ٦٦٩)

شرح السنة للبغوي (٣١/٣)

🕏 إكمال تهذيب الكمال (٦/ ١٠٩) بحواله شرح الكامل للمبرد للبطليوي.

"هذا حدیث صحیح" "بی مدیث صحیح ہے۔"

🕮 امام ابن خلفُون رُطلتُنهُ (الهتوفي: ٢٣٢)

آپ نے انھیں ثقات میں ذکر کیا ہے۔

وق امام ضياء المقدى وطلته (التوفى: ٩٣٣)

امام ضیاء المقدى رُطِنْتُهُ (المتوفى: ٦٢٣) نے بھى "الأحادیث المختارة" میں ان كی روایت لی ہے۔

🔞 امام نووى بِمُلكِيْهِ (المتوفى: ٢٧٢)

آپ نے ساک کی ایک حدیث کے بارے میں کہا ہے:

"فلا أقل من أن يكون حسنا، وسماك بن حرب رجل صالح"
"يعديث حسن درج سے كمنہيں ہاورساك بن حرب صالح شخص ہيں۔"

امام ابن سيد الناس الطلشة (المتوفى: ٢٣٨)

آپ نے ساک کی ایک حدیث کے بارے میں کہا ہے:

"والحديث صحيح" "بي مديث صحيح بـ."

💷 امام ابن عبد الهادي أطلته (التوفي: ۲۴۳)

آپ نے ساک کی ایک حدیث کے بارے میں کہا ہے:

"وهو حديث صحيح-كما قال الترمذي وسماك بن حرب:

<sup>(1/</sup> ٢٤١) الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير (١/ ٢٤١)

<sup>(2)</sup> إكمال تهذيب الكمال (٦/ ١٠٩) نقلا عن كتابه.

<sup>(3)</sup> ريك مين : المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما (٨/ ١٠٧) رقم الحديث (١١٩) وقال المحقق: إسناده صحيح.

<sup>(1)</sup> Ilaجموع (11/111)

<sup>(3)</sup> النفح الشذي لابن سيد الناس (١/ ٣١٩) بتحقيق أحمد معبد.

وثقه يحييٰ بن معين وأبو حاتم الرازي وغيرهما، وروى له

مسلم في صحيحه الكثير"

'' پیر حدیث سیجے ہے، جیسا کہ تر مذی نے کہا ہے اور ساک بن حرب کو ابن معین، ابو حاتم وغیر ہانے ثقہ کہا ہے اور امام مسلم نے اپنی صحیح میں ساک کی بروی روایات کی ہیں۔''

(المتوفى: ٢٨٥) أمام ذهبي رشك (المتوفى: ٢٨٨)

آپ نے ساک کی روایت سے متعلق امام حاکم کی تھیج کی تائید کرتے ہوئے کہا ے:"صحیح" " یہ مدیث سی ہے۔"

"الحافظ، الإمام الكبير" "آپ حافظ اور بهت بزے امام بيں۔"

(المتوفى: ٨٠٤) المام يتثمى رشك (المتوفى: ٨٠٤)

آپ نے ساک بن حرب کو ثقہ کہا ہے۔ نیز آپ نے ساک بن حرب کی ایک روایت کے بارے میں کہا:

"و إسناده حسن" "اس كي *سند* صن ہے۔''

(المتوفى: ٨٥٢) ما فظ ابن حجر أطلك (المتوفى: ٨٥٢)

آپ نے ساک کی ایک حدیث کے بارے میں کہا:

"هذا إسناد متصل صحيح" "اس كى سندمتصل اورضيح بـ"

<sup>(</sup>١٠٥ /٣) تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (٣/ ٢٠٥)

<sup>(2)</sup> المستدرك للحاكم مع تعليق الذهبي (٢/ ٥٠٨)

<sup>(3)</sup> سير أعلام النبلاء للذهبي (٥/ ٢٤٥)

 <sup>﴿</sup> وَ عَلَيْهِ عِنْ اللَّهِ اللَّ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

<sup>(3)</sup> مجمع الزوائد للهيثمي (٢/ ١٤)

<sup>(6)</sup> فتح الباري لابن حجر (٨/ ٦٩٤)

یا در ہے کہ حافظ ابن حجر نے تقریب میں جو کچھ کہا ہے، اس کا تعلق عکرمہ والی سند ہااختلاط سے ہے۔

بیکل پینتیس محدثین ہیں، جن کے نزدیک ساک بن حرب ثقة اور صدوق ہیں۔ مولانا اعجاز اشرفی صاحب نے ساک بن حرب برمحدثین کی جرح پیش کرتے ہوئے انیس (۱۹) حوالے پیش کیے ہیں۔اس سلسلے میں عرض ہے کہان انیس حوالوں میں صرف دوحوالے ہیں،جنھیں تضعیف کا حوالہ کہا جا سکتا ہے: ایک امام نسائی کا حوالہ اور ایک ابن حزم کا حوالہ؛ باقی سارے حوالے غیر متعلق، یا غیر ثابت یا خاص جرح والے یا تضعیف پر دلالت نہ کرنے والے حوالے ہیں۔ ان سب کی تفصیل گذشتہ صفحات میں پیش کی جا چکی ہے، بعض امور کی وضاحت پیش خدمت ہے:

😌 امام نسائی کا حوالہ اشرفی صاحب نے گنتی بڑھانے کے لیے دو بار دیا ہے۔ اشرفی صاحب نے لکھا:

" أمام سنان: «يضعفه» (معرفة الرواة، رقم: ١٠٤)

عرض بك "معرفة الراوة"كالفاظ يه بين:

«وقال ابن خراش: في حديثه لين يضعفه سنان»

"ابن خراش نے کہا: اس کی حدیث میں کمزوری ہے۔ سنان اس کی تضعیف کرتے ہیں۔"

عرض ہے کہ بیقول بے سند ہے، مزید میر کہ اسے نقل کرنے والا ابن خراش میر خود رافضی، مجروح اور غیرمعتبر ہے۔

<sup>🛈</sup> نمازییں ہاتھ باندھنے کا مسنون طریقہ (ص: ۱۱۸)

<sup>(2)</sup> معرفة الرواة ت إدريس (ص: ١٠٤)

③ ای کتاب کا صفحه (۵۰۸\_۵۰۹) دیکھیں۔

🟵 اشرفی صاحب نے لکھا:

'' امام ترفدی و طلتی: «مضطوب الحدیث (شرح علل ابن رجب: ۱/ ۱۵۸)'' ''عرض ہے کہ ابن رجب کی شرع علل کے الفاظ بیہ ہیں:

"وممن يضطرب في حديثه سماك"

''اور جو اپی حدیث میں اضطراب کے شکار ہوتے ہیں ان میں ساک ہیں۔''

گذشتہ سطور میں بتایا جا چکا ہے کہ ساک پر اضطراب والی جرح عکرمہ سے ان سے روایت کے ساتھ خاص ہے، بلکہ خود ابن رجب رشش نے اس کتاب میں متعدد حفاظ کے اقوال کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا:

"ومن الحفاظ من ضعف حدیثه عن عکرمة خاصة"
"اور حفاظ میں سے کھ لوگوں نے خاص عکرمہ ہی سے ساک کی روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔"

علاوہ بریں خود امام ترمذی رشائنے نے ساک بن حرب کی بہت ساری حدیث کو صحیح کہا ہے، جیسا کہ ایک حوالہ موثقین کے اقوال کی فہرست میں دیا جا چکا ہے۔ بیاس بات کی دلیل ہے کہ غیر عکرمہ سے روایت میں ساک امام ترمذی کے نزدیک ثقہ ہیں۔

🥸 اشرفی صاحب نے لکھا:

''ابن خلفون: ''تكلم في حفظ'' (الإكمال، رقم: ٢٢٣٨)'' عرض ہے كه''اكمال'' ميں مغلطائی كے الفاظ به بيں:

نماز میں ہاتھ باندھنے کامسنون طریقہ (ص: ۱۱۹)

<sup>(2)</sup> شرح علل الترمذي لابن رجب (ص: ١٤٨)

<sup>(</sup> شرح علل الترمذي (ص: ٣٤٦، دوسرا نسخة ٢/ ٧٩٧)

نماز میں ہاتھ باندھنے کا مسنون طریقہ (ص: ۱۱۹)

انوارالبدر 305 🚙 🚉 پر ہاتھ باندھنے کے دلاک

"وابن خلفون في «جملة الثقات» زاد: تكلم في حفظه» "ابن خلفون نے انھیں ثقہ رواۃ میں ذکر کیا ہے اور ریم بھی کہا ہے کہ ان کے حافظے برکلام کیا گیا ہے۔"

يورى بات و كيف سے معلوم ہوا كه "تكلم في حفظه" بيابن خلفون كى جرح نہیں ہے، بلکہ ابن خلفون اٹراٹشہ نے ساک کو ثقہ قرار دیا ہے اور ساتھ میں یہ بتا دیا کہ ان کے حافظے پر کلام کیا گیا ہے، لیکن ابن خلفون کی نظر میں یہ کلام قادح نہیں ہے۔اس لیے انھوں نے اسے ثقہ قرار دیا ہے۔

🤀 امام ابن المدینی اور امام مسلم نے ساک پر جرح نہیں کی ہے، بلکہ امام مسلم ہے توثیق ثابت ہے۔ کما مضی

<sup>🛈</sup> إكمال تهذيب الكمال لمغلطائي (٦/ ١٠٩)

#### امام ابن خزيمه رالتوفى: ١١١١) في كها:

"نا أبو موسى، نا مؤمل، نا سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر قال: صليت مع رسول الله الله، ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره" دوائل بن حجر سے روایت ہے كہ میں نے رسول الله مَالَيْمُ كے ساتھ نماز پڑھى، آپ مَالَيْمُ نے اپن وائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پرركار آھیں اپنے پرركارا الله عَلَيْمُ نے اپنے وائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پرركارا الله عليا."

یہ حدیث بلاشک وشبہ صحیح ہے، جیسا کہ آگلی سطور میں اس کی پوری تفصیل آرہی ہے۔ اس صحیح حدیث کی بنا پر اہلِ علم نے نماز نبوی کی کیفیات بتلاتے ہوئے صراحت کی ہے کہ اللہ کے نبی کریم شاہیم نماز میں بہ حالت قیام سینے پر ہاتھ باندھتے تھے۔ کی ہے کہ اللہ کے نبی کریم شاہیم بن یعقوب فیروز آبادی شاہد (المتوفی: ۸۱۷) لکھتے ہیں:

"ثم يضع يمينه على يساره فوق صدره. كذا في صحيح الن خزيمة"

# " فيرآب مَنْ اللَّهُ اللَّهِ واكبي باته كوات باكبي باته برسينے كاوپرر كھتے

- (1) صحيح ابن خزيمة (١/ ٢٤٣) رقم الحديث (٤٧٩) و إسناده صحيح. وأخرجه أيضا البيهقي في سننه (١/ ٣٠) رقم الحديث (٦٦٢١) و الطحاوي في أحكام القرآن (١/ ١٨٦) رقم الحديث (٣٢٨) من طريق مؤمل به.
- (2) صحيح ابن خزيمة (١/ ٢٤٣) كتاب الصلاة: باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة قبل افتتاح الصلاة، رقم الحديث (٤٧٩) صحيح ابن فزيمه ـ اردور جمه ـ (١/٢٢) حديث نمبر (٤٧٩)
  - (3) سفر السعادة: (ص: ٧) مطبوعه دار العصور بمصر.

تھے۔ صحیح ابن خزیمہ میں اسی طرح ہے۔''

شِخ ملا داد بن عبدالله حنق (التوفى: ٩٢٣) نے زير ناف ہاتھ باند سے والى روايت کے ضعیف ہونے کے سبب صحیح ابن خزیمہ کی اس حدیث پڑمل کو واجب قرار دیا ہے۔ لکھتے ہیں:

"إذا كان حديث وضع اليدين تحت السرة ضعيفاً، و معارضاً بأثر على بأنه فسر قوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ ﴾ على الصدر يجب أن يعمل بحديث وائل الذي ذكره النووي" "جب زیریناف ہاتھ باند سے والی روایت ضعیف ہے اور علی رہائٹا کے اس اثر کے معارض ہے، جس میں علی ڈٹاٹٹا نے اللہ کے فرمان: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ كى تفير سينے ير ہاتھ باندھنے سے كى ہے تو الى صورت میں واکل بن حجر زلالٹو کی اس حدیث برعمل واجب ہو جاتا ہے، جسے نووی نے ذکر کیا ہے۔''

اب اس حديث كي صحت يرتفصيل ملاحظه مو:

امام ابن خزیمه وطلف نے اسے صحح ابن خزیمه میں درج کیا ہے، جس کا مطلب بیہ ہے کہ انھوں نے اس حدیث کوضیح کہا ہے۔ بعض بے جارے حنی مغالطہ بازی كرتے ہوئے يہ كہتے ہيں كہ امام ابن خزيمہ نے اپن كتاب ميں جہال اس حدیث کو بیان کیا ہے، وہاں اسے سیح نہیں کہا۔

عرض ہے کہ امام ابن خزیمہ نے اپنی اس کتاب میں بیشرط رکھی ہے کہ وہ اس میں سیح احادیث ہی بیان کریں گے، جیسا کہ کتاب کے نام ہی سے ظاہر ہے، نیز کتاب کے اندر بھی اس کی صراحت ہے، چنال چہ امام ابن خزیمہ شروع ہی میں کہتے ہیں:

<sup>(</sup>أ) شرح على الهداية بحواله فتح الغفور (ص: ٤٠) بتحقيق محمد ضياء الرحمن أعظمي.

"مختصر المختصر من المسند الصحيح، عن النبي بنقل العدل عن العدل موصولا إليه الله من غير قطع في أثناء الإسناد، ولا جرح في ناقلي الأخبار التي نذكرها

بمشيئة الله تعالى"

"الیی صحیح احادیث کامخضر بیان جواللہ کے نبی مناللہ اسے سے رواۃ کے ذريع منقول ہيں، نبي مَثَالِيْظِ تک اس کی سندیں متصل ہیں، درمیان میں سی طرح کا انقطاع ہے نہان احادیث کے راویوں میں سے کوئی راوی مجروح ہے، جن کا ذکران شاءاللہ ہم کریں گے۔''

پھر کتاب الصلاق، جس میں بیر حدیث ہے، اس کے شروع میں اپنی اسی شرط کو دہراتے ہوئے لکھتے ہیں:

"كتاب الصلاة المختصر من المختصر من المسند الصحيح عن النبي الله على الشرط الذي اشترطنا في كتاب الطهارة" "نمازے متعلق الی صحیح احادیث کا مخضربیان جو اللہ کے نبی منافیاً سے منقول ہیں، اس شرط کے مطابق جوہم نے کتاب الطہارہ میں اپنائی ہے۔"

معلوم ہوا کہ جب امام ابن خزیمہ الطف نے اپنی اس کتاب میں شرط ہی ہی رکھی ہے کہ وہ اس کتاب میں صرف صحیح احادیث ہی درج کریں گے تو سینے پر ہاتھ باندھنے سے متعلق اس حدیث کواس کتاب میں درج کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ انھوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اس لیے بہت سارے محدثین جب صحیح ابن خزیمہ کی حدیث نقل کرتے ہیں تو یول کہتے ہیں کہ امام ابن خزیمہ نے اسے سیح کہا ہے۔

<sup>🛈</sup> صحيح ابن خزيمة (١/ ٣)

<sup>🔁</sup> صحيح ابن خزيمة (١/ ١٥٣)

امام ابن الملقن رات (التوفى: ٨٠٢) نے ایک حدیث کے بارے میں کہا ہے: "وصححه ابن خزیمة أیضا، لذکرہ إیاه في صحیحه" "اے ابن خزیمہ نے صحح کہا ہے، کیول کہ انھول نے اسے اپنی "صحح" میں ذکر کیا ہے۔"

نیز ''صحیح ابن خزیمہ' (۲/ ۱۰۵ حدیث نمبر ۱۰۱۷) میں ابوسعید الحدری والنوائی سے مروی ایک حدیث ہے اور جس جگہ یہ حدیث ہے، عین اس جگہ بھی ابن خزیمہ نے صحیح کا حکم الگ سے نہیں لکھا، لیکن اس کے باوجود بھی حافظ ابن حجر رشاشنہ اسی حدیث کو نقل کرکے کہتے ہیں: "صححه ابن خزیمہ " یعنی ابن خزیمہ نے اسے حجم کہا ہے۔ فال کرکے کہتے ہیں: "صححه ابن خزیمہ شنگ کری کہتے ہیں: شصححه ابن خزیمہ شاہر ہے کہ ایسا اسی وجہ سے ہے، کیول کہ ابن خزیمہ رشاشنہ نے شروع ہی میں ان احادیث کو مجمح کہد دیا ہے۔

حنفیوں کے یہاں بھی یہ بات ملتی ہے، چناں چہ''صحیح ابن خزیمہ' (ا/۱۲۳، محدیث ہے، وہاں پر ابن خزیمہ حدیث مبر: ۲۸۳) کے تحت ایک حدیث ہے اور جہاں بیحدیث ہے، وہاں پر ابن خزیمہ نے خصوصی طور پر الگ سے صحیح کا حکم نہیں لکھا، لیکن اس کے باوجود بھی خفیوں کے علامہ نیموی نے صحیح ابن خزیمہ سے اسے قتل کرتے ہوئے کہا:

"وصححه ابن خزيمة" "اسے ابن فزيمه نے صحیح كہا ہے۔"

معلوم ہوا کہ امام ابن خزیمہ بڑاللہ کا صحیح ابن خزیمہ میں اس حدیث کا درج کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ انھوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اس لیے کی اہلِ علم نے اس حدیث کو سح کہا ہے۔ اس سے کی اہلِ علم نے اس حدیث کو فقل کرتے ہوئے یہ کھا ہے کہ امام ابن خزیمہ نے اسے صحیح کہا ہے، مثلاً:

<sup>🛈</sup> البدر المنير لابن الملقن (١/ ٦١٩)

<sup>(2)</sup> صحیح ابن خزیمة (۱/ ۳٤۸)

<sup>(</sup>١٥٠ /٢) آثار السنن، ت ذوالفقار (ص: ٢٦) رقم الحديث (٤٨) نيز ويكيس : معارف السنن (٢/ ١٥٠)

امام ابن سید الناس نے ترزی کی شرح میں ابن خزیمہ کی ای حدیث کے بارے میں کہا ہے:

"صححه ابن خزیمة" لین ابن خزیمه نے اسے کچ کہا ہے۔ ذیل میں دس محدثین واہل علم کے حوالے پیش خدمت ہیں، جن کی نظر میں ہیہ حدیث سے و ثابت ہے۔

① امام ابن خزیمه رشالله (التوفی: ۳۱۱) نے اسے صحیح قرار دیا ہے، کیول کہ انھول نے اسے اپنی کتاب''صحیح'' میں روایت کیا ہے اور اس کتاب کی احادیث امام ابن خزیمہ کی نظر میں صحیح ہیں، جیسا کہ وضاحت کی جا چکی ہے۔

🛈 امام نووي رشائلية (التتوفى ٢٧٦) "خلاصة الأحكام" ميں تلجيح احاديث كے ضمن میں اسے ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"عن وائل: صليت مع رسول الله الله فوضع يده اليمني علىٰ يده اليسرىٰ علىٰ صدره رواه ابن خزيمة في صحيحه" ''وائل بن حجر سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله مَثَالِيْظِ کے ساتھ نماز بڑھی، آپ مُلَیّم نے اینے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پررکھ كرانھيں اپنے سينے ير ركھ ليا۔''

اس کے بعد امام نووی اُٹ نے "فصل فی ضعیفه" (اس باب کی ضعیف احادیث) کے عنوان کے بعد موضوع سے متعلق علی رہائی کی "تبحت السرة" والی روایت درج کی ہے، پھراس کے ضعیف ہونے پر اتفاق نقل کیا ہے اور اس کے

<sup>(1)</sup> النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي (٤/ ٣٧٤) بحواله: تماز مين باته كهال باندهيس؟ (ص: ٢٠) تاليف: حافظ ثناء الله ضاء.

<sup>(2)</sup> خلاصة الأحكام (١/ ٣٥٨)

راوی "عبدالرحمان بن اسحاق الواسطی" کے ضعیف ہونے پر اجماع نقل کیا ہے۔

واضح رہے کہ "خلاصة الأحکام" میں امام نووی کا منج یہ ہے کہ وہ ہرمسکلے
سے متعلق احادیث کو دوحصوں میں ذکر کرتے ہیں۔ پہلے جصے میں صرف وہی احادیث
درج کرتے ہیں، جو اُن کی نظر میں صحیح ہوتی ہیں اور اس کے بعد"فصل" قائم کرکے دوسرا
حصہ ذکر کرتے ہیں، جس میں متعلقہ مسکلے کی بابت ضعیف احادیث ذکر کرتے ہیں۔

عافظ ابن سید الناس براللہ (التونی ۲۳۷) لکھتے ہیں:

"واحتج من قال: تحت السرة، بأثر، روي في ذلك من طريق عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي، وهو ضعيف. و احتج من قال: على صدره، بحديث وائل بن حجر: صليت مع النبي فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. صححه ابن خزيمة"

" جمت کیری ہے، جو عبدالرحمٰن بن اسحاق الواسطی کے طریق سے مروی ہے اور وہ ضعیف ہے۔ جضول نے سے مروی ہے اور وہ ضعیف ہے۔ جضول نے سینے پر ہاتھ باندھنے کی بات کہی ہے، انھوں نے واکل بن جر راٹین کی حدیث سے جمت بکری ہے، جس میں واکل بن جر راٹین فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کاٹین کے ساتھ نماز پڑھی، آپ ناٹین فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کاٹین کے ساتھ نماز پڑھی، آپ ناٹین نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر انھیں اپنے سینے پر رکھ لیا۔ (امام) ابن خزیمہ نے اسے سے کہا ہے۔"

ملا حظه فرما نیں! حافظ ابن سید الناس ڈشلٹنے نے زیرِ ناف والی روایت کو ضعیف

<sup>(</sup>أ) ويكسين: "خلاصة الأحكام" مقدمة المحقق (١/ ٣٦\_ ٣٧)

<sup>(2)</sup> النفح الشذي شرح جامع الترمذي، ط الصميعي (٤/ ٣٧٤)

قرار دیا ہے اور اس کے بعد سینے پر ہاتھ باندھنے والی روایت ذکر کی، کیکن اس کی تضعیف نہیں کی، بلکہ اس کے بارے میں کہا کہ امام ابن خزیمہ نے اسے صحیح کہا ہے۔

اس سے صاف ظاہر ہے کہ ابن سیدالناس الطلق کی نظر میں بھی بیر حدیث صحیح ہے۔

ا حافظ ابن حجر (التونى: ٨٥٢) كے نزديك بھى بيه حديث صحيح ياكم از كم حسن ہے، کیوں کہ حافظ ابن حجر را اللہ نے بھی اس حدیث کے بعض جھے کو فتح الباری میں ذکر کیا ہے۔

اوراس برسکوت کیا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ حافظ ابن حجر رشاللہ کے نزد یک بھی بیہ حدیث صحیح یا کم از کم <sup>حس</sup>ن ہے۔

علامه عيني رشالله (المتوفى: ۸۵۵) لكھتے ہيں:

"فإن قلت: كيف يكون الحديث حجة على الشافعي، وهو حديث ضعيف، لا يقاوم الحديث الصحيح، والآثار التي احتج بها مالك والشافعي، هو حديث وائل بن حجر أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" قال: صليت مع رسول الله ﷺ فوضع يده اليمني على اليسري على صدره" ''اگرتم کہو کہ یہ حدیث (حدیث علی ڈاٹٹؤ) شافعی کے خلاف کیسے ججت ہوسکتی ہے، جبکہ پیضعیف ہے اور اس صحح حدیث کے ہم پلہ نہیں نہ اُن آثار کے ہم پلہ ہے، جن سے مالک اور شافعی نے جست پکڑی ہے اور وہ واکل بن حجر خالفو کی حدیث ہے، جسے امام ابن خزیمہ نے این 'رصیح'' میں

<sup>(1)</sup> ويكسين: "فتح الباري" (٢/ ٢٢٤، تحت حديث: ٧٤٠)

<sup>😩</sup> ای کتاب کا صفحہ (۲۲۹) دیکھیں۔

<sup>(</sup>١٨٢/٢) البناية شرح الهداية للعيني (٢/ ١٨٢)

روایت کیا ہے۔ فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول مُؤینا کے ساتھ نماز برھی تو آپ ٹاٹیٹا نے اینے دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھ کر سینے پر رکھا۔'' اس عبارت میں علامہ عینی ڈلٹ نے تسلیم کیا ہے کہ بیہ حدیث صحیح ہے۔

- 🕥 تشمس الدين محمد بن محمد بن محمد بن امير الحاج رشك (التوني ٨٤٩) لكصة بين: "لم يثبت حديث يعين محل الوضع إلا حديث وائل المذكور" ''کس مقام پر ہاتھ باندھے جائیں؟ اس کی تعیین کے سلسلے میں وائل بن حجر کی مٰدکورہ حدیث کے علاوہ کوئی حدیث ثابت نہیں ۔''
- زين الدين بن ابراهيم بن محمر، المعروف بابن تجيم المصري (التوفي: ٩٤٠) لكهة بين: "ولم يثبت حديث يوجب تعيين المحل الذي يكون فيه الوضع من البدن إلا حديث وائل المذكور"

''جسم کے کس حصے پر ہاتھ باندھے جائیں؟ اس سلسلے میں واکل بن حجر رفائظ کی مٰدکورہ حدیث کے علاوہ کوئی حدیث ثابت نہیں ہے۔''

علامه ابن حجر بيثمي رشالله (التونی: ۲۷) لکھتے ہیں:

"لما صح أنه الله وضع يده اليمني على يده اليسري على

" كول كه الله ك في طاليم كل صحح حديث ب كه آب طاليم في داكس ہاتھ کواپنے بائیں ہاتھ پررکھ کراپنے سینے پررکھا۔"

شخ عبدالحق بن سيف الدين دبلوي رائش (المتونى:١٠٥٢) لكصة بين:

<sup>🕏</sup> شرح المنية بحواله: درة في إظهار غش نقد الصرة (ص: ٦٧) المطبوع مع درهم الصرة.

<sup>(</sup>٢٤٠/١) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (١/ ٣٢٠)

<sup>(</sup>ق ٥٦١) بالإيعاب شرح العباب (ق ٥٦/ب، مخطوطه) مكتبه جامعة الملك سعود (رقم: ٥٥٤١)

''بعد از ان دست را ست را بر دست خود نهادی برابرسینه در سیح این نزیمه

همچنیں ثابت شدہ''

" تكبير كے بعد آب دايال ہاتھ بائيں ہاتھ يرركه كرسينے كے برابر ركھتے تھے، اس طرح صحیح ابن خزیمہ میں ثابت ہے۔''

علامه عبدالحي لكهنوى رالتونى: ١٣٠٥) فرمات مين:

"وثبت عند ابن خزيمة وغيره من حديث وائل الوضع على الصدر'''

"سينے بر ہاتھ باندھنے سے متعلق ابن خزيمہ وغيرہ ميں وائل بن حجر وفائظ کی حدیث ثابت ہے۔''

#### مدیث کے تمام روات کا تعارف:

اگلی سطور میں اس حدیث کے تمام راویوں کی تفصیل ملاحظہ ہو:

- کلیب بن شہاب الجرمی۔ آپ ثقہ ہیں، ان کا تعارف گزر چکا ہے۔
  - عاصم بن کلیب ۔ آ یہ بھی ثقہ ہیں، ان کا تعارف بھی گزر چکا ہے ا
- سفيان بن سعيد الثورى آپ بهت بوے ثقه امام بلكه امير المونين في الحديث ہيں۔ ان كا تعارف بھى گزر چكا ہے۔ 🕏
- (1) شرح سفر السعادة (ص: ٤٤) بحواله: نماز مين باته كبال باندهين؟ (ص: ١١) التعليق المنصور على فتح الغفور (ص: ١٥) "التعليق المنصور" مين منقوله عبارت كے ليے "شرح سفر السعادة (ص: ٤٨) كا حواله بـ نيز ويكيس: تيسير القاري شرح فارسى صحيح البخاري (ص: ١١٣) حاشية الجزء الثالث، كتاب الأذان.
  - (2) التعليق الممجد (٢/ ٦٧) ت الندوي.
    - ③ ای کتاب کاصفحہ (۱۷۷) دیکھیں۔
  - ﴿ اسى كتاب كاصفحه (۱۷۸-۱۸۰) ديكھيں۔
    - 🗗 ای کتاب کاصفحہ (۲۳۱) دیکھیں۔

### سفيان الثورى قليل التدليس مين:

سفیان توری رش شنه مدلس ہیں، کیکن ان کا عنعنه مقبول ہے، کیوں کہ بی قلیل التدلیس ہیں، جبیا کہ درج ذیل ائمہ کے اقوال سے بتا چاتا ہے:

🕄 امام شعبة بن الحجاج بطلله (التوفى: ١٦٠) نے كہا:

"حدثنا عبد الرحمن، حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث، حدثنا أحمد، يعني ابن حنبل عن يحيى بن بكير، قال: سمعت شعبة يقول: ما حدثني سفيان عن إنسان بحديث فسألته عنه إلا كان كما حدثني"

"امام شعبه الطلف كہتے ہيں كرسفيان تورى نے مجھ سے جوبھى حديث كسى انسان سے بیان کی اور میں نے اس سے وہ حدیث وریافت کی تو اس حدیث کو ویسے ہی بایا، جیسے سفیان توری نے مجھ سے بیان کی تھی۔''

اس سے معلوم ہوا کہ سفیان توری الله نے امام شعبہ کو جتنی بھی احادیث سنائیں، ان میں کسی بھی حدیث میں تدلیس نہیں کی، جواس بات کی دلیل ہے کہ وہ بہت کم تدلیس کرتے تھے، ورنہ کسی خدیث میں تو امام شعبہ کو تدلیس کا سراغ ملتا۔

🟵 امام بخاری وطلف (المتوفى: ۲۵۲)نے كہا ہے:

"ولا أعرف لسفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت، ولا عن سلمة بن كهيل، ولا عن منصور، وذكر مشايخ كثيرة لا أعرف لسفيان هؤلاء تدليسا، ما أقل تدليسه"

''سفیان توری کی حبیب بن الی ثابت ،سلمہ بن کہیل اور منصور سے اور

<sup>(1)</sup> الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، ت المعلمي (١/ ٦٧) وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣٨٨) العلل الكبير للترمذي (ص: ٣٨٨)

کی مشائخ کا ذکر کیا اور کہا کہ سفیان توری کی ان سے تدلس میں نہیں حانتا، ان کی تدلیس بہت کم ہے۔"

امام بخاری کا بی تول ان کے شاگردامام ترندی کی کتاب "العلل الکبیر" سے قل کیا گیاہے۔عصرِ حاضر میں حافظ زبیر علی زئی الله نے امام ترمذی کی اس عظیم الثان كتاب ہى كا انكار كر ديا ہے كه بيان كى كتاب نہيں ہے، اس ليے اس كتاب کے ثبوت رمخقر تفصیل بیش خدمت ہے۔

#### امام ترندى كى كتاب "العلل الكبير" كا ثبوت:

امام ترندی کی اس کتاب کے بارے میں جناب زبیرعلی زئی الله نے یہ کہا ہے کہ یہ کتاب امام ترفدی سے ثابت نہیں ہے، کیوں کہ امام ترفدی سے اس کتاب کو روایت کرنے والے''ابو حامد التاج'' مجہول ہیں۔

ہمارے علم کی حد تک امام تر مذی کی اس کتاب پر بیاعتراض کر کے آج تک سی نے ان کی اس کتاب کا انکار نہیں کیا ہے۔ پوری دنیا کے محققین ہمیشہ سے اس کتاب کو جحت اور امام ترندی سے ثابت مانتے آئے ہیں۔

### کتاب کی سند اور منہج محدثین:

دراصل سند کتاب ہےمتعلق کسی مشہور ومعروف کتاب کے بارے میں بیمنیج ہی صحیح نہیں ہے کہ اس کے کسی راوی پر اعتراض کرکے اصل کتاب ہی پر ہاتھ صاف کر دیا جائے۔ ہاں اگر کوئی کتاب اہل علم کے مابین معروف نہ ہو اور متعلقہ فن کے ماہرین اس کتاب کا تذکرہ اور اس سے استدلال نہ کرتے ہوں، بلکہ کی ایک مکتبے میں بس اس کامخطوط دریافت ہوجائے تو ایسی کتاب کی سند کی تحقیق ضروری ہے، لیکن ہر کتاب کے بارے میں یہ منبج درست نہیں ہے۔

😌 حافظ ابن حجر رشالله (الهتوني: ۸۵۲) نے كها:

"لأن الكتاب المشهور الغني بشهرته عن اعتبار الإسناد منا إلى مصنفه كسنن النسائي مثلا، لا يحتاج في صحة نسبته إلى النسائي إلى اعتبار حال رجال الإسناد منا إلى ا

''مشہور کتاب کے لیے اس بات کی ضرورت نہیں کہ ہم سے مصنف تک اس کی سندمعتر ہو۔ مثال کے طور پرسنن نسائی کی صحت کے لیے اس بات کی عاجت نہیں کہ ہم سے لے کرامام نسائی تک اس کے رجال معتبر ہوں۔''

😌 عصر حاضر كے عظيم محدث علامه الباني برالله نے بھی يہي بات كہي ہے۔ ملاحظه ہو: "السؤال: ما رأيك في أسانيد الكتب؟ هل يشترط فيها ما يشترط في رواية الأحاديث أم يتساهل فيها؟

"الجواب: رأيي يختلف من كتاب إلى آخر، فإذا كان كتاباً مشهوراً متداولًا بين أيدى العلماء ووثقوا به، فلا يشترط، أما إذا كان غير ذلك فإنه يُشتَرطُ

"سوال: كتابول كى سندول كے بارے ميں آپ كى رائے كياہے؟ كيا اس میں بھی وہی شرط لگائی جائے گی جو احادیث کی روایت میں لگائی جاتی ہے یاس میں تساہل سے کام لیا جائے گا؟

"جواب: میری رائے الگ الگ کتاب کے اعتبارے الگ الگ ہے، چناں چہ اگر کوئی کتاب مشہور ہو، علما کے ہاتھوں میں عام ہو اور اہل علم

<sup>(</sup>١/ ٢٧١) النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (١/ ٢٧١)

<sup>(</sup>۱۳/ ۸۵) سلسلة الهدى و النور (۱۳/ ۸۵)

نے اس پر اعتماد کیا ہوتو اس طرح کے شخوں کی بابت ایسی کوئی شرط نہیں لگائی جائے گی،لیکن جب بیہ معاملہ نہ ہوتو پھر پیشرط لگائی جائے گی۔'' "العلل الكبير للترمذي" كامعامله يهي ہے كه يه كتاب مشهور ومعروف ے اور اہلِ فن نے اسے جحت مانا ہے۔

#### "العلل الكبير" كي سندير بحث:

اس کے علاوہ اس کتاب کی سند بھی بالکل صحیح و ثابت ہے تفصیل ملاحظہ ہو۔ "العلل الكبير" كا موجوده نسخه وه ہے جے امام ابوطالب القاضى نے مرتب کیا ہے۔ امام ابوطالب القاضي کون ہیں؟ اس بارے میں کئی حضرات کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ اُن کا ترجمہ موجود ،ی نہیں۔ "العلل الكبير" كے ایك محقق نے ان کا تعین'' ابو طالب محمود بن علی الاصبهانی'' سے کر دیا اور بیہ بھی غلط ہے۔

## "العلل الكبير" كمرتب ابوطالب القاضى كاتعين:

اس سلسلے میں صحیح شخقیق سب سے پہلے شیخ ابو عمر عبدالرحمٰن بن عمر الفقیہ الغامدی ﷺ نے اپنے عربی فورم ملتقی اہلِ حدیث پر پیش کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابوطالب يه "ابوطالب عقيل بن عطيه بن الي احمه جعفر بن محمد بن عطيه القصاعي القاضي "بير، جو ۲۰۸ ھ کو فوت ہوئے۔ کیونکہ اپنی اس کتاب میں انھوں نے اپنی سند پیش کی ہے۔ اور اپنا استاذ'' ابو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكو ال الانصاري القرطبي'' كو بتايا ہے۔ کتب تراجم میں بھی اُن کے اساتذہ کی فہرست میں ''ابوالقاسم خلف بن عبدالملک

نیز دیکھیں: ہماری کتاب'' بیزید بن معاویہ پر الزامات کا تحقیق جائزہ'' (ص: ۳۲۱ ـ ۳۲۳)

② تفصیل کے لیے شخ خبیب احدار ی ﷺ کا مقالہ''سندِ کتاب اور منج محدثین'' ملاحظہ کریں، جومجلّہ ''اہل السنہ' (نمبر: ۴۵۔ ۴۷) بمبی ، انڈیا اور ہفت روزہ''الاعتصام'' لا ہور (جون ۱۰۱۵ء) میں شاکع شدہ ہے۔

<sup>(</sup>ق) ويكين: «العلل الكبير» (١/ ٥٤) بتحقيق حمزة ديب مصطفى.

بن بشکوال الانصاری القرطبی'' کا تذکرۃ ملتا ہے۔

جبكة "ابوطالب محود بن على الاصبهاني" ك اساتذه مين" ابوالقاسم خلف بن عبدالملك بن بشكوال الانصاري القرطبي'' كا كوئي تذكره كهين نہيں ماتا\_

نیز ''ابوطالب محمود بن علی الاصبهانی'' کے ترجے میں علم حدیث کے ساتھ ان کے خصوصی لگاؤ کا تذکرہ نہیں ہوتا، جبکہ ''ابو طالب عقیل بن عطیبہ بن ابی احمر جعفر بن محمد بن عطیہ القاضی'' کے ترجے میں علم حدیث کے ساتھ ان کے خصوصی لگاؤ کا تذکرہ ملتا ہے، جواس بات کی دلیل ہے کہ "علل الترمذي" كے مرتب يہى ہيں۔

اس تحقیق کے سامنے آنے کے بعد محققین نے یہ بات بالاتفاق سلیم کر لی ہے كه ابو طالب القاضي بير"ابو طالب عقيل بن عطيه بن ابي احمه جعفر بن محمد بن عطيه القصاعی (التوفی: ۲۰۸)" ہی ہیں۔

چنال چہ الد کتور ہام عبد الرحيم سعيد نے شرح علل التر فدي لابن رجب كي محقیق میں ابوطالب القاضی کے تعارف میں یہی بات کہی ہے <sup>©</sup>

### "العلل الكبير" كمرتب ابوطالب القاضي كي توثيق:

اس وضاحت کے بعد عرض ہے کہ ابوطالب عقیل بن عطیه بن ابی احمد جعفر بن محمد بن عطيه القصاعي القاضي (التوفي ٢٠٨) بيرحافظ ،محدث اور ثقة امام بين:

امام محمد بن عبد الله بن ابي بكر القصاعي ابن الابار (المتوفى ١٥٨) في كها ب:

"وكان من أهل الحفظ والإتقان والضبط" '' بید حفظ، اتقان اور ضبط کے مالک لوگوں میں سے تھے۔''

<sup>(1)</sup> ويكيس : التكملة لكتاب الصلة لابن الأبار (٤/ ٣٣) الإحاطة في أخبار غرناطة لابن الخطب (٤/ ١٩٤)

<sup>(2)</sup> ريكيس: "شرح علل الترمذي لابن رجب" (١/ ٧٨)

<sup>(3/</sup> ٣٣) التكملة لكتاب الصلة لابن الأبار (٤/ ٣٣)

💸 محتِ الدين ابن رشيد الفهرى رالله (المتوفى: ۲۱) نے كہا ہے:

"القاضى المحدث الحافظ" "ية قاضى محدث اور حافظ بي-"

ام الم المان الدين ابن الخطيب والشير (التوفى: ٢٧٧) في كها ب:

"كان فقيها متطرّفا في فنون من العلم، متقنا لما يتناوله

''آ پ فقیہ، کئی فنونِ علم کے ماہر اور اس سے حاصل کردہ چیز میں متقن تھے۔'' معلوم ہوا کہ ابوطالب القاضي ، امام ، حافظ اور ثقه محدث تھے۔

#### "العلل الكبير" كي سند:

ابوطالب القاضى نے این پیش نظر "العلل الكبیر للترمذي" كے نسخ کی سند پیش کرتے ہوئے کہا ہے:

"وكتاب العلل أخبرني به الشيخ أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال الأنصاري القرطبي الشُّهُ إجازة قال: أخبرني به أبو محمد عبد الله بن أحمد بن سعيد بن يربوع الحافظ مناولة منه لي عن أبي على الغساني قال: أنا أبو شاكر القبري عن أبي محمد الأصيلي عن أبي زيد المروزي عن أبي حامد التاجر عن أبي عيسىٰ الترمذي إليُّكُمْ:"

مافظ ابن تجر رشالف (المتوفى: ٨٥٢) نے بھى اس كى بيسند ذكر كى ہے۔ لكھت ميں: "كتاب العلل للترمذي: أخبرنا أبو على محمد بن أحمد

<sup>(1)</sup> ملء العيبة لابن رشيد الفهري (ص: ٤٧)

<sup>(2)</sup> الإحاطة في أخبار غرناطة لابن الخطيب (٤/ ١٩٤)

<sup>(3)</sup> ترتيب علل الترمذي الكبيرللترمذي، ت السامرائي ورفقائه (ص: ٢١)

الفاضلي إجازة مشافهة عن يونس بن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن مكي عن أبي القاسم بن بشكوال أنبأنا عبد الله بن أحمد بن سعيد بن يربوع مناولة عن أبي علي الحسين بن محمد الجياني أنبأنا أبو شاكر عبد الواحد ابن محمد الخطيب أنبأنا أبو محمد عبد الله بن إبراهيم الأصيلي أنبأنا أبو زيد محمد بن أحمد المروزي عن أبي حامد أحمد بن عبد الله التاجر عن أبي عيسى محمد بن ٠ عيسي بن سورة الترمذي به"

### "العلل الكبير" كي سند كي تحقيق:

برسند بالكل سيح ب، بلكه صحت كے بهت اعلى درج پر ہے، كيوں كه ابو حامد التاجر ( ثقه ) کے علاوہ اس کے تمام رجال نہ صرف ثقه ہیں، بلکہ ائمہ اور حفاظ ہیں اور ابو حامد التاجركي توثيق بھي ثقة امام سے ثابت ہے۔

اب ہرراوی ہے متعلق قدرے تفصیل ملاحظہ کریں:

#### الوحايد التاج:

يه 'ابو حامد احمد بن عبد الله بن داود التاجر المروزي' بين، حبيها كه حافظ ابن حجر رُطلتُهُ: کی ذکر کردہ سند سے واضح ہے اور یہ ثقتہ ہیں۔ چنانچہ امام ابوجعفر احمد بن ابراہیم بن الزبير التقفى الغرناطي رشلشه (المتوفى: ١٠٨) نے كها:

"روى هذا الكتاب عن الترمذي ستة رجال فيما علمته. أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب، وأبو سعيد الهيشم بن كليب الشاشي، وأبو ذر محمد بن إبراهيم، و

<sup>🛈</sup> تجريد أسانيد الكتب المشهورة لابن حجر (ص: ١٥٨)

أبو محمد الحسن بن إبراهيم القطان، و أبو حامد أحمد ابن عبد الله التاجر، و أبو الحسن الوَذَاري. وأما ما ذكره بعض الناس من أنه لا يُصِحُّ سماع أحد في جامع الترمذي عن أبي عيسي ولا روايته عنه، فهذا باطل، قاله من قاله؛ فإن الروايات للجامع عن هؤلاء الثقات منتشرة شائعة عنهم، 

"اس كتاب (سنن ترندى) كو (امام) ترندى سے ميرے علم كے مطابق چھے راویوں نے روایت کی ہے:

- 1 ابو العباس محمد بن احمد بن محبوب 🛈 ابو سعيد الهيثم بن كليب الثاشي \_ ﴿ ابو ذر محمد بن ابراهيم \_ ﴿ ابو محمد الحن بن ابراهيم القطان \_ @ابو حامد احمد ابن عبد الله التاجر\_ ﴿ ابوالحسن الوَ ذَاري\_ ربي وه بات جے بعض لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ ابوعیسلی (امام ترندی) سے جامع التر مذی کا سننا کسی کا بھی میچے نہیں اور نہ اُن سے اسے روایت کرنا میچے ہے تو یہ باطل ہے، اسے جس نے بھی کہا ہے، کیوں کہ ان ثقة راولوں سے (جن کا ماقبل میں تذكره مواب) جامع الترندي كي روايات عام اورمشهور بين-اس طرح اور بھی گئی روا ۃ سے مشہور ہیں، جن کی سندمصنف تک معروف ہے۔''
- برنامج ابن الزبير الغرناطي، نقلًا عن قوت المغتذي للسيوطي (ص: ٢٣، ٢٢) ولفظه: "قال الحافظ أبو جعفر بن الزبير في "بَرُنامجه": روى هذا الكتاب عن الترمذي ستة رجال...." وبهجة المحافل وأجمل الوسائل بالتعريف برواة الشمائل (١/ ٤٣) واللفظ اللذي تحته خط له)

امام احمد بن ابراہیم بن الزبیر الغرناطی رطاف کی بید پوری عبارت ان کی کتاب "برنامج" سے منقول ہے، جبیہا کہ امام سیوطی نے صراحت کر دی ہے اور کتاب سے نقل کردہ عبارت ٹابت شدہ 🗲 امام احمد بن ابراہیم بن الزبیر الغرناطی برالشنے نے اپنے اس کلام میں پہلے سنن تر ندی کے چھے روات کا تذکرہ کیا ہے، جن میں ''ابو حامد احمد بن عبد الله التاج'' کو بھی ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد اُن تمام روات کو ''ھؤلاء الثقات'' کہہ کر ان سب کی صرح توثیق کی ہے۔

اس حوالے سے ثابت ہو گیا کہ''ابو حامد التاجر'' کی صریح توثیق ثابت ہے، الہٰذا انھیں مجہول قرار دینا قطعاً درست نہیں ہے۔ واضح رہے کہ ابو حامد التاجر کی توثیق کرنے والے امام ابوجعفر احمد بن ابراہیم بن الزبیر الثقی الغرناطی رُشِكْ (التوفی: ۱۸۰۷) بہت بڑے امام، حافظ اور ثقد محدث ہیں:

🟵 امام ذہبی ڈ النتونی: ۲۸۸) نے کہا:

"الإمام الحافظ العلامة شيخ القراء والمحدثين بالأندلس أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن محمد بن إبراهيم ابن زبير بن عاصم الثقفي العاصمي الغرناطي"

← مانی جاتی ہے۔ اس لیے بی عبارت امام احمد بن ابراہیم بن الزبیر الغرناطی رشائی سے ثابت ہے۔

ہم نے اس عبارت کا ابتدائی حصہ امام سیوطی کی کتاب "قوت المعتذی" سے نقل کیا ہے،

جبہ اخیر کا خط کشیدہ حصہ علامہ برہان الدین اللقانی کی کتاب "بہجة المحافل" سے منقول

ہے۔ یہ آخری امام سیوطی نے بھی نقل کیا ہے، لیکن امام سیوطی کی نقل کردہ عبارت میں خلل ہے،

جبیا کہ علامہ برہان الدین اللقانی کی عبارت سے موازنہ کرکے پتا چلتا ہے۔ غالبًا امام سیوطی نے بین کہ علامہ برہان الدین اللقانی کی عبارت سے موازنہ کرکے پتا چلتا ہے۔ غالبًا امام سیوطی نے "برنامی" کے جس نیخ سے نقل کیا ہے، ای میں خلل ہے یا چر امام سیوطی کی کتاب "قوت المعتذی" ہی کے نشخوں میں بیر تبدیلی ہوئی ہے۔

المعتذی" ہی کے نشخوں میں بیر تبدیلی ہوئی ہے۔

بہرحال علامہ برہان الدین اللقائی کی نقل کردہ امام احمد بن ابراہیم بن الزبیر الغرباطی راستان کی عبارت بہت ہی صاف اور صرح ہے، لہذا ہے جمت ہے۔

<sup>(1)</sup> تذكرة الحفاظ للذهبي (٤/ ١٤٨٤)

''امام، حافظ، علامه، اندلس کے شیخ القراء والمحد ثین، ابوجعفر احمد بن ابراہیم بن الزبير بن محمد بن ابراتيم بن زبير بن عاصم التقفي العاصمي الغرناطي . "

امام كمال الدين، جعفر بن تغلب الا دفوى (الهتوفي: ٢٩٥) نے كها:

"كان ثقة قائما بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قامعا لأهل البدع"

''آپ ثقه تھ، امر بالمعروف اور نہی عن المنكر كا فريضه انجام دينے والے اور اہل بدعت کا قلع قمع کرنے والے تھے۔''

😚 امام لسان الدين ابن الخطيب الطشف (المتوفى: ٢٧٧) نع كها:

"كان خاتمة المحدثين... شديداً على أهل البدع ملازماً للسنة"

"أب خاتمة المحدثين تهي الل بدعت يرسخت تص اورسنت كومضوطي سے تھامنے والے تھے۔''

حافظ ابن حجر الطلق (الهتوني: ٨٥٢) نے كہا:

"حافظ للحديث، مميز لصحيحه من سقيمه، ذاكر لرجاله وتواريخهم، متسع الرواية، عنى بها كثيرا، وصنف برنامج ه رواياته"

''آپ حدیث کے حافظ ، سیح اور ضعیف احادیث میں تمییز کرنے والے ،

<sup>🗓</sup> الدرر الكامنة لابن حجر (١/ ٩٨) و ابن حجر ينقل من كتابه: الطالع السعيد في تاريخ الصعيد.

<sup>(2)</sup> الإحاطة في أخبار غرناطة لابن الخطيب (٤/ ١٩٤)

<sup>(</sup>١/ ٩٧) الدرر الكامنة لابن حجر (١/ ٩٧)

حدیث کے رجال اور ان کی تاریخوں کو یاد کرنے والے اور وسیع الرواپیہ تھے۔روایات پرآپ نے بہت توجہ دی ہے اور اپنی روایات کا ''برنامج'' تحریر کیا ہے۔''

واضح رہے کہ ان کی جس تصنیف "برنامج" کا ذکر حافظ ابن حجرنے کیا ہے، اس میں انھوں نے ابو حامد التاجر کی توثیق کی ہے۔ کما مضمیٰ.

اس کے ساتھ اس بات پر بھی غور کریں کہ ابوحامد التاجر جس طرح امام ترمذی كى كتاب "العلل الكبير" كراوى بين، اى طرح يدامام ترمذى كى سب سے عظیم کتاب جامع التر مذی کے بھی راوی ہے۔

جامع الترمذي كا جونسخه ابو حامد التاجر نے روایت كيا ہے، اس پر کسي بھي صاحبِ علم نے اعتراض نہیں کیا، بلکہ کی اہلِ علم نے اس پر اعتاد کیا ہے اور اس کے نصوص نقل کے ہیں 🗈

ابوعثان البحيري (التوفى: ٣٥١) نے ابوحامد التاجركي سند سے امام ترمذي سے ایک حدیث نقل کی <sup>©</sup> یہ حدیث عین ای سند ومتن کے ساتھ سنن تر ہذی میں بھی

یہ چیزیں بھی اس بات کی دلیل ہیں کہ ابو حامد التاجر کی روایت کردہ کتب

<sup>(</sup>أَ) وَيَكْصِين: فهرس ابن عطية (ص: ١٢٢) فهرسة ابن خير الإشبيلي (ص: ١٠٠) برنامج التجيبي (ص: ١٠٣، أيضا: ١٠٧) قوت المغتذي على جامع الترمذي (١/ ٢٤)

<sup>(2)</sup> ويكيس : تحفة الأشراف للمزي (٥/ ١٢٠) البدر المنير لابن الملقن (٤/ ٥٥٨)

<sup>(</sup>ع) ويكيمين: الفوائد المخرجة من أصول مسموعات أبي عثمان البحيري (ص: ٨٨) ترقيم

<sup>(</sup>۱/ ۱۷۸ ، رقم: ۱۰٦) ويکيس : سنن الترمذي ، ت شاكر (۱/ ۱۷۸ ، رقم: ۱۰٦)

قابل اعتاد ہیں۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ ابو حامد التاجر ثقه اور قابل اعتاد ہیں اور اُن کی روایت کردہ کتابیں حجت ہیں۔

#### ابوزيد المروزي:

يه محمد بن احمد بن عبد الله الفقيه الزامد ابو زيد المروزي (التوفي: ٣٤١) ہيں۔ آب بہت بڑے امام ، حافظ، متقن اور عظیم ثقه محدث ہیں۔ امام بخاری کی كتاب صحيح كے جليل القدر راوى ميں اور امام دارقطنی ، امام حاكم جيسے جليل القدر محدثين کے استاذ ہیں۔

😚 خطیب بغدادی وطلف (المتوفی: ٣٦٣) نے کہا ہے: "كان أحد أئمة المسلمين" "آب ائمه للين ميس سالك تهـ"

🟵 امام عبد الكريم سمعاني رالشي (التوفى: ٥٦٢) نے كہا:

"وما دام بمرو في الأحياء ما كان يقرأ على غيره لفضله وعلمه وإتقانه"

''آپ باحیات لوگوں میں جب تک مرومیں موجود تھے، آپ کے فضل، علم اور اتقان کی وجہ سے آپ کے علاوہ کسی اور سے سیح بخاری نہیں بڑھی جاتی تھی۔''

😌 امام زہبی رشائلے (التوفی: ۱۸۸۷) نے کہا:

«الشيخ، الإمام، المفتي، القدوة، الزاهد»

(3) سير أعلام النبلاء للذهبي (١٦/ ١٦٣)

<sup>🛈</sup> تاريخ بغداد، مطبعة السعادة (١/ ٣١٤)

<sup>(2)</sup> الأنساب للسمعاني، ت المعلمي (١٠/ ١٣٤)

''آپشخ، امام، مفتی، قدوه اور زامد ہیں۔''

🟵 تاج الدين السكى (التوفى: ا22) نے كہا:

"كان ممن أجمع الناس على زهده وورعه وكثرة علمه وجلالته في العلم والدين"

''آپ اُن لوگول میں سے تھے، جن کے زہد، ورع، کثرتِ علم اور علم و دین میں آپ کی عظمت پرلوگوں کا اجماع ہے۔''

🟵 امام ابن كثير براك (المتوفى: ٢٥٧) نے كہا:

"إمام أهل عصره في الفقه والزهد والعبادة والورع"

''نقه و زہد اور عبادت و ورع میں اینے وقت کے اہام تھے۔''

🥯 نایف بن صلاح بن علی المنصوری اُن کے بارے میں ائمہ فِن کے اقوال نقل كرنے كے بعد لكھتے ہيں:

"ثقة، مشهور بالفقه والزهد"

''آپ ثقه بین اور فقه و زید مین مشهور بین ''

🟵 ابومحم الاصلي:

يدامام، حافظ ابومحمر عبد الله بن ابراجيم الاصلى الملك (التوفي: ٣٩٢) بين - آب امام، حافظ، ثبت، متقن، بہت بڑے ثقه محدث اور کی کتابوں کے مصنف ہیں۔

😌 امام احمد بن یجی ابوجعفر الضی رشاشه (التوفی: ۹۹۵) نے کہا:

"من كبار أصحاب الحديث... وكان متقناً للفقه والحديث<sup>،</sup>

<sup>(</sup>٣/ ٧٢) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (٣/ ٧٢)

<sup>(2)</sup> البداية والنهاية، مكتبة المعارف (١١/ ٢٩٩)

<sup>(3)</sup> الدليل المغني لشيوخ الإمام أبي الحسن الدارقطني (ص: ٣٤١)

<sup>🗗</sup> بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس (ص: ٣٤٠)

''آپ کبارمحدثین میں سے تھ...اور فقہ وحدیث میں متقن تھے۔''

امام یا قوت بن عبد الله الحموی رشانشه (المتوفی: ۲۲۲) نے کہا:

"أبو محمد عبد الله بن إبراهيم الأصيلي محدّث متقن (<u>)</u> فاضل معتبر "

"ابومجمه عبدالله بن ابراجيم الاصيلي ،محدث ،متقن ، فاضل اورمعتبر بين "

🟵 امام ذہبی ڈسلنے (المتوفی: ۲۸۸) نے کہا:

"الحافظ الثبت العلامة أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن محمد الأندلسي"

'' حافظ، ثبت، علامه ابومجمه عبد الله بن ابراہیم بن محمد الاندلسي''

#### ابوشاكر القيرى:

بيه امام عبد الواحد بن محمد بن موہب، ابوشا كرانتجيبى وُطلقهٔ (المتوفى: ٣٥٢) ہيں۔ آپ بھی اینے وقت کے امام، فقیہ، ثقه محدث اور علامہ تھے۔ امام ابومحمد الاصلی سے، انھوں نے صحیح بخاری روایت کی ہے۔

😌 امام ابن ماكولا رالتوفى: ٥٧٥) ن كها:

"فقيه، محدث، أديب، خطيب، شاعر، روى كتاب الجامع الصحيح للبخاري عن أبي محمد عبد الله بن إبراهيم الأصيلي، روى عنه جماعة من أهل الأندلس"

" آ پ فقیه، محدث، ادیب اور شاعر تھے۔ آ پ نے ابومحد بن عبدالله بن ابراہیم الاصلی سے امام بخاری کی "الجامع الصحیح" کی روایت کی

<sup>🛈</sup> معجم البلدان للحموي، ط بيروت (١/ ٢١٣)

<sup>(</sup>١٠٢٤ /٣) تذكرة الحفاظ للذهبي (٣/ ١٠٢٤)

<sup>(3)</sup> الإكمال لابن ماكولا (٧/ ١٠٧)

ہے اور اُن سے اہلِ اندلس کی ایک جماعت نے روایت کیا ہے۔''

😌 ابوالفضل القاضي عياض بن موسى اليصبى رطالية (الهوفي: ۵۲۲) نے كہا:

"وكان من أهل العلم بالحديث والفقه والعربية والكلام والنظر و الجدل على مذهب أهل السنة"

''آپ حدیث، فقہ، عربی، کلام، نظر اور جدل کے علما میں سے تھے۔ اہلِ سنت کے مذہب پر تھے۔"

🥸 امام ابوالقاسم ابن بشكوال برطشهٔ (المتوفی: ۵۷۸) نے كہا:

"وكان أشبه الناس بالسلف الصالح ﷺ

''آپلوگول میں سب سے زیادہ سلف صالحین کے مشابہ تھے''

😌 امام ذہبی شک (التوفی: ۱۸۸۷) نے کہا:

"الإمام، العلامة" "أب امام اورعلامه بين"

ابو الفداء زين الدين قاسم بن قُطلُوْ بَعَا (الهتوفي: ٨٧٩) نے انھيں اثقات ميں ذکر کیا ہے۔

## ا يوعلى الغساني:

بيرامام، حافظ ابوعلى الحسين بن محمد بن احمد الغساني الجياني يُطلقُهُ (التوفي: ٣٩٨) بين - آب اين وقت كعظيم الثان حافظ، ثبت، متقن، ثقه، محدث، ماهر فن اور صاحب تصنيف امام تقے۔

ابن المواق (التوفى: ١٣٢) نے أضي "إمام عصره في الحديث" يعنى

<sup>🛈</sup> ترتيب المدارك و تقريب المسالك (٨/ ١٤٤)

<sup>(2)</sup> الصلة في تاريخ أئمة الأندلس لابن بشكوال (ص: ٣٦٦)

<sup>(</sup>١٧٩ /١٨) سير أعلام النبلاء للذهبي (١٨/ ١٧٩)

<sup>(4)</sup> ويكمين: "الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة" (٦/ ١٩٩)

اینے وقت کا محدث العصر کہا ہے۔

😌 ان کے شاگردامام ابومحداین عطیة الاندلسی المحاربی المسلفة (التوفی: ۵۴۲) نے کہا: "أحد من انتهت إليه الرئاسة بالأندلس في علم الحديث وإتقانه والمعرفة بعلله ورجاله''

''اندلس کے ان لوگوں میں سے ایک تھے جن تک علم حدیث اور اس کے ا تقان اورعلل و رجال کی معرفت ختم تھی۔''

امام ابوالقاسم ابن بشكوال رالشي (المتوفى: ٥٥٨) نے كہا:

"كان من جهابذة المحدثين، وكبار العلماء المسندين. وعنى بالحديث وكتبه وروايته، وضبطه. وكان حسن الخط، جيد الضبط"

" آ ی عظیم محدثین اور کبار مندین میں سے تھے۔ حدیث، اس کی کتب اور اس کی روایت و ضبط کا امتمام کیا۔ آپ اچھے خط اور بہتریں ضبط

> 🟵 امام زہبی اٹرائٹ (التونی: ۲۸۸) نے کہا: "الحافظ الإمام الثبت محدث الأندلس" ''آپ حافظ ، امام ، ثبت اور اندلس کے محدث ہیں۔''

🤀 ابومحمة عبدالله بن احمه بن سعيد بن يربوع الحافظ:

آپ بہت بڑے امام ، حافظ ، ثقه محدث اور صاحب تصنیف ہیں۔

<sup>(</sup>الدراسة/ ٣٠٦) عنه النقاد النقلة (الدراسة/ ٣٠٦)

<sup>🖾</sup> فهرس ابن عطية (ص: ٧٨)

<sup>🕄</sup> الصلة في تاريخ أئمة الأندلس لابن بشكوال (ص: ١٤٢)

<sup>(4)</sup> تذكرة الحفاظ للذهبي (٤/ ١٢٣٣)

😌 امام ابوالقاسم ابن بشكوال الملك، (المتوفى: ٥٧٨) نے كہا:

"كان حافظا للحديث وعلله، عارفا بأسماء رجاله ونقلته، يبصر المعدلين منهم والمجرحين، ضابطا لما كتبه، ثقة فسما رواه"

"آپ حدیث اور علل کے حافظ اور حدیث کے رجال و ناقلین کے ناموں کے جانکار تھے، ان میں سے ثقہ اور مجروحین کو پہچانے تھے۔ جو کلھتے تھے، اس میں ثقہ تھے۔"

کلھتے تھے، اس میں ضابط تھے اور جوروایت کرتے، اس میں ثقہ تھے۔"

🟵 امام ذہبی وطلقہ (التونی: ۲۴۸) نے کہا:

"الحافظ الإمام المحقق أبو محمد عبد الله بن أحمد بن سليمان بن سعيد بن يربوع الأندلسي الشنتريني ثم الأشبيلي محدث قرطبة"

"آپ حافظ، امام، محقق ابو محمد عبد الله بن احمد بن سلیمان بن سعید بن ربوع الاندلی الشنترین، الاشبیلی اور قرطبه کے محدث ہیں۔"
دوسری جگه کہا:

"الأستاذ، الحافظ، المجود، الحجة"

"آپ استاذ، حافظ، مجود اور حجت ہیں۔"

الشيخ ابوالقاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال الانصاري القرطبي ومُلالله:

آ پ امام، حافظ،متقن ، حجت اور ثقه محدث ہیں۔

الصلة في تاريخ أئمة الأندلس لابن بشكوال (ص: ٢٨٣)

<sup>(2/</sup> ١٢٧١) تذكرة الحفاظ للذهبي (٤/ ١٢٧١)

<sup>(3)</sup> سير أعلام النبلاء للذهبي (١٩/ ٥٧٨)

😌 امام محمد بن عبدالله بن الى بكر القضاعي ابن الابار (المتوفى: ١٥٨) نے كہا:

"وكان رحمه الله متسع الرواية، شديد العناية بها، عارفا (1) بوجهها، حجة فيما يرويه

آپ اٹسٹنے وسیع الروایہ، روایت کا شدید اہتمام کرنے والے اور اس کے طریقے سے داقف تھے اور جوروایت کرتے ، اس میں حجت تھے۔''

🕾 امام ذہبی ڈللٹے (التوفی: ۲۸۸) نے کہا:

"الحافظ الإمام المتقن" " أب حافظ، امام اورمتقن بين."

ان سے ابوطالب القاضی نے روایت کیا ہے، جو امام ترمذی کی اس کتاب کے مرتب ہیں اور اُن کی توثیق شروع میں پیش کی جانچکی ہے۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ بیر سند صحیح ہے، بلکہ صحت کے بہت اعلیٰ درجے پر ب اور یہ کتاب امام تر فدی سے ثابت ہے۔ والحمد لله

#### فائده:

امام ترندی کی کتاب "العلل الکبیر" کوروایت کرنے میں ابو حامد التاجر منفرد بھی نہیں ہیں، بلکہ 'ابو ذر محد بن احمد ابراہیم بن محد التر مذی' نے بھی امام تر مذی ے ان کی یہی کتاب روایت کی ہے، چنال چہ حافظ ابن حجر رشك (التونی: ۸۵۲) ن "العلل الكبير للترمذي" كي دوسرى سنديش كرتے ہوئے كہا ہے:

"وبرواية أبي على الجياني (يعني أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد الفاضلي إجازة مشافهة عن يونس بن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن مكي عن أبي القاسم بن

<sup>(1/</sup> ٢٤٩) التكملة لكتاب الصلة لابن الأبار (١/ ٢٤٩)

<sup>(2)</sup> تذكرة الحفاظ للذهبي (٤/ ١٣٣٣٩)

بشكوال أنبأنا عبد الله بن أحمد بن سعيد بن يربوع مناولة عن أبى على الحسين بن محمد الجياني) أيضا عن أبي القاسم حاتم بن محمد التميمي أنبأنا أحمد بن عباس بن أصبغ أنبأنا أبو يعقوب يوسف بن أحمد بن يوسف الصيدلاني أنبأنا أبو ذر محمد بن أحمد إبراهيم بن محمد الترمذي أنبأنا أبو عيسى الترمذي به"

یہ سند بھی بالکل صحیح ہے، اس کے سارے رجال ثقہ و صدوق اور قابلِ اعتاد ہیں۔ ذیل میں ان کی تفصیل ملاحظہ ہو:

#### ابو ذرمحمه بن احمد ابراہیم بن محمد التر مذی:

امام ابن عبد البراط الله (المتوفى: ٣٦٣) نے ان كى سند سے ايك روايت نقل كركے كہاہے:

"ما ثبت عنه عليه السلام من نقل الآحاد العدول في ذلك، قوله"

"الله ك نى عليه سے آپ كاي قول عادل راويوں كى روايت سے ثابت ہے۔"

ماقبل میں ابوحامد التاجر کی توثیق میں امام احمد بن ابراہیم بن الزبیر الغرناطی رشاشند كا جوكلام پيش كيا كيا ہے، اس ميں ابو ذر محمد بن احمد ابراہيم بن محمد التر مذى كى تو ثیق بھی موجود ہے۔

ابويعقوب يوسف بن احمد بن يوسف الصيد لاني:

ي بحى ثقد بير - امام ابن عبدالبر الطف (المتوفى: ٣٦٣) في مذكوره بالا حوالي

<sup>🛈</sup> تجريد أسانيد الكتب المشهورة لابن حجر (ص: ١٥٩)

<sup>(</sup>١/ ٢١) الاستذكار لابن عبدالبر (١/ ٢١)

میں جس سند کے راویوں کی توثیق کی ہے، اس میں پیر بھی موجود ہیں۔"

یہ امام عقیل کی کتاب "الضعفاء" کے راوی ہیں۔ <sup>©</sup>

امام زہی نے اُن کے بارے میں ایک مقام پر کہا ہے:

«ومحدث مكة أبو يعقوب يوسف بن أحمد بن الدخيل"

'' مكه كے محدث ابوليعقوب يوسف بن احمد بن الدخيل ''

🟶 احمد بن عماس بن اصبغ (التوفي بعد ۴۱۹):

ان کے ہم عصر اور ہم سبق امام ابو بکر الحسن بن محمد القبشی رٹاللہ (المتوفی: ۳۲۲)

نے کہا ہے:

«كانت له عنايةٌ بالعلم. سمع معنا على جماعة من شيوخناً» "علم کے ساتھ ان کا گہرا رشتہ تھا ، ہمارے ساتھ انھوں نے ہمارے

شیوخ کی ایک جماعت سے سنا ہے۔''

🟵 امام ابوالقاسم ابن بشكوال رائشة (المتوفى: ٥٧٨) نے كہا:

رواستوطن مكة المكرمة وصار من جلة شيوخها ً

''انھوں نے مکہ مکرمہ میں رہایش اختیار کی اور وہاں کے جلیل القدر مشائخ میں ہو گئے۔''

سس كتاب كراوى كے ليے اتن تعديل ہى بہت كافى ہے۔ حافظ زبيرعلى زكى وطلان

<sup>(1/</sup> ۲۱) ويكيس: الاستذكار لابن عبدالبر (١/ ٢١)

<sup>(2)</sup> تاريخ الإسلام ت بشار (٨/ ٦٤٣)

<sup>(3)</sup> سير أعلام النبلاء للذهبي (١٧/ ٢٧)

<sup>﴿</sup> الصلة في تاريخ أئمة الأندلس لابن بشكوال (ص: ٤٢) نقلًا من كتابه الاحتفال في تاريخ أعلام الرجال.

<sup>(3)</sup> الصلة في تاريخ أثمة الأندلس لابن بشكوال (ص: ٤٢)

ایک مقام پر لکھتے ہیں:

"تیسری صدی ہجری کے بعدمشہور عالم پر اگر جرح نہ ہوتو اس کی توثیق کی صراحت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ علم، فقاہت، نیکی اور دینداری کے ساتھ مشہور ہونے کا یہی مطلب ہے کہ ایسے مخص کی حدیث حسن درجے ہے بھی نہیں گرتی اور اس کا مقام کم از کم صدوق ضرور ہوتا ہے۔''

🥮 ابوالقاسم حاتم بن محمد الميمى:

امام بوعلی الحسین بن محمد بن احمد الغسانی وطالف (المتوفی: ۴۹۸) نے کہا: "ثقة فيما يروي" "بداين مرويات مين ثقه تھے"

🟵 امام ذہبی اٹراللہ (التوفی: ۷۴۸) نے کہا:

"المحدث المتقن، الإمام الفقيه" "بيمحدث، متقن، امام اورفقيه بين" «ابوعلى الجياني الغساني"، «عبدالله بن احمه بن سعيد بن بريوع" اور" ابوالقاسم بن بشکوال'' کی توثیق ابوطالب القاضی والی سند کے تعارف میں گزر چکی ہے۔

📽 عبد الرحمٰن بن مى: يه من عبد الرحمٰن بن مى بن عبد الرحمٰن بن ابي سعيد بن عتيق ، ابوالقاسم، ابن الحاسب الطرابلسي" بين \_ امام ذہبی الطف (التوفی: ۲۸۸) نے کہا ہے: "وتفرد في زمانه، ورحل إليه الطلبة... روى عنه أئمة وحفاظ... لا بأس فيه"

'' بیرایخ زمانے کے مکتائے روزگار تھے۔طلبہ نے ان کی جانب سفر کیا اوران سے ائمہ وحفاظ نے روایت کیا ہے۔ان میں کوئی حرج نہیں ہے۔''

<sup>(10)</sup> أضواء المصابيح (ص: ٢٥١)

<sup>(2)</sup> الصلة في تاريخ أئمة الأندلس لابن بشكوال (ص: ١٥٥)

<sup>(</sup>١٨/ ٣٣٦) علام النبلاء للذهبي (١٨/ ٣٣٦)

<sup>🗗</sup> تاریخ الإسلام للذهبی، ت تدمری (۶۸/ ۹۸)

" درونس بن ابی اسحاق" اور "ابوعلی الفاضلی" بھی ثقد ہیں۔ حافظ ابن حجر راطیقید کے اس میں ابی اسحاق کے اور کے اس اور کے اس دونوں کی سند سے مروی ایک روایت کو "نبذا موقو ف صحیح ہے کہا ہے۔ 
صحیح ہے ) کہا ہے۔

نیز ابوعلی الفاضلی کے طریق سے مروی ایک روایت کے بارے میں کہا ہے: "هذا حدیث حسن، رواته موثوقون"

'' بیر حدیث حسن ہے، اس کے روات موثوق ہیں۔''

معلوم ہوا کہ ابو ذرحمر بن احمد ابراہیم بن محمد التر ندی سے بھی امام تر ندی کی کتاب "العلل الکبیر" روایت کرنا ثابت ہے۔ البتہ ان کا روایت کردہ نسخہ اس وقت مفقود ہے۔ تا ہم اس سے بیتو معلوم ہوا کہ امام تر ندی وشش کی طرف اس کتاب کی نسبت درست ہے اور ابو حامد التا جر تنہا شخص نہیں ہیں، جفوں نے امام تر ندی سے ان کی کتاب "العلل الکبیر" روایت کی ہے۔

#### آمد برسرمطلب:

امام ترندی کی کتاب کے ثبوت پر بحث کے بعد اب ہم ان دیگر ائمہ کے اقوال ذکر کرتے ہیں، جنھوں نے سفیان توری الطائی کی تدلیس کی کثرت کی نفی کی ہے، یعنی انھیں قلیل التدلیس ہلایا ہے۔

😌 چنال چەامام علائى الطلن (المتوفى: ٢١١) نے كہا ہے:

"سفيان بن سعيد الثوري الإمام المشهور تقدم أنه يدلس، ®

ولكن ليس بالكثير"

<sup>🛈</sup> الأمالي المطلقة (ص: ١٥٢)

<sup>(2)</sup> الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع لابن حجر العسقلاني (ص: ٢٠)

<sup>(</sup>١٨٦) جامع التحصيل للعلائي (ص: ١٨٦)

"سفیان بن سعید توری مشہور امام ہیں۔ یہ بات گزر چکی ہے کہ وہ تدلیس کرتے ہیں،لیکن زیادہ نہیں۔''

😌 امام ولی الدین ابن عراقی رشاشنه (الهتوفی: ۸۲۲) نے کہا:

"سفيان بن سعيد الثوري الإمام المشهور يدلس، ولكن ليس بالكثير"

"سفیان بن سعید توری مشہور امام ہیں۔ بیتدلیس کرتے ہیں، لیکن زیادہ

🟵 حافظ ابن حجر رشك (المتوفى: ٨٥٢) نے كها:

"الثانية من احتمل الأئمة تدليسه و أخرجوا له في الصحيح لإمامته وقلة تدليسه في جنب ما روى كالثوري "

"دوسرا طبقه ان مدسین کاہے جن کی تدلیس کو محدثین نے برداشت کیا ہے اور اُن کی احادیث کو این ''صحح'' میں روایت کیا ہے، ان کی امامت اور اُن کی مرویات میں قلتِ تدلیس کی وجہ ہے، جیسے (امام) توری ہیں۔" دوسری حکمه کها:

"و کان ربما دلس" "(سفیان توری) مجھی کھار تدلیس کرتے تھے۔"

# قلیل التدلیس مدلس کا عنعنه بالاتفاق مقبول ہوتا ہے:

گذشتة تفصیل سے بیہ بات ثابت ہوگئ کہ ائمہ ومحدثین نے سفیان توری وٹرائشہ کوللس التدلیس بتلایا ہے اور اُن سے کثرتِ تدلیس کی نفی کی ہے۔ لہذا جب یقلیل التدلیس

<sup>🛈</sup> تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل ص ١٣٠)

<sup>(23)</sup> طبقات المدلسين لابن حجر، ت القريوتي (ص: ١٣)

<sup>(</sup>رقم: ٢٤٤٥) تقريب التهذيب لابن حجر (رقم: ٢٤٤٥)

ہیں تو اُن کا عنعنہ مقبول ہے، کیوں کہ تدلیس ہے متعلق صحیح موقف یہی ہے کہ کثیر التدلیس مركس رواة كاعنعنه ديگر طرق مين عدم صراحت اور عدم شوامد ومتابعات كي صورت میں رد ہوگا۔

ليكن قليل التدليس مدلس كا عنعنه عام حالات مين قبول مو گا، الابير كمرسى خاص روایت میں عنعنہ کے ساتھ ساتھ تدلیس کا بھی شوت مل جائے یا تدلیس پر قرائن مل جائیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم کثیر الخطأ اور قلیل الخطأ راوی میں فرق كرتے ہيں اور يوں موقف اپناتے ہيں:

🥸 کثیر الخطأ راوی کی مرویات عدم شوامد ومتابعات کی صورت میں رد ہوں گی۔ 😌 تلیل الخطأ لینی صدوق راوی کی روایات عام حالات میں مقبول وحسن ہوں گی الا یه که کسی خاص روایت میں اس کی غلطی صراحناً ثابت ہو جائے یا اس کی غلطی يرقرائن مل جائيں۔

علامه الباني رشط يبي وضاحت كرتے ہوئے فرماتے ہيں:

"منهم من يغتفر تدليسه لقلته، وتقبل عنعنتهم كالثقات الذين في حفظهم ضعف؛ فهولاء يقبل حديثهم'' ''مکسین میں بعض ایسے ہیں، جن کی تدلیس اُن کے قلیل التدلیس ہونے کی وجہ سے معاف ہے اور اُن کا عنعنہ مقبول ہے، جیسے اُن ثقات راویوں کا معاملہ ہے، جن کے حافظے میں ضعف ہے ( یعنی جو قلیل الخطأ کی وجه ہے حسن الحدیث ہیں) تو ایسے راویوں کی حدیث مقبول ہوتی ہے۔''

معلوم ہوا کہ جو شخص کثیر التدلیس مدسین کی طرح قلیل التدلیس راویوں کے عنعنہ کو بھی رد کرتا ہے، وہ ایسے مخص کی طرح ہے، جو کثیر الخطأ ، یعنی ضعیف راویوں کی طرح

<sup>(</sup>٢٨،٢٧) النصيحة (ص: ٢٨،٢٧)

قلیل الخطا ' یعن حسن الحدیث راویوں کی روایت کو بھی رد کرنے لگے۔

یاد رہے کہ مذلیس اور مدلس کے عنعنہ میں فرق ہے۔ اگر مدلس نے عن سے روایت کیا ہے تو اس کا بدلازمی مطلب نہیں ہے کہ اس نے اس عنعنہ میں تدلیس بھی کی ہے، بلکہ یہاں فقط احمال ہے کہ تدلیس کی ہوگی یانہیں کی ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کون سا احمال غالب ہے؟ کیوں کہ غالب احمال ہی کی بنا پر حکم لگتا ہے، بلکہ میہ کہہ لیں کہ اصول حدیث کے اکثر احکامات غالب اخمال ہی پر ببنی ہوتے ہیں،مثلا:

- ہے، بلکہ غلطی بھی کرسکتا ہے،لیکن غالب احتمال صحت کا رہتا ہے،اس لیے سیجے کا تھم لگتا ہے۔
- النظاکی روایت صحیح بھی ہو تکتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ وہ غلطی ہی کرے،لیکن غالب احتال غلطی کا رہتا ہے،اس لیےضعیف کا حکم لگتا ہے۔
- كذاب راوى سيح بھى بول سكتا ہے، بلكه شيطان كا بھى سيح بولنا ثابت ہے، كيكن كذاب كى روايت ميں كذب كا احتمال غالب ہے، اس ليے موضوع كا حكم لكتا ہے۔ یمی حال کثیر التد لیس اورقلیل التدلیس مدلس کا بھی ہے۔
- قلیل التدلیس راوی تدلیس کر کے بصیغہ عن بیان کرسکتا ہے، کیکن غالب احمال عدم تدلیس کا ہے،اس لیےاس کاعنعنہ قبول ہوگا۔
- 🟵 کثیر التدلیس راوی بغیر تدلیس کے بھی بصیغہ عن بیان کر سکتا ہے، کیکن غالب احمّال مذلیس کا رہتا ہے، اس لیے اس کا عنعنہ غیرمقبول ہوتا ہے۔

تو جب ہمیں کس مدلس راوی کے بارے میں سیمعلوم ہو جائے کہ وہ تدلیس بہت کم کرتا ہے تو اس کا مطلب رہ ہوا کہ اس کے عنعنہ میں تدلیس غالب نہیں ہے۔ لہٰذا ایسے مدسین کے عنعنہ میں عدم تدلیس غالب ہے اور اسی غالب احمال کی بنیاد پر

البتہ اس میں استثنائی صورت ہے ہوتی ہے کہ اگر کسی قلیل التدلیس مالس کے سمی خاص عنعنہ کے بارے میں دلائل یا قرائن سے معلوم ہو جائے کہ اس میں اس نے تدلیس کی ہے تو اس کا بیہ خاص عنعنہ غیر مقبول ہوگا۔

بیمعاملہ بالکل حسن الحدیث راوی کے حافظے کی طرح ہے۔حسن الحدیث راوی کے بارے میں یہ بات ثابت شدہ ہوتی ہے کہ اس نے غلطیاں کی ہیں مگر بہت کم۔ لہذا اس کی مرویات میں غالب اخمال صحت کا ہے، لہذا عمومی طوریر اس کی مرویات مقبول ہوتی ہیں۔ البتہ اس میں اشٹنائی صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی جگہ دلائل یا قرائن ہے معلوم ہو جائے کہ یہاں اس نے غلطی کی ہے تو خاص اس مقام پراس حسن الحدیث کی روایت رد کر دی جائے۔ یہی حال قلیل التدلیس مدلس کے عنعنہ کا بھی ہے۔

### محدثین کے اقوال:

اب ذیل میں بعض محدثین کے اقوال ملاحظہ فر مائیں:

😁 امام علی ابن المدینی وشالله (التوفی: ۲۳۳۷) مدلس کے بارے میں فرماتے ہیں: "إذا كان الغالب عليه التدليس فلا، حتى يقول:حدثنا" "جب تدلیس اس پر غالب آ جائے، تب تو وہ حجت نہیں، یہاں تک کہ وہ تحدیث (ساع) کی صراحت کرے۔''

امام علی ابن المدینی کا بی قول اس سلسلے میں بہت ہی واضح اور صریح ہے کہ ہر مدلس کا عنعنہ ردنہیں ہوگا، بلکہ صرف کثیر التدلیس مدلس ہی کا عنعنہ رد ہوگا اور قليل التدليس مدلس كاعنعنه مقبول ہوگا۔

😌 امام بخاری رشالله (المتوفی ۲۵۲) فرماتے ہیں:

<sup>🛈</sup> الكفاية للبغدادي (٢/ ٣٨٧) إسناده صحيح.

"ولا أعرف لسفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت، ولا عن سلمة بن كهيل، ولا عن منصور، وذكر مشايخ كثيرة لا أعرف لسفيان هؤلاء تدليسا، ما أقل تدليسه"

"سفیان توری کی حبیب بن انی ثابت ،سلمہ بن کہیل اور منصور سے اور کی مشائخ کا ذکر کیا اور کہا: سفیان توری کی ان سے تدلیس میں نہیں جانتا، ان کی تدلیس بہت کم ہے۔"

سفیان توری کے بارے میں امام بخاری راطشن کا یہ بیان بھی اس بات کی دلیل ہے کہ قلیل التدلیس کا عنعنہ مقبول ہوگا۔

🚱 امام ترندی الله (التونی ۲۵۹) کا بھی یہی موقف ہے۔اس کی دلیل یہ ہے کہ ما قبل میں امام ترندی نے امام بخاری کا جوقول ذکر کیا ہے کہ سفیان توری فلاں فلاں مشاک سے تدلیس نہیں کرتے تو اس قول میں امام بخاری نے سفیان ثوری کے مشائخ کی ایک طویل فہرست ذکری تھی، جن سے سفیان ثوری کی تدلیس کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ لیکن امام ترندی نے امام بخاری کا یہ قول نقل کرتے ہوئے سفیان توری کے اُن تمام مشائخ کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ صرف چند کا تذکرہ کرکے یہ کہہ ویا: "وذکر مشایخ کثیرة" یعنی امام بخاری نے اور بہت سارے مشائخ کا تذکرہ کیا۔

ظاہر ہے کہ امام تر مذی نے ان مشائخ کا تذکرہ اس لیے جھوڑ دیا، کیوں کہ جب سفیان توری کا بہ کثرت ترلیس کرنا ثابت نہیں ہے تو ہر استاذ کے ساتھ اُن کا عنعنه مقبول ہوگا، اس لیے ایسے اساتذہ کی فہرست پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں

<sup>(</sup>ش: ٣٨٨) علل الترمذي (ص: ٣٨٨)

② دیکھیں:''مقالات راشد به' (ا/ ۳۱۸\_ایضا: ۳۲۵\_ ۳۲۷)

\_\_\_\_ ہے، جن سے عدم تدلیس کی صراحت کی گئی ہے۔

علامه محتِ الله شاه راشدی را شنه این شاگرد حافظ زبیر علی زکی را شنه کو سمجهاتے موعی دقم طراز ہیں:

"پھر (زبیر علی زئی صاحب) کصے ہیں: "کاش! مشائخ کثیرہ امام بخاری بتا دیتے۔" میرے محترم دوست! آپ نے خیال نہیں فرمایا۔ امام بخاری نے تو بہت سے شیوخ کا ذکر کیا تھا، لیکن امام تر ندی بڑالشہ نے ان کا ذکر چھوڑ دیا، کیونکہ "وذکر مشائخ کثیرہ" یہ امام تر ندی بڑالشہ کا قول ہے، لیعنی امام بخاری بڑالشہ نے اور بھی بہت سے شیوخ کا ذکر کیا۔ اس لیے آپ کا بیفر مانا کاش! امام بخاری برالشہ نے ان شیوخ کے نام کیوں ذکر نہ بی رہی یہ بات کہ امام تر ندی بڑائشہ نے ان شیوخ کے نام کیوں ذکر نہ کیے تو بات کہ امام تر ندی بڑائی و نادر ہے۔ (جس پر ان کے الفاظ "ما أقل من کی تدلیسه" ولالت کر رہے ہیں) لہذا آگر ایسے قبل التدلیس اور ججت و امام وامیر المونین فی الحدیث کی معنعنہ روایت بھی غیر مقبول ہوگی تو اور کس کی مقبول ہوگی تو اور کس کی مقبول ہوگی تو اور کس کی مقبول ہوگی تو اور

🟵 امام مسلم رشائن (الهتوفي: ٢٦١) فرماتے ہيں:

"إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس في الحديث، وشهر به، فحينئذ يبحثون عن سماعه في روايته، ويتفقدون ذلك منه، كي تنزاح عنهم علة التدليس"

المقالات راشديه (١/ ٣٢٥)

<sup>(</sup>۱/ ۳۲) مقدمه صحیح مسلم (۱/ ۳۲)

انوار البدر 343 343 سنے پر ہاتھ باندھنے کے دلائل

"جب راوی اُن لوگوں میں سے ہو، جو حدیث میں تدلیس میں معروف ہیں اور بیرکام کرنے میں مشہور ہیں تو الی صورت میں محدثین اُن کی روایات میں ساع کی تلاش وجبتو کرتے ہیں، تا کہان سے تدلیس کی علت دور کی جا سکے۔'' امام مسلم الطلق كابية قول بھى اس بارے ميں صريح ہے كةليل التدليس مدلس كا عنعنه مقبول ہوگا اور کثیر التدلیس کے عنعنہ ہی میں ساع کی صراحت تلاش کی جائے گا۔ فن حدیث کی ان عظیم استول کی تصریحات سے روز روشن کی طرح بیعیاں ہو جاتا ہے کہ ہر مدلس کے ساتھ کیساں سلوک نہیں کیا جائے گا، بلکہ قلیل التدلیس اور كثيرالتدليس مدسين مين فرق كيا جائے گا۔

🟵 امام سخاوی رشالله (التوفی: ۹۰۲) فرماتے ہیں:

"والرابع: إن كان وقوع التدليس منه نادرا، قبلت عنعنته ونحوها، وإلا فلا"

'' مسین کی روایت سے متعلق چوشی رائے یہ ہے کہ اگر مدلس سے تدلیس تمهی بهمار ہوئی ہوتو اس کاعنعنہ وغیرہ مقبول ہوگا، ورنہ نہیں۔''

علامه الباني الطلفة عصر حاضر كعظيم محدث گزرے ہيں، آپ فرماتے ہيں: "وجعلوا المدلسين طبقات، منهم من يغتفر تدليسه لقلته، وتقبل عنعنتهم كالثقات الذين في حفظهم ضعف، فهولاء يقبل حديثهم"

"محدثین نے ملسین کے طبقات بنائے ہیں، ان میں بعض ایسے ہیں جن کے قیل التدلیس ہونے کی وجہ سے ان کی تدلیس معاف ہے اور ان

المغیث بشرح ألفیة الحدیث (۱/ ۲۳۰)

<sup>(</sup>١٤ النصيحة (ص: ٢٨، ٢٧)

کا عنعنہ مقبول ہے۔ جیسے ان ثقات راو بول کا معاملہ ہے، جن کے حافظے میں ضعف ہے (لینی جوقلیل الخطأ کی وجہ سے حسن الحدیث ہیں ) تو ایسے راویوں کی حدیث مقبول ہوتی ہے۔''

علامہ البانی رشلت کی اس وضاحت سے پہنھی معلوم ہوا کہ تدلیس سے متعلق علامہ البانی الشنف کا اصول و قاعدہ بھی یہی ہے کہ کثیر التد لیس مدلس کا عنعنہ رو ہوگا اور قلیل التدلیس مدلس کا عنعنه مقبول ہوگا، اس لیے بعض لوگوں نے علامہ البانی بڑگئے: کے بارے میں جو بہ کہہ دیا ہے کہ تدلیس کے بارے میں اُن کا کوئی موقف نہیں تھا، بلکہ وہ من مانی کرتے تھے، یہ سراسر غلط بیانی ہے۔ چنال چہ زبیرعلی زئی مُثلث ایک مقام ير لكھتے ہيں:

"معلوم ہوا، البانی صاحب سی طبقاتی تقیم مرسین کے قائل نہیں تھے، بلکہ وہ اپنی مرضی کے بعض مدسین کی معنعن روایات کو صحیح اور مرضی کے ظاف بعض مرسين (يا أبرياء من التدليس) كي معنعن روايات كوضعيف قرار ديتے تھے۔ اس سلسلے ميں ان كا كوئي اصول يا قاعدہ نہيں تھا، لہذا تہ لیس کےمسکلے میں اُن کی تحقیقات سے استدلال غلط و مردود ہے۔'' عرض ہے کہ علامہ البانی الطف پر یہ سراسر الزام ہے۔ علامہ البانی الطف تدلیس کے مسئلے میں اللہ کے فضل و کرم سے اسی موقف پر تھے، جومحد ثین کی جماعت کا ہے، جبیا کہ آخیں کے الفاظ میں ماقبل میں اُن کی صراحت نقل کی گئی ہے۔

ربی بیہ بات کہ علامہ البانی اِٹلٹ نے بعض ایسے مدسین کی معتعن روایات کو ضعیف کہا ہے، جنھیں دوسرے محدثین نے قلیل التدلیس کہا ہے تو خاص ایسے مدسین کے بارے میں علامہ البانی الطف کے اجتہاد کا فرق ہے اور علامہ البانی الطف نے این

مقالات (س/ سار) نورالعينين (ص: ۱۳۸۸، جديد إديش) فاوى عليه (۱۳۰۰)

تحقیق میں ایسے رواۃ کو کثیر التد لیس ہی جانا ہے، اس لیے ان کی معنعن روایات کو انھوں نے ضعیف کہا ہے۔

مثلاً حسن بصری کوبعض اہل علم قلیل التدلیس جان کر اُن کے عنعنہ کو قبول كرتے ہيں۔ حافظ ابن حجر پر الله نے انھيں دوسرے طبقے كا مدلس بتلايا ہے، جن كا عنعنہ اُن کی نظر میں مقبول ہے۔"

لیکن علامہ البانی برالف أن کے عنعنہ کو قبول نہیں کرتے، کیونکہ علامہ البانی کی ا بِي تحقيق ميں بيد كثير التدليس بين، چنانچه ايك جگه علامه الباني رُطلتُه حسن بقرى كا عنعنه رد كرتے ہوئے لكھتے ہيں:

"والآخر: أن الذهبي قال في "الميزان": "كان الحسن البصري كثير التدليس؛ فإذا قال في حديث: عن فلان، ضعف احتجاجه" "اس سند میں دوسری علت بیہ ہے کہ امام ذہبی نے "میزان" میں کہا ہے كه حسن بقرى كثير التدليس بين، للهذا جب بيكسي حديث مين "عن فلان" كهيس تواس كا حجت مونا ضعيف مو جائے گا۔"

اسی طرح بعض ایسے مدسین جنھیں بعض علما نے کثیر التدلیس کہا ہے اور علامہ البانی الشنف نے اُن کی معنعن روایات کی تھیج کی ہے تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ علامه البانی کی نظر میں یہ مدلسین قلیل التد لیس ہیں۔

مثلًا قادہ کوبعض اہل علم کثیر التدلیس بتا کر اُن کے عنعنہ کو رد کرتے ہیں، حافظ ابن حجر الطلقة نے بھی انھیں تیسرے طبقے میں رکھا ہے، جن کی تدلیس کثیر ہوتی ے اور اس کے سبب ان کا عنعنہ رد ہوتا ہے۔

آ) ويكيين: طبقات المدلسين لابن حجر ت القريوتي (ص: ٢٩)

<sup>(2)</sup> صحيح أبي داود (الأم) للألباني (١/ ٤٦)

ويحين: طبقات المدلسين لابن حجر ت القريوتي (ص: ٤٣)

لین علامه البانی رطن کے عنعنہ کو قبول کرتے ہیں، کیوں کہ علامه البانی رطن کی اللہ البانی رطن کی علامه البانی رطن کی تحقیق میں قادہ کو قلیل التدلیس جانتے ہیں، چنانچہ ایک مقام پر علامه البانی رطن کی اللہ خود کی وجہ بتاتے ہوئے لکھتے ہیں:

"قلت: تدليس قتادة قليل مغتفر"

''میں (البانی) کہتا ہوں: قیادہ کی تدلیس قلیل اور قابلِ معافی ہے۔''

ین روبوں) ہم اور ابوں مقدار طے کرنے میں علامہ البانی نے دیگر اہل علم سے اختلاف کیا ہے اور اپنے اجتہاد کے مطابق فیصلہ کیا ہے، لین اصول اور قاعدے کے اعتبار سے علامہ البانی رائے کے خزد یک بھی یہ بات مسلم ہے کہ قلیل التدلیس کا عنعنہ مقبول ہوگا اور کثیر التدلیس کا عنعنہ رد ہوگا۔ للبذا علامہ البانی رائے کے بارے میں یہ کہنا بہت بوی زیادتی ہے کہ وہ'' اپنی مرضی کے بعض مدلسین کی معنعن روایات کو سے کہنا بہت بوی زیادتی ہے کہ وہ'' اپنی مرضی کے بعض مدلسین کی معنعن روایات کو صحیح اور مرضی کے خلاف بعض مدلسین (یا أبریاء من التدلیس) کی معنعن روایات کو کوضعیف قرار دیتے تھے۔ اس سلسلے میں اُن کا کوئی اصول یا قاعدہ نہیں تھا۔'' علامہ البانی رائے ہوئے کے ساتھ ساتھ علامہ البانی رائے ہوئی جسارت ہے۔

الغرض محدثین کے ان تمام اقوال سے واضح ہوا کہ کثیر اللہ لیس اور قلیل اللہ لیس مرش کیا جائے گا اور صرف کثیر اللہ لیس مرسین می کا عنعنہ رو ہوگا، جبکہ قلیل اللہ لیس مرس کا عنعنہ مقبول ہوگا۔

قلیل اللہ لیس مرس کا عنعنہ مقبول ہوگا۔

قلیل التدلیس اور کثیر التدلیس میں فرق ہی کے لیے مدسین کے طبقات بنائے

<sup>(1)</sup> سلسلة الأحادث الصحيحة (٥/ ١١٤)

<sup>(</sup>صلیلے میں اہلِ علم کے مزید اقوال اور محققین کی تحقیقات کے لیے"مقالات اثریہ" (ص: اللہ ۲۲۷) ۲۲۸ تا ۲۲۸ تا ۲۲۸ کا طاحر کریں۔

سے ہیں، جیسا کہ حافظ ابن حجر رشالتہ نے مدسین کو طبقات میں تقسیم کیا ہے۔ انھوں نے پہلے اور دوسرے طبقے میں ان مدسین کو رکھا ہے جن کا عنعنہ مقبول ہوتا ہے۔

یاد رہے کہ اگر حافظ ابن حجر کے مطابق پہلے یا دوسرے طبقے کے مدلس کے عنعنہ کو کسی نے رد کیا تو اس کا یہ لازمی مطلب نہیں کہ وہ طبقاتی تقسیم کا قائل نہیں، بلکہ مطلب سے ہے کہ وہ بھی طبقاتی تقسیم کا قائل ہے، مگر اس کی تقسیم اور اجتہاد کے مطابق سے راوی تیسرے طبقے کا ہے یا اس کی نظر میں بھی پہلے یادوسرے ہی طبقے کا ہے، مگر غاص متعلقہ روایت میں اس کی تدلیس ثابت ہے یا تدلیس پر دیگر قرائن دلالت خاص متعلقہ روایت میں اس کی تدلیس ثابت ہے یا تدلیس پر دیگر قرائن دلالت

طبقات المدلسين سے متعلق بعض شبهات کاازاله

## امام شافعي رُطاللهُ كا ايك قول:

امام شافعی وشالله (الهتوفی:۲۰۴) نے کہا:

"ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته، ولا النصيحة وليست تلك العورة بالكذب فنرد بها حديثه، ولا النصيحة في الصدق، فنقبل منه ما قبلنا من أهل النصيحة في الصدق، فقلنا: لا نقبل من مدلس حديثا حتى يقول فيه: حدثني أو: سمعت"

"جس کے بارے میں ہمیں پا چلا کہ اس نے ایک بار تدلیس کر دی ہے تو اس نے اپی روایت میں اپی مخفی بات سے آگاہ کر دیا ہے۔ یہ مخفی بات سے آگاہ کر دیا ہے۔ یہ مخفی بات جھوٹ کے سبب نہیں ہے کہ ہم اس کی وجہ سے اس کی حدیث رد کر دیں اور نہ سچ میں خیر خواہی کے واسطے ہے کہ ہم اس سے وہ بات قبول کر لیس، جو سچ میں خیر خواہوں سے قبول کرتے ہیں۔ لہذا ہم کہیں گے کہ ہم مدس کی کوئی حدیث تب تک قبول نہیں کریں گے، جب تک کہ وہ تحدیث یا ساع کی صراحت نہ کرے۔"

بعض لوگ امام شافعی کا بیشاذ قول کے کر بیر کہتے ہیں کہ قلیل التدلیس اور کثیر الد لیس ہر مدلس کا عنعنہ قادح ہوتا ہے۔ پھر إدهر اُدهر پچھ غیر متعلق حوالے دے کر بید باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بیہ جمہور کا موقف ہے۔ جب کہ حقیقت بیرے کہ جمہور تو در کنار پوری دنیا میں کسی بھی محدث کا عملاً بیہ موقف نہیں رہا، حتی کہ

<sup>(1/</sup> ٣٧٩) الرسالة للشافعي (١/ ٣٧٩)

امام شافعی اطلف نے بھی اس پر عمل نہیں کیا۔ اس لیے بعض اہلِ علم نے کہا ہے کہ امام شافعی کا یہ قول محض نظریاتی ہے، عملی طور پر اسے نہ تو امام شافعی نے اختیار کیا ہے اور نہ ہی کسی اور محدث نے اپنایا ہے۔

امام شافعی کی کتب میں کوئی ایک مثال بھی الیی نہیں ملتی، جہاں امام شافعی رشر اللہ نے کسی روایت کو محض کسی قلیل التدلیس مدلس کے عنعنہ کی وجہ سے ضعیف قرار دیا ہو۔ نیز امام شافعی کی کتب بڑھنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ احادیث اور رجال سے واقفیت رکھتے تھے اور کسی بھی حدیث سے استدلال کرتے وقت اس کی صحت کی تسلی کر لیتے تھے۔ اس کی دلیل بیہ ہے کہ انھوں نے بہت سارے مسائل میں بعض احادیث پیش کر کے حکم کو اس کی صحت پر معلق کر دیا ہے، حتی کہ سعید بن عبدالقادر بن سالم نے "النظر فیما علق الشافعی القول به علی صححة الحبر" کے نام سے ایسے مسائل فیما علق الشافعی القول به علی صححة الحبر" کے نام سے ایسے مسائل پر با قاعدہ ایک کتاب کھی ہے۔

اب اگر امام شافعی کی کتب میں اُن کی متدل احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو ایک کئی احادیث ملیں گی، جن میں مدلس کا عنعنہ موجود ہے، لیکن امام شافعی المسلللہ نے ان سے استدلال کیا ہے، بلکہ ایک مقام پر امام شافعی المسللہ ایک روایت کوحسن قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

"وسمعت من يروي بإسناد حسن أن أبا بكرة ذكر للنبي أنه ركع دون الصف، فقال له النبي الله : زادك الله حرصا، ولا تعد"

"میں نے اس سے سنا ہے جس نے حسن سند سے روایت کیا ہے کہ

<sup>🛈</sup> ریکھیں:"مقالات اثریہ" (ص: ۲۱۰)

<sup>(2)</sup> اختلاف الحديث (مطبوع ملحقا بالأم) للشافعي (٨/ ٢٣٦)

ابوبكره والنفؤ نے نبی اكرم مَنافِيْم سے ذكر كيا كه انھول نے صف سے يہلے رکوع کر لیا تو نبی اکرم مکالیا کم نے اُن سے کہا: الله تمصاری حرص زیادہ

کرے، آیندہ ایسا مت کرنا۔''

اس حدیث کو ابوبکرہ وہانٹو سے حسن بھری نے روایت کیا ہے۔ یہ ماس ہیں، کیکن کسی بھی طریق میں حسن بصری نے ساع کی صراحت نہیں کی ہے، پھر بھی امام شافعی الطلف نے اسے حسن قرار دیا ہے۔معلوم ہواکہ خود امام شافعی الطف نے بھی اس اصول برعمل نہیں کیا کہ ہر مدلس کے عنعنہ کورد کر دیا جائے۔

یمی حال ان محدثین کا بھی ہے، جنھوں نے کسی مقام پر یہ اصول ذکر کیا ہے اور نظریاتی طور یر اس کی ہم نوائی کی ہے، کیکن عملی طور یر بیر محدثین بھی اس اصول کو نہیں اپناتے، مثلاً: خطیب بغدادی السف نے ایک مقام براس اصول کی ہم نوائی کی ہے، کیکن عملی طور وہ بھی مدسین کی معنعن روایات کو سیح قرار دیتے ہیں۔ چنال چہ قیادہ کی ایک معتعن روایت کے بارے میں خطیب بغدادی المساللہ (المتوفی: ۲۹۳) فرماتے ہیں:

"الإسناد صحيح والمتن منكر" (سند صحيح باورمتن مكر بـ"

غور کریں! متن پر نکارت کا حکم لگایا، اس کے باوجود بھی قیادہ کے عنعنہ پر تقیر نہیں کی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ خطیب بغدادی نے بھی امام شافعی کے قول کوعملی طور پرنہیں اپنایا ہے۔اسی طرح امام نووی ڈٹلٹنہ کا بھی معاملہ ہے۔

سخت حیرت کی بات ہے کہ بعض حضرات غیر متعلق اور مہمل حوالے پیش

<sup>(1)</sup> صحيح البخاري (١/ ١٥٦) رقم الحديث (٧٨٣)

<sup>(2)</sup> تاريخ بغداد، مطبعة السعادة (٤/ ١٥٨)

<sup>﴿</sup> وَيَكْصِينَ " مَقَالًاتِ الرّبيُّ (ص: ٣١٠) امام شافعي كييش كرده اس اصول يتفصيلي بحث ك لے دیکھیں:''مقالاتِ اثریہ'' (ص:۹۰۲–۱۱۲)

کرے امام شافعی کے ذکر کردہ اس شاذ اور متروک اصول کو جمہور کا موقف بتلاتے ہیں، حالانکہ امام بدر الدین زرکشی را المتوفی ۲۹۴) نے امام شافعی کے اس قول کے بارے میں صاف اور صریح لفظوں میں کہا ہے:

®وهو نص غريب لم يحكمه الجمهور

"نيغريب نص ہے، جمہور نے اسے بيان نہيں كيا ہے۔"

اس طرح کے شاذ اور متروک اصول کو اپنانا اور اسے عام کرنا کوئی علمی خدمت نہیں، بلکہ ایک طرح کا فتنہ ہے اور ریہ فتنہ اس سے بڑے فتنے کو بھی جنم دے سکتا ہے، کیوں کہ کوئی دوسرا اس سے بھی آ گے بڑھ کر بچھ اور شاذ اقوال کو اپنا کر اس کا پرجار شروع كرسكتا ہے، مثلاً: امام ابوالقاسم بغوى رئسلله (التوفى ١١٦) نے كہا ہے:

"حَدَّثَنَا أَحُمَدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُعَاذٍ، ثَنَا مُعَاذٌّ، عَنُ شُعْبَةً، قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنُ أَصُحَابِ الْحَدِيثِ إِلا يُدَلِّسُ، إِلا عَمُرَو بُنَ مُرَّةَ، وَابُنَ عَوُن "

"امير المومنين في الحديث امام شعبه رشط ن كبا: ميس نے محدثين ميں ہے کسی کونہیں دیکھا، جو تدلیس نہیں کرتا، سوائے عمرو بن مروہ اور ابن عون کے ''

اب اگرکوئی شخص امام شعبہ رشالتے کے اس قول کو بنیاد بنا کر سارے محدثین کو مدلس بنا ڈالے اور اُن کی معنعن رد کرنے لگے تو اس کا انجام کیا ہوگا، بلکہ شذوذ پیندی میں کوئی اس سے بھی آ گے بڑھ کر مدلس کی صرف معنعن روایات ہی نہیں، بلکہ اُن کی

<sup>(</sup>آ) النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي (٢/ ٨٧)

<sup>(2)</sup> حكايات شعبة بن الحجاج (ص: ١٦، مخطوط) ترقيم جوامع الكلم، و إسناده صحيح، وأخرجه أيضا على بن الجَعُد في مسنده (ص: ٧٤) و ابن عساكر في تاريخ دمشق (۳۱/ ۳٤٥)

ساری روایات پر ہاتھ صاف کرسکتا ہے، کیوں کہ بعض محدثین کا پیجھی قول ہے کہ مرلس کی ہر روایت مردود ہوگی ، خواہ وہ ساع کی صراحت کرے یا نہ کرے۔ چنال چیہ ا مام سخاوی الله (المتوفی ۹۰۲) نے مرسین کے بارے میں بعض محدثین کا ایک قول سے بھی نقل کیا ہے:

"التدليس جرح، فمن ثبت تدليسه، لا يقبل حديثه مطلقاً" "تدلیس جرح ہے، للبذاجس کی تدلیس ثابت ہوئی، اس کی حدیث مطلقاً قبول نہیں کی جائے گی۔'

نيز امام ابن حزم رطالله (المتوفى: ٢٥٦) في كها:

"وقسم آخر قد صح عنهم إسقاط من لا خير فيه من أسانيدهم عمدا، وضم القوي إلى القوي تلبيسا على من يحدث، و غرورا لمن يأخذ عنه، ونصرا لما يريد تأييده من الأقوال، مما لو سمى من سكت عن ذكره لكان ذلك علة و مرضا في الحديث، فهذا رجل مجرح، وهذا فسق ظاهر، واجب اطراح جميع حديثه، صح أنه دلس فيه أو لم يصح أنه دلس فيه، و سواء قال: سمعت أو أخبرنا أو لم يقل، كل ذلك مردود غير مقبول، لأنه ساقط العدالة، غاش لأهل الإسلام باستجازته ما ذكرناه، ومن هذا النوع كان الحسين بن عمارة و شريك بن عبد الله القاضي وغيرهما"

"دلسین کی دوسری قسم الی ہے، جن سے یہ بات ثابت ہے کہ انھوں

<sup>🛈</sup> فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (١/ ٢٢٨)

<sup>(2)</sup> الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (١/ ١٤٢) فيز ويكسين: المنهج الحديثي عند الإمام ابن حزم الأندلسي (ص: ١٧٣، ١٧٤)

انوار البرر عند كالمنظمة عند عند المراكب عند المراكب عند المراكب المرا

نے این اسانید سے جس کے اندر خیرنہیں ہے، اسے جان بوجھ کر ساقط کر دیا اور ایک قوی کو دوسرے قوی سے ملا دیا، تاکہ جن سے یہ بیان کر رہے ہیں، ان برتلبیس کریں اور جو اُن سے اَخذ کر رہا ہے، ان کو دھوکا دیں اور جن اقوال کی بیتائید جاہتے ہیں، اُن پر مدد حاصل کریں، دریں صورت کہ اگر وہ ساقط شدہ شخص کا نام لے لے تو وہ حدیث میں علت اور مرض بن جائے۔ تو ایسا شخص مجروح ہے اور یہ واضح فسق ہے، ایسے شخص کی تمام احادیث کو بھینک دینا واجب ہے،خواہ اس کی حدیث میں اس کا تدلیس کرنا ثابت ہو یا ثابت نہ ہواورخواہ اس نے ساع وتحدیث کی صراحت کی ہویا نہ کی ہو۔ بہر صورت اس کی حدیث مردود اور غیر مقبول ہوگی، کیول که وه نذکوره بالا چیز کو جائز سمجھنے کی وجہ سے ساقط العداله اورمسلمانوں کو دھوکا دینے والا ہے۔ اس قتم کے مدسین میں حسین بن عمارہ اور شريك بن عبدالله القاضي وغيرهما بين ـ''

اب اس طرح کے شاذ اقوال کوکوئی اپنا لے اور اس کی تبلیغ کرنے لگے تو اس فتنے کا جوانجام ہوگا، اس کا اندازہ کرنا مشکل نہیں ہے۔ لہذا عافیت اس میں ہے کہ شاذ اقوال کو رد کر دیا جائے، جس طرح تمام محدثین نے رد کر دیا ہے اور محدثین کی جماعت کے منبح کواپنا کرسبیل المومنین کی راہ پر چلا جائے۔

## بعض اہل علم کا امام شافعی کے قول کا تذکرہ کرنا:

بعض اہل علم نے امام شافعی کے قول کا تذکرہ کیا ہے، جس سے پچھالوگ ہیہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اس قول کا تذکرہ کرنے والے بھی امام شافعی کے قول سے متفق ہیں، جب کہ بیغلط ہے۔اس کے غلط ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ حافظ ابن حجر اِمُراللّٰہ نے بھی امام شافعی کے قول کا تذکرہ کیا ہے۔ کین دوسری طرف حافظ ابن حجر السید

<sup>(</sup>mir: الميزان لابن حجر، ط الهند (١/ ١٩) نيز ويكيس: "مقالات اثرية" (ص:mir)

نے مدسین کے طبقات بنائے ہیں اور پہلے اور دوسرے طبقے کے مدسین کی معنعن روایات کومقبول قرار دیا ہے۔ اس سلسلے میں اُن کی کتاب طبقات المدسین بہت ہی مشہور ومعروف ہے۔

### بعض اہل علم کا اجمالاً مدلس کے عنعنہ کا حکم بیان کرنا:

بعض اہلِ علم نے کسی مقام پر اجمالاً مدلس کے عنعنہ کے بارے میں بیہ تھم بیان کیا ہے کہ مدلس عن سے روایت کرے تو وہ جمت نہیں۔ بعض لوگ ایسے مجمل قول سے قائل کا بیہ موقف کشید کرتے ہیں کہ قائل کی نظر میں تدلیس کی کثرت و قلت کا اعتبار نہیں، بلکہ اس کی نظر میں ہر مدلس کا عنعنہ مردود ہے۔

مثلاً: حافظ ابن حجر المطف نے اپنی کتاب "نزهة النظر" میں اس طرح کی بات کہی تو بعض لوگوں نے اسے بنیاد بنا کر یہ کہہ ڈالا کہ ابن حجر کے نزدیک بھی ہر مدلس کا عنعنہ مردود ہے۔ اب ان حضرات سے کوئی پوچھے کہ پھر ابن حجر کی کتاب طبقات المدلسین کا کیا مطلب ہے؟

اس کے علاوہ کچھ اور شبہات ہیں، جنھیں پیش کر کے بعض حضرات مدسین کی طبقاتی تقسیم کا انکار کرتے ہیں۔ ایسے شبہات کی تردید کے لیے''مقالاتِ اثریہ'' کا مطالعہ مفیدرہے گا۔

### سفیان توری کا عنعنه بالاتفاق و بالاجماع مقبول ہے:

گذشتہ تفصیل میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ قلیل التدلیس مدلس کا عنعنہ محدثین کی نظر میں مقبول ہوتا ہے اور سفیان توری راطلتہ قلیل التدلیس ہی ہیں، لہذا اُن کا عنعنہ بھی مقبول ہونے پر اجماع ہے۔

امام ذہبی رشاللہ (المتوفی: ۷۲۸) نے کہا:

أ مزيدتوضيح كے ليے ديكھيں: "مقالات اثرية (ص: ٣١٣،٣١٣)

"سفيان بن سعيد الحجة الثبت، متفق عليه، مع أنه كان يدلس عن الضعفاء، ولكن له نقد وذوق، ولا عبرة لقول ص قال: يدلس ويكتب عن الكذابين''

' سفیان بن سعید (الثوری) ججت اور ثبت ہیں، اس پر سب کا اتفاق ہے، باوجوداس کے کہ وہ ضعفا سے مذلیس کرتے تھے، کیکن ان کے پاس نفتر اور ذوق کی صلاحیت ہے اور جو تحض کیے کہ یہ مدلس ہیں اور کذابین سے روایت لکھتے ہیں تو ایسے مخص کے قول کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔''

امام ذہبی اٹسٹنے نے یہاں پرسفیان توری کی ضعفا ہے تدلیس کا ذکر کرنے کے ساتھ اُن کے حجت اور ثبت ہونے برسب کا اتفاق نقل کیا ہے۔اس سے ثابت ہوا کہ سفیان توری کے عنعنہ کے حجت ہونے پرسب کا اتفاق واجماع ہے۔ والحمد لله.

<sup>(1)</sup> ميزان الاعتدال للذهبي، ت البجاوي (٢/ ١٦٩)

② مزید تفصیل کے لیے دیکھیں:''مقالات راشد یہ'' (۱/ ۳۲۱\_۳۲۲)

# سفبان توری کے عنعنہ سے متعلق بعض شبہات کا ازالیہ

### کیا امام حاکم نے سفیان توری کو طبقہ ثالثہ میں ذکر کیا ہے؟

بعض حضرات نے بیہ کہہ دیا ہے کہ امام حاکم نے سفیان الثوری کو طبقہ ثالثہ میں ذکر کیا ہے، جبکہ یہ بات سراسر غلط ہے۔ امام حاکم کی کتاب میں الی کوئی بات موجود ہی نہیں ہے، بلکہ امام حاکم نے اپنی اس کتاب میں سرے سے قبول ورد کے اعتبار سے مدسین کے طبقات گنائے ہی نہیں، بلکہ امام حاکم نے صرف مدسین کی قتمیں بتلائی ہیں، یعنی مسین کس کس طرح سے تدلیس کرتے ہیں، لیکن کس قتم کے مرسین کا عنعنہ مقبول ہے اور کس قتم کے مرسین کا عنعنہ غیر مقبول ہے؟ اس یر حاکم نے کوئی بحث ہی نہیں کی ہے۔

اس ضمن میں امام حاکم نے مدسین کی تیسری قتم ان لوگوں کی بتلائی ہے، جو مجہول راویوں سے تدلیس کرتے ہیں۔

یہ بتانے کے بعد اس قتم کے آخر میں امام حاکم نے طلبا کے ذہن میں آنے والے اس شہر کو رفع کیا ہے کہ مجبول سے روایت کرنا فی نفسہ باعث جرح ہے، چونکہ امام حائم نے بعض مدسین کی بیتم بنائی ہے کہ وہ مجہولین سے مذلیس کرتے تھے تو کسی طالب علم کو یہ غلط فہی ہوسکتی تھی کہ مجہولین سے روایت جرح کا موجب ہے، اس لیے بعض نے مجبول سے روایت کرنے کے بعد اُن سے تدلیس کر دی، تا کہ جرح سے فی سکیں۔

طلبا کے ذہن میں پیدا ہونے والے اس شیبے کو رفع کرنے کے لیے امام حاکم نے یہاں بطور فائدہ یہ بھی بتا دیا ہے کہ مجہول سے روایت کرنے سے کوئی مجروح نہیں

\*\*\*

ہو جاتا۔ بہت سے ائمہ نے مجہولین سے روایت کیا ہے، لیکن اس بنا پرکسی نے اضیں مجروح نہیں کیا۔ پھرامام حاکم نے بطورِ مثال سفیان توری اور امام شعبہ وغیرہ کے نام پش کیے ہیں کہ اُن ائمہ نے بھی مجہولین سے روایت بیان کی ہے، لیکن اس سے ان کی نقامت بر کوئی فرق نہیں پڑا۔

امام حاکم کی کتاب سے ان کے الفاظ ملاحظہ کریں:

"قال أبو عبد الله: قد روى جماعة من الأئمة عن قوم من المجهولين فمنهم سفيان الثوري، روى عن أبي همام السكوني، و أبي مسكين، و أبي خالد الطائي و غيرهم من المجهولين ممن لم يقف على أساميهم غير أبي همام فإنه الوليد بن قيس إن شاء الله، وكذلك شعبة بن الحجاج حدث عن جماعة من المجهولين.

"فأما بقية بن الوليد فحدث عن خلق من خلق الله لا يوقف على أنسابهم ولا عدالتهم. وقال أحمد بن حنبل: إذا حدث بقية من المشهورين فرواياته مقبولة، وإذا حدث عن المجهولين فغير مقبولة. و عيسىٰ بن موسىٰ التيمي البخاري الملقب بغنجار، شيخ في نفسه ثقة مقبول، قد احتج به محمد بن إسماعيل البخاري في الجامع الصحيح غير أنه يحدث عن أكثر من مائة شيخ من المجهولين، لا يعرفون، بأحاديث مناكير، و ربما توهم طالب هذا العلم أنه جر ح فيه، وليس كذلك<sup>،،</sup>

"ابوعبدالله (امام حاكم) نے كہا: ائمه كى ايك جماعت نے مجهول راويوں

<sup>(</sup>ص: ١٦٤) معرفة علوم الحديث للحاكم (ص: ١٦٤)

سے روایت بیان کی ہے۔ ان میں سفیان توری ہیں۔ انھوں نے ابوہام السكوني، ابومسكين اور ابو خالد الطائي وغيرهم، جيس مجهولين سے روايت بیان کی ہے، جن کے ناموں میں سوائے ابو جمام کے کسی اور کے نام سے واقفیت نہیں ہوسکی۔ یہ ابو ہمام ان شاء اللہ ولید بن قیس ہیں۔ اس طرح (امام) شعبه بن الحجاج نے مجہول راویوں کی ایک جماعت سے روایت بیان کی ہے۔

"جہاں تک بقیہ بن الولید کی بات ہے تو انھوں نے ایک ایس برسی تعداد سے روایت بیان کی ہے، جن کے نسب و عدالت کا کیچھ پتانہیں۔ امام احدین منبل نے کہا ہے: جب بقیہ مشہورین سے روایت کریں تو اُن کی روایات مقبول ہیں اور جب مجہولین سے روایت کریں تو غیر مقبول ہیں۔ عيسى بن موى الميمي البخاري ملقب بغنجار في نفسه ثقه اور مقبول بير - امام بخاری نے اپنی "الجامع الصحیح" میں اُن سے جمت پکڑی ہے، باوجوداس کے کہ پیسکڑوں ہے بھی زائد مجہولین اور غیرمعروفین ہے منکر روایات بیان کرتے ہیں۔ بسا اوقات علم حدیث کا طالب علم اس غلط فہمی میں پڑ سکتا ہے کہ مجہول سے روایت کرنا راوی کے لیے جرح ہے، لیکن اییا معاملہ ہیں ہے۔"

یہ ہے امام حاکم کی وہ عبارت جے بنیاد بناکر سیکہا جاتا ہے کہ امام حاکم نے سفیان توری کو مدسین کے تیسرے طبقے میں ذکر کیا ہے۔ اول تو امام حاکم نے اس موضوع کے تحت قبول ورد کے اعتبارے ماسین کے طبقات گنائے ہی نہیں، بلکہ صرف اُن کی قشمیں بتلائی ہیں، حبیبا کہ وضاحت کی گئی۔

دوسرے یہ کہ سفیان ٹوری سے متعلق اس عبارت کو امام حاکم نے مدسین ک

تیسری قسم میں سفیان توری کی تدلیس بتانے کے لیے ذکر نہیں کیا، بلکہ یہاں پہلے ان مدسین کی قسم بیان کر دی ہے، جو مجھول راویوں سے تدلیس کرتے ہیں۔ اس بیان سے فارغ ہونے کے بعد امام حاکم نے اخیر میں بطور فائدہ اور ایک شہے کے ازالے کی خاطر بی بھی ذکر کر دیا ہے کہ مجھول سے بہت سارے ائمہ نے روایت کیا ہے۔ پھر اُن میں سفیان توری اور امام شعبہ کا تذکرہ کر دیا ہے۔

اخیر میں امام حاکم کی اس وضاحت سے امام حاکم کا مقصود یہی ہے کہ بعض ملسین اپنی سندوں میں اپنی جہول اسا تذہ کو ساقط کر دیتے ہیں، تا کہ ان کی سند میں عیب نظر نہ آئے۔ اس سے کسی کو بیہ غلط ہی نہیں ہونی چاہیے کہ مجبول سے روایت کرنا ہی موجب برح ہے، کیونکہ بہت سے ائمہ نے مجبولین سے روایت بیان کی ہے اور اُن کا نام ساقط نہیں کیا، جیسے سفیان توری اور امام شعبہ وغیرہ ہیں، اس کے باوجود بھی مجبول سے روایت کی وجہ سے امام سفیان توری اور امام شعبہ پرکوئی جرح نہیں کی گئی ہے۔

اکی طرح بقیہ نے مجبولین کی ایک بڑی تعداد سے روایت کی ہے، اس کے باوجود بھی اس کے سبب وہ مجروح نہیں، بلکہ جب وہ مشہورین یعنی ثقات سے روایت کی ہے۔ اس کے بوجود بھی اس کے سبب وہ مجروح نہیں، بلکہ جب وہ مشہورین یعنی ثقات سے روایت کریں گے تو اُن کی روایت مقبول ہوگی، جیسا کہ امام احمد بن خنبل نے کہا ہے۔ اس طرح عیسی بن موی تیمی کا معاملہ ہے۔ یہ فی نفسہ ثقہ و مقبول ہیں۔ امام بخاری نے سجول طرح عیسی بن موی تیمی کا معاملہ ہے۔ یہ فی نفسہ ثقہ و مقبول ہیں۔ امام بخاری نے سجول بخاری میں اُن سے جت پکڑی ہے، باوجود اس کے کہ اضوں نے سکڑوں مجبول راویوں سے منکر روایات بیان کی ہے۔

بعض طلبا کو غلط نہی ہوسکتی ہے کہ مجہول سے روایت کرنا جرح کا موجب ہے، لیکن ایسامعاملہ نہیں، مجہول سے روایت کرنے کی وجہ سے رادی مجروح نہیں ہوگا۔ یہ ہے امام حاکم کی اصل عبارت اور امام حاکم کا اصل مقصود و مدعا، جس کا غلط مفہوم عام کیا جارہا ہے۔ اور امام حاکم کے اصل الفاظ اور پورے سیاق دیکھنے کے بعد یہ پتا چلتا ہے کہ یہاں امام حاکم نے قبول ورد کے اعتبار سے مدسین کے طبقات نہیں بتلائے ہیں، بلکمحض تدلیس کی نوعیت کے اعتبار سے مرکسین کی قشمیں بتلائی ہیں۔

اورسفیان ثوری کو امام حاکم نے سرے سے مدسین کی فہرست میں گنایا ہی نہیں ہے۔ نہ پہلی قتم میں نہ دوسری قتم میں نہ تیسری قتم میں اور نہ ہی کسی اور قتم میں ۔ بلکہ بات صرف اتنی ہے کہ امام حاکم نے جب مدسین کی تیسری قتم ان لوگوں کی بتلائی، جو مجہولین سے تدلیس کرتے ہیں تو مدسین کی اس قتم کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد بہطور فائدہ سی بھی ذکر کر دیا کہ مجہول سے روایت کرنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ پھر بہ طور مثال سفیان توری وغیرہ کا نام پیش کیا کہ انھوں نے بھی مجہول سے روایت بیان کی ہے، لیکن اس کے سبب ان پر کوئی عیب نہیں لگا۔

یعنی اول تو یہاں امام حاکم نے قبول ورد کے اعتبار سے مدسین کے طبقات نہیں بتائے ہیں، بلکہ محض تدلیس کی نوعیت کے اعتبار سے مدسین کی قتمیں بیان کی ہیں اور دوسرے یہ کہ مدلسین کی جو قشمیں بیان کی ہیں، ان میں سے بھی کسی میں بھی سفیان توری کا تذکرہ بحثیت مدس نہیں کیا ہے، بلکہ مجہول سے روایت کرنے والے راوی کے طور پر کیا ہے۔

ہم نے جومفہوم پیش کیا ہے،اس کی مزید تائیداس بات سے بھی ہوتی ہے کہ امام حاکم نے اس عبارت میں سفیان توری کے ساتھ بہیں امام شعبہ کا بھی ذکر کیا ہے ، اور انھیں بھی مجہولین سے روایت کرنے والا بتلایا ہے۔ اب کیا کوئی شخص کہہسکتا ہے کہ امام حاکم نے امام شعبہ کو مالس قرار وے کر انھیں ماسین کی اس قتم میں شار کیا ہے؟ یا بالفاظ ویگر کیا امام حاکم نے امام شعبہ کو بھی سفیان توری جبیا مدلس قرار دیا ہے؟ ہرگزنہیں ۔

ربی یہ بات کہ حافظ علائی (المتوفی ۷۱۱) نے امام حاکم کی اس عبارت کو

ایسے الفاظ میں ذکر کیا ہے، جن سے مستفاد ہوتا ہے کہ امام حاکم نے سفیان توری اور

ان کے ساتھ یہاں مذکورین روات کو تدلیس کی تیسری قتم میں گنایا ہے۔

چنال جدامام علائی (التوفی ۲۱) نے لکھا:

"والثالث من يدلس عن أقوام مجهولين لا يدري من هم كسفيان الثوري"

"اور تیسری قشم ان مدسین کی ہے جوالیے مجہولین سے تدلیس کرتے ہیں جن كا يتانهيس چلتا كهوه كون مين؟ جيسے سفيان الثوري''

عرض ہے کہ یہ امام علائی کا وہم ہے، کیوں کہ امام حاکم نے سفیان توری کا تذکرہ مدلسین کے اقسام میں سرے سے کیا ہی نہیں ہے۔ نہ تیسری قتم میں اور نہ ہی سسی اور قتم میں، بلکہ امام حاکم نے مدسین کی تیسری قتم کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد بہطور فائدہ یہ بتایا کہ مجہول سے روایت کرنا عیب کی بات نہیں ہے، جیسے سفیان ثوری کا معاملہ ہے کہ وہ مجہول سے روایت کرتے ہیں، لینی امام حاکم نے سفیان توری کا تذکرہ بحثیت مدلس نہیں، بلکہ مجہول سے روایت کرنے والے راوی کی حیثیت سے کیا ہے، جبیا کہ تفصیل پیش کی جا چکی ہے۔

کیکن امام علائی کو وہم ہوا اور انھوں نے بیہ مجھ لیا کہ امام حاکم نے سفیان تو ری کا تذکرہ مدنسین کی فہرست میں کیا۔

تو واضح رہے کہ حافظ علائی کی نقل کردہ بات امام حاکم کی اصل کتاب کے سراسر خلاف ہے، لہذا امام حاکم کی اصل عبارت سامنے آنے کے بعد حافظ علائی کی نقل کردہ بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

<sup>(1)</sup> جامع التحصيل للعلائي (ص: ٩٨)

<sup>(</sup>ا/ ۲۰۱۳س) مريد تفصيل كے ليے ديكھيں: مقالات راشديد (١/ ٣١٣٣)

واضح رہے کہ امام علائی کو صرف اس قدر وہم ہوا ہے کہ انھوں نے یہ سمجھ لیا کہ امام حاکم نے سفیان توری کا تذکرہ مدلسین کی تیسری قسم میں کیا ہے، لیکن امام علائی کو یہ غلط فہمی ہرگز نہیں ہوئی کہ انھوں نے نوعیت تدلیس کے اعتبار سے مدلسین کی اس تیسری قسم کو قبول ورد کے اعتبار سے مدلسین کا تیسرا طبقہ سمجھ لیا، جبیبا کہ معاصرین میں سے بعض لوگ سمجھ بیٹھے ہیں۔

## تدلیس پرنقد اور عنعنه پرنقد میں فرق ہے:

سفیان توری رشط نے اپنے استاذ قیس بن مسلم سے ایک روایت بیان کی ہے، جس کے بارے میں ابوحاتم رازی رشط (المتوفی ۲۷۷) نے کہا:

"ولا أظن الثوري سمعه من قيس، أراه مدُلَّسا"

''میں نہیں سمجھتا کہ اسے توری نے قیس سے سنا ہے۔ مجھے یہ روایت تدلیس شدہ لگتی ہے۔''

اس قول کو پیش کر کے بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ سفیان توری کا عنعنہ غیر مقبول ہوتا ہے، حالانکہ اس قول میں سفیان توری کے عنعنہ پرنہیں، بلکہ اُن کی تدلیس برنقد کیا گیا ہے۔

امام ابو حاتم نے یہ ہر گزنہیں کہا کہ سفیان توری نے عن سے روایت کیا ہے،
اس لیے اس روایت کو انھوں نے قیس سے نہیں سنا، بلکہ یہ کہا ہے کہ یہ روایت ترلیس
شدہ معلوم ہوتی ہے اور اسے سفیان توری نے اپنے استاذ سے نہیں سنا ہے۔
سفیان توری کی اس خاص روایت پر یہ نقد اس لیے کیا گیا ہے، کیوں کہ دیگر طرق میں
سفیان توری اور قیس کے بی ایک واسطے کا سراغ ملتا ہے۔

چنانچدامام دارقطنی رطان (التونی: ۳۸۵) نے کہا:

<sup>(1)</sup> علل الحديث لابن أبي حاتم، ت سعد الحميد (٥/ ٦٨٤)

"حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر، حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن يزيد أبي خالد، عن قيس بن مسلم... الخ"

اس روایت میں واضح ثبوت ہے کہ سفیان نوری نے مذکورہ بالا روایت کوقیس سے براہِ راست نہیں سنا، بلکہ سفیان توری اور قیس کے درمیان بزید ابو خالد کا واسطہ ہے۔اس لیے امام دارقطنی اٹراٹ نے کہا ہے:

"وقيل: إن الثوري لم يسمعه من قيس، وإنما أخذه عن يزيد أبي خالد، عن قيس'''

"پ بات بھی کہی گئی ہے کہ ثوری نے اس روایت کوقیس سے نہیں سا، بلکہ بزید بن ابی زیاد کے واسطے سے قیس سے نقل کیا ہے۔''

معلوم ہوا کہ اس روایت میں سفیان توری کا تدلیس کرنا ثابت ہے، اس لیے اس پر نقد کیا گیا ہے۔ ہم بھی یہ بات سلیم کرتے ہیں کہ جس خاص سند میں سفیان تورى يا كسى بھى قليل التدليس مدلس كى تدليس ثابت ہو جائے، وہ خاص سند قابل نقد ہوگی، کیکن اس کے علاوہ ایسے مدسین کی بقیہ معنعن روایات، جن میں اُن کی تدلیس کا خصوصی ثبوت نه ملے، وہ مقبول اور حجت ہوں گی۔

یہ بالکل ایسے ہی ہے، جیسے کسی صدوق وحسن الحدیث راوی سے کسی خاص روایت میں غلطی ثابت ہو جائے تو اس صدوق وحسن الحدیث کی خاص وہ حدیث ضعیف ہوگی، لیکن اس کی بیان کردہ بقیہ، جن احادیث میں اس کی غلطی ثابت نہیں ہے، وہ احادیث حجت اور مقبول ہوں گی۔

<sup>🗗</sup> العلل للدارقطني، ت: محفوظ السلفي (٦/ ٢٨) و إسناده صحيح إلى عبد الرحمن بن مهدي.

<sup>(2)</sup> العلل للدارقطني، ت محفوظ السلفي (٦/ ٢٨)

# امام یکی بن سعید کا سفیان توری کی مصرح بالسماع روایت ہی لکھنا:

امام یکیٰ بن سعید قطان (المتوفی: ۱۹۸) نے کہا:

 $^{\odot}$ ما كتبت عن سفيان شيئا إلا قال: حدثنى أو حدثنا إلا حديثين $^{\circ}$ "میں نے سفیان (ثوری) سے صرف وہی روایات لکھی ہیں، جن میں وہ "حدثنی" یا "حدثنا" کہتے تھے سوائے دواحادیث کے "

بعض لوگ اس قول کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ امام یجیٰ بن سعید قطان ،سفیان ثۇرى كوطبقە ثانىيە كانېيىس تىجھتە تھے، يىنى ان كىمىنىن ا حادىيث كو قادح سيجھتے تھے۔

عرض ہے کہ محض مصرح بالسماع روایت لکھنا، اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ امام یکی بن سعید ، سفیان توری کے عنعنہ کو قادح سیحتے تھے۔ امام یکی بن سعید نے کہیں بھی الیی صراحت نہیں کی ہے اور نہ کسی حدیث کو انھوں نے سفیان توری کے عنعنہ کے سبب ضعیف قرار دیا ہے۔ بیمحض اُن کی کمال احتیاط ہے اور بس! ان کا پیہ موقف ہر گزنہیں تھا کہ سفیان توری اٹسٹنہ کی معنعن روایات ضعیف ہیں۔

اگر کوئی شخص سے مجھتا ہے کہ سفیان توری سے تصریح ساع کی تلاش کی وجہ سے امام کیچیٰ بن سعید کا بیمونف سمجھ میں آتا ہے کہ اُن کی نظر میں سفیان توری کی غیرمصرح بالسماع روایات ضعیف ہیں تو عرض ہے کہ امام یجیٰ بن سعد پڑھٹے سفیان ثوری ہے اویر کی سند میں کسی اور مدلس راوی کے ساع کی تلاش نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی معنعن روایات بھی روایت کرتے تھے، چنانچہ خود امام کیلی بن سعید راشہ نے کہا:

"لم أكن أهتم لسفيان أن يقول لمن فوقه قال: سمعت فلانا، ولكن كان يهمني أن يقول هو: سمعت فلانا وحدثني فلان"

<sup>🛈</sup> العلل و معرفة الرجال لأحمد، ت وصي الله عباس (١/ ٢٤٢) و إسناده صحيح.

<sup>(2)</sup> كفاية للخطيب البغدادي، ت السورقي (ص: ٣٦٣) وإسناده صحيح.

انوار البدر عند کے دلائل 😅 😘 میں دلائل 😅 کے دلائل 😅 🕏 کہ کائل کے دلائل 😅 کے دلائل کے دل

''میں سفیان توری کے بارے میں اس بات کا اہتمام نہیں کرتا تھا کہ وہ اپنے سے اوپر والے روات سے ساع کی صراحت نقل کریں،لیکن مجھے صرف اس بات کی تلاش ہوتی تھی کہ وہ خود اینے استاذ سے ساع یا تحدیث کی صراحت نقل کریں۔''

اب کیا اس سے ہم یہ نتیجہ نکال لیس کہ سفیان توری کی احادیث میں امام یجیٰ بن سعید کی نظر میں صرف اور صرف سفیان توری ہی کا عنعنه مضرتھا اور سفیان توری سے اویر دوسرے مدسین خواہ وہ کسی بھی قتم کے ہوں، ان کا عنعنہ ان کی نظر میں مضر نہیں تھا، کیول کہ اُن کی معنعن روایات بھی امام کیچیٰ بن سعید روایت کر لیتے تھے؟

هماری نظر میں بیروایت کی تضجیح و تضعیف کا معامله نہیں، بلکہ صرف کمال احتیاط كا معامله ہے۔ اگر روايت كى تضعيف كا معامله ہوتا تو امام يكي بن سعيد، سفيان تورى کی سند میں سفیان سے او پر بھی کسی مدلس کی معنعن سند کو روایت نہ کرتے۔ امام یجیٰ بن سعید کے اس طرز عمل سے سفیان توری کا مدلس ہونا تو ثابت ہوتا ہے، لیکن اُن کی مرمعنعن روايت كاضعيف هونا قطعاً ثابت نهيس هوتا ـ

سفیان توری الطف تو امیر المونین ہیں اور بالاتفاق جحت ہیں۔ ایک دوسرے مركس اساعيل بن ابي خالد بين، أن كي بيان كرده ايك معنعن حديث كو امام يحيل بن سعد نے صراحناً صحیح کہا ہے۔

یہ اس بات کی ولیل ہے کہ امام کیجیٰ بن سعید کے نزدیک ہر مدلس کا عنعنہ قادح نہیں ہے۔ اگر اساعیل بن ابی خالد کا عنعنہ امام یجی بن سعید کی نظر میں مفزنہیں ہے توسفیان توری کاعنعنہ اُن کی نظر میں بدرجہ او لی مصر نہیں ۔

<sup>🛈</sup> وكيصين: سؤالات ابن الجنيد لابن معين، ت الأزهري (ص: ١٢٤) وإسناده صحيح.

# سفیان توری سے امام کیجیٰ بن سعید کی روایات کا امتیاز:

امام على بن المدين رشك (التوفى: ٢٣٣) في كها ب:

"والناس يحتاجون في حديث سفيان إلى يحيى القطان لحال الإخبار يعني على أن سفيان كان يدلس، وأن يحيي القطان كان يوقفه على ما سمع مما لم يسمع"

.. ''لوگ سفیان کی حدیث میں ساع کی صراحت کی وجہ سے کیچیٰ بن سعید القطان کے مختاج ہوتے ہیں۔ یعنی امام علی بن المدینی یہ کہنا جاہتے ہیں كەسفيان تدليس كرتے تھے اور يكي بن سعيد القطان ان سے روايت كرتے وقت اُن کے استاذ سے ان کے ساع کی صراحت طلب کرتے تھے''

اس قول سے بعض لوگ استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امام علی بن المدين بهي سفيان توري رُطلتُهُ كو طبقه ثالثه كالشبحصة تھے، لعنی اُن كي معنعن روايات كوضعيف تبحصتے ميں۔ حالال كه بير بات قطعاً درست نهيں، كيوں كه امام على بن المديني كا مقصود صرف وہی ہے، جوخود اُن کے اس قول کے ناقل نے آگے بیان کر دیا ہے کہ سفیان توری مدلس تھے، لیکن امام کیمیٰ بن سعید اُن کی صرف اُٹھیں روایات کو لیتے تھے، جن میں وہ ساع کی صراحت کریں۔

اب اس سے صرف یہ متفاد ہوتا ہے کہ سفیان توری سے محیل بن سعید کی روایات میں سفیان توری کی تدلیس کا کوئی امکان نہیں ، کین اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جہال امکان ہے، وہال اُن کی معنعن روایت کو رد کر دیا جائے، کیوں کہ حسن الحدیث کی روایت میں بھی غلطی کا امکان رہتا ہے تو کیا اس امکان کی وجہ سے حسن الحديث كي تمام روايات رد كر دي جائيں گي؟

<sup>🛈</sup> الكفاية للخطيب البغدادي، ت السورقي (ص: ٣٦٢)

اس کے علاوہ خود امام ابن المدینی کا صری قول گذشتہ صفحات میں پیش کیا جا چکا ہے، جس میں انھوں نے صرف کثیر اللہ لیس مدسین ہی کی معنعن روایات کو غیر مقبول کہا ہے، یعنی قلیل اللہ لیس مدسین کی روایات ان کی نظر میں مقبول ہیں اور سفیان توری مطلقہ قلیل اللہ لیس ہیں۔ کما مضہی.

اس پوری تفصیل سے معلوم ہوا کہ سفیا ن توری اٹر سٹن قلیل التدلیس ہیں، لہذا ان کا عنعنہ مقبول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سفیان توری کی احادیث کو ائمہ نقد جب ضعیف کہتے ہیں تو سفیان توری اٹر لٹن کے عنعنہ کو علت نہیں بناتے، بلکہ دیگر علل کی بنیاد پر اس کی تضعیف کرتے ہیں۔

چنانچسنن ابی داود وغیرہ میں سفیان ثوری ہی کے طریق سے ایک روایت آئی ہے،
جس سے احناف ترک رفع الیدین پر استدلال کرتے ہیں۔ بیروایت اس لیے ضعیف ہے،
کیوں کہ محدثین نے اس پر جرح مفسر کر رکھی ہے۔ اس میں سفیان ثوری کا عنعنہ بھی
ہے، لیکن اس حدیث کی تضعیف کے لیے اسے بنیادی علت قرار دینا درست نہیں ہے۔
غور کرنے کی بات ہے کہ محدثین کی ایک بڑی جماعت نے رفع الیدین والی
اس حدیث کوضعیف تو قرار دیا ہے، لیکن ان میں سے کی ایک نے بھی اس کے ضعیف
ہونے کی وجہ یہ نہیں بتائی کہ اس میں سفیان ثوری کا عنعنہ ہے۔ محدثین کی ایک
کیر تعداد کا اس حدیث کوضعیف قرار دینا، لیکن سفیان ثوری کا عنعنہ محدثین کے نزدیک
کرنا، یہی اس بات کی زبردست دلیل ہے کہ سفیان ثوری کا عنعنہ محدثین کے نزدیک

اگرسفیان توری کی قلت بدلیس کے باوجود بھی ان کا عنعنہ علی الاطلاق رد کیا جائے تو اس کا ایک خوفناک تقاضا یہ بھی ہے کہ صرف سفیان توری ہی کے عنعنہ کورد کرنے پراکتفا نہ کیا جائے، بلکہ ان کے شخ سے اوپر بھی عنعنہ ہوتو اسے بھی ردکر دیا

جائے، کیوں کہ سفیان توری اِٹلانے سے تدلیس تسویہ کرنا بھی ثابت ہے۔ چنانچه خطیب بغدادی السلس (المتوفی: ٣٦٣) نے كہا ہے:

"أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال: ثنا العباس بن محمد الدوري قال: ثنا قبيصة قال: ثنا سفيان الثوري يوما حديثا، ترك فيه رجلا، فقيل له: يا أبا عبد الله! فيه رجل؟ قال: هذا أسهل الطريق"

''قبیصہ فرماتے ہیں کہ ایک دن سفیان توری الطلقہ نے ہم سے ایک حدیث بیان کی اور اس (کی سند) میں ایک آدمی کو چھوڑ دیا۔ ان سے کہا گیا: ابو عبدالله! اس (کی سند میں) ایک آدمی اور ہے؟ سفیان تُوری اِٹلٹے نے کہا: یہ آسان طریقہ ہے۔''

اس روایت کے راوی خطیب بغدادی ڈللٹیز نے اس سے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ سفیان توری تدلیس تسویہ کرتے تھے۔ امام علائی اِٹسائٹ نے بھی اسی روایت کی بنیاد پر کہا ہے کہ سفیان توری تدلیس تسویہ کرتے تھے<sup>۔©</sup>

اس یر بیا شکال ہوسکتا ہے کہ اس روایت میں صراحت نہیں ہے کہ محذوف راوی کس طبقے کا ہے؟ لہذا وہ سفیان توری کا شخ بھی ہوسکتا ہے، یعنی عام تدلیس کی صورت بھی ہوسکتی ہے یا ابتدائے سندسے بھی نام حذف ہوسکتا ہے، یعنی روایت مرسل ہوسکتی ہے یا مزید فی متصل الاسانید کی صورت بھی ہوسکتی ہے وغیرہ۔

عرض ہے کہ تدلیس تسویہ کے علاوہ کل پانچ طرح کے اختالات پیش کیے

<sup>(1)</sup> الكفاية للخطيب البغدادي، ت السورقي (٣٦٤) و إسناده صحيح.

<sup>(2)</sup> جامع التحصيل للعلائي (ص: ١٠٣)

جاسکتے ہیں، کیکن حقیقت میں تدلیس تسویہ کے علاوہ اس میں کسی بھی چیز کا احتمال ممکن نہیں ہے۔ اس کی تفصیل ملاحظہ ہو:

ﷺ پہلا احمال میہ پیش کیا جاسکتا ہے کہ محذوف راوی سفیان توری کا شیخ ہوسکتا ہے۔ الیی صورت میں میر عام تدلیس کی بات ہوگی۔

استان کو من ہے کہ سفیان توری را سلنے نے اگراپے استاذ کو حذف کیا ہوتا تو یہ بات ان کے شاگرد کو کیسے معلوم ہوئی؟ کیول کہ ایس صورت میں یہ تدلیس ہوگی اور تدلیس میں مدلس اپنے شخ کو چھوڑ کرجس سے روایت کرتا ہے، وہ بھی مدلس کا شخ ہی ہوتا ہے۔ تو اگر یہ مان لیا جائے کہ سفیان توری نے اپنے شخ کو ساقط کیا تھا تو اگل راوی بھی ان کا شخ ہی ہوگا۔ ایسی صورت میں شاگرد کو کیسے پتا چلا کہ ان کے استاذ سفیان توری نے یہ روایت اپنے فلال شخ سے نہیں، بلکہ کسی دوسر سے شخ سے سی ہے؟ لہذا یہاں عام تدلیس کی بات ہرگر نہیں ہوگئی۔

عام تدلیس کی خاصیت ہی یہی ہوتی ہے کہ اسے کوئی بھانپ نہیں سکتا، کیوں کہ مدلس جس سے بصیغہ عن روایت کرتا ہے، وہ بھی مدلس کا شیخ ہی ہوتا ہے۔

علاوہ بریں کیا سفیان توری کے شاگرداتنے بے ادب ہوں گے کہ اپنے استاذکے استاذکے بارے میں کہیں: "فیہ رجل"! (اس سند میں ایک شخص اور ہے)!

استاذکے بارے میں کہیں: "فیہ رجل"! (اس سند میں ایک شخص اور ہے)!

اگر شاگردمحذوف شخص کے نام سے بھی آگاہ تھا، جیبا کہ بظاہرمعلوم ہوتا ہے تو محذوف شخص کا سفیان توری کا استاذ ہونا ناممکن ہے، کیوں کہ شاگرد کو کیسے معلوم ہوا کہ سفیان توری نے انھیں سے بیروایت سنی ہے؟

مزید برآں شاگرد کے سوال میں لقمہ دینے کا انداز ہے، جو اشارہ کرتا ہے کہ شاگرد کی نظر میں سفیان ثوری وہم کا شکار ہو سکتے ہیں، کیکن سفیان ثوری کے استاذ کے حذف ہونے کی صورت میں سفیان ثوری کے وہم کی گنجایش نہیں

ان وجوہات کی بنا پر بیاحمال ناممکن ہے۔

😌 دوسرا احمال یہ پیش کیا جاسکتا ہے کہ سفیان توری نے ارسال خفی کیا ہوگا، یعنی اینے شخ کوساقط کرکے جس سے روایت کیا ہوگا، وہ سفیان توری کا معاصر تو ہوگا،لیکن ان کا استاذنہیں۔

عرض ہے کہ بیا حمال بھی ناممکن ہے، کیوں کہ ایسی صورت میں شاگر دیہ سمجھتا کہ سفیان اس شخ سے بھی مل کیے ہیں اور اگرشاگرد کی نظر میں سفیان کا ان سے ملنا محال ہوتا توشاگرد بتاتا نہیں کہ آپ کا استاذ جھوٹ گیا ہے، بلکہ یوچھتا کہ آپ کا استاذ کون ہے؟

نیز گذشته احمّال کی تر دید میں مذکورہ بالا موخر الذکر تینوں باتیں (نمبر۴،۳،۲) یہاں بھی پیش نظر رکھیں۔

🕄 تیسرا احمال یہ پیش کیا جاسکتا ہے کہ مکن ہے سفیان توری نے اپنے شیخ کو ساقط کرکے تعلیقاً اینے ایسے شخ اشیخ سے بیروایت بیان کی ہو، جواُن کا معاصر بھی نہ ہو۔ عرض ہے کہ یہ احتمال بھی ممکن نہیں، کیوں کہ ایسی صورت میں سفیان توری کا اینے استاذ کو حذف کرنا روز روشن کی طرح عیاں ہوتا۔ ایسی صورت میں شاگرد بتاتا نہیں کہ آپ کا استاذ جھوٹ گیا، بلکہ یو چھتا کہ آپ کا استاذ کون ہے؟

نیز پہلے احمال کی تردید میں فدکور موخر الذکر تینوں باتیں (نمبر،۴،۳،۲) یہاں بھی پیش نظر رکھیں۔

😌 چوتھا احمال یہ پیش کیا جاسکتا ہے کہ بیر مزید فی متصل الاسانید کا معاملہ ہو۔ عرض ہے کہ اگر ایبا ہوتا تو سفیان ثوری کا جواب "هذا أسهل الطريق" نہیں ہوتا، بلکہ وضاحت کرتے کہ ان کی سند متصل ہے اور اپنے شاگرد کی غلط فہی دور کرتے ، کیوں کہ شاگر د نے انقطاع کی بات کہی تھی۔

😌 یانچواں احمال میں پیش کیا جاسکتا ہے کہ صحابی کو ساقط کرکے مرسلاً روایت کیا ہے۔ عرض ہے کہ ایس صورت میں شاگرد "فیہ رجل" (اس میں ایک شخص ہے) نہیں کہتے، بلکہ اس میں صحابی کا تذکرہ کرتے۔ یہ بات ناممکن ہے کہ سفیان توری کے تلاندہ کسی صحابی کی طرف "فیہ رجل" کہہ کر اشارہ کریں۔ نیز اس کے جواب میں سفيان تورى ‹‹هذا أسهل الطريق ، كبير ـ

مزید بیر کہ کیا سفیان توری سے بدامید کی جاسکتی ہے کہ وہ صحابی ہی کوساقط کرکے اپنی روایت کومشکوک بنا دیں؟ تدلیس عام یا تدلیس تسویہ کا مقصد سند کے عیب کوچھیاناہی ہوتا ہے نہ کہ سند کو عیب دار کرنا۔ اگر درمیان سندہے کسی ثقه کو ساقط کیا جائے تو سند عالی ظاہر ہوکر بہتر گھے گی، مگر صحابی کو ساقط کرنے سے سند میں کسی طرح كابھى حسن ظاہر نہيں ہوسكتا، لہذا سفيان تورى اِسُلسَّة به فضول كام ہرگر نہيں كرسكتے۔ معلوم ہوا کہ یہاں صرف اور صرف ایک ہی صورت ہوسکتی ہے اور وہ یہ کہ درمیان سند سے سفیان توری نے کسی کوگرا دیا ہے اور چونکہ اس سند سے شاگردنے کسی اور سے بھی یہ روایت سی ہوگی، اس لیے سفیان توری نے بھی جب اس طریق سے روایت بیان کی اور ایک راوی کو چھوڑ دیا توشاگردنے اس برسوال اُٹھا دیا اور یہی صورت ہے تدلیس تسویہ کی۔

یاد رہے کہ اس روایت کے راوی خطیب بغدادی نے میمی مفہوم پیش کیا ہے اور امام علائی اِٹر للٹن نے بھی یہی مفہوم مراد لیا ہے۔ نیز کسی بھی محدث نے ان کے فہم پر اعتراض نہیں کیا ہے۔

بعض حضرات کہتے ہیں کہ امام یجی بن سعید الطلقہ نے اپنایہ معمول بنایا تھا کہ وہ سفیان توری کی صرف انھیں احادیث کو لیتے تھے جن میں سفیان توری اسلیہ اینے استاذ سے ساع کی صراحت کریں۔لیکن انھوں نے سفیا ن توری کی سند میں ان سے

اویر کے طبقات میں ساع کی صراحت کی کوئی حصان بین نہیں گی، بیراس بات کی دلیل ہے کہ سفیان توری تدلیس تسویہ نہیں کرتے تھے۔

#### عرض ہے:

او لا: بعض محدثین توسفیان ثوری کے عنعنہ کی بھی جھان بین نہیں کرتے تھے، تو کیا اسے اس بات کی ولیل بنا لیا جائے کہ سفیان توری سے عام تدلیس بھی ثابت نهيس؟

شانیاً: ممکن ہے امام کیلیٰ بن سعید رشالت کوسفیان توری کی تدلیسِ تسویه کاعلم ہی نہ ہوا ہو، کیوں کہ سفیان توری نے شاذ و نادر ہی تدلیس تسویہ کی ہے۔

شانشاً: امام یکی بن سعید، سفیان توری کی تصریح ساع کے بعد جو روایت نقل کرتے تھے، ان میں سفیان سے اوپر کے طبقات میں بھی مدلس ہو سکتے ہیں، لیکن آپ ان کے ساع کی چھان بین نہیں کرتے تھے تو کیا پیشلیم کرلیا جائے کہ سفیان توری سے اوپر کسی کی طرف سے بھی تدلیس کا امکان ہی نہیں ہے؟

دابعاً: جس طرح امام یکی بن سعیداس بات کی پابندی کرتے سے کہ سفیان توری کی مصرح بالسماع روایت ہی نقل کریں، اسی طرح امام یحیٰ بن سعید بیبھی یابندی کرتے تھے کہ صرف ثقہ رواۃ ہی ہے روایت کریں۔تو کیا پیہ مجھ لیاجائے کہ امام کچیٰ بن سعید کی روایت میں ان سے اوپر ضعیف راوی کا وجود ہی نہیں ہوسکتا؟ بہر حال امام کیلی بن سعید رٹالشہ کے اس طرزِ عمل سے قطعاً بیا استدلال نہیں کیا جاسکتا کہ سفیان ثوری تدلیس تسویہ نہیں کرتے تھے۔ اس سے زیادہ سے زیادہ یہ نتیجہ أخذكر كيت بين كهامام يحيل بن سعيد كوسفيان تورى كى تدليس تسويه كاعلم نهيس تھا۔

اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ سفیان توری رشائش سے مدلیس تسویہ کرنا ثابت ہے اور تدلیس تسوید کرنے والا مالس اگر به کثرت اس طرح کی تدلیس کرے تو اس کی روایت کے سیح ہونے کے لیے لازم ہے کہ اس سے اوپر سند کے ہر طبقے میں ساع یا تحدیث کی صراحت موجود ہو۔

اس لیے قلیل تدلیس کا بھی اعتبار کیا جائے توقلیل تدلیس تسویہ کا بھی اعتبار کرنا یڑے گا اور پھرسفیان توری اگرخود ساع کی صراحت کر دیں تو بھی کافی نہیں ہوگا، بلکہ سفیان توری کی سند میں ہر راوی کی طرف سے ساع کی صراحت مطلوب ہوگی، بصورت دیگر سفیان توری کی حدیث ان کی طرف سے تصریح ساع کے باوجود بھی ضعیف مھمرے گی اور اگر کوئی سفیان توری کی تدلیس تسویه کا اعتبار نہیں کرتا تو سفیان توری کی عام تدلیس کے اعتبار کی بھی کوئی معقول وجہ نہیں ہے۔

سفیان توری کی طرح امام اعمش برالله کو بھی بعض محدثین نے تدلیس تسویہ كرنے والا قرار ديا ہے ، چنال چه امام عثان الدارمي رشالله (المتوفى: • ٢٨) نے كہا:

"وكان الأعمش ربما فعل ذلك"

''عمش تبھی تبھی ایبا (تدلیس تسویہ ) کرتے تھے۔''

امام عثمان الدارمي نے اعمش كو تدليس تسويه كرنے والا بتلانے كے ساتھ ساتھ یہ بھی صراحت کی ہے کہ ان کا پیمل بھی کبھار ہوتا تھا، یعنی اس قتم کی تدلیس ان کے یہاں بہت کم تھی، اس لیے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، الا یہ کہ کسی روایت میں تدلیس تسویہ کی خاص دلیل مل جائے۔

کیکن جولوگ تدلیس کی قلت و کثرت کا فرق نہیں کرتے ، ان کے اس اصول کا تقاضا ہے کہ امام اعمش کی تدلیسِ تسویہ کا بھی ہر جگہ اعتبار کیا جائے اور امام اعمش کی سند میں اُن کے شخ سے اوپر والے عنعنہ کوبھی رد کر دیا جائے۔

اگر عام تدلیس میں قلت و کثرت کی تفریق کا انکار کرنے والے امام اعمش

<sup>🗘</sup> تاریخ ابن معین، روایة الدارمی (ص: ۲۶۳)

کی تدلیسِ تسویہ کوقلت کی بنیاد پر نظر انداز کرتے ہیں تو عام تدلیس کرنے والے، جن روات کی تدلیس قلیل ہے، ان کی تدلیس کا بھی اعتبار نہیں ہونا جا ہے۔

#### ول بن اساعيل:

آپ بخاری (شواہد)، ترندی، نسائی اور ابن ماجہ کے رجال میں سے ہیں۔
بعض نے آپ پر کلام کیا ہے، لیکن اکثر محدثین نے آپ کی توثیق کی ہے اور رائج
قول میں آپ ثقہ ہیں۔مول بن اساعیل کی توثیق کے متعلق مکمل تفصیل اگلے صفحات
میں آرہی ہے۔

## • ابوموسیٰ محمد بن المثنی العنزی:

آپ بخاری و مسلم اور سننِ اربعہ کے رجال میں سے ہیں اور بہت بڑے ثقہ و ثبت ہیں۔ان پر کسی نے بھی کوئی جرح نہیں کی ہے۔

😚 خطیب بغدادی را الله فی: ۲۲۳) نے کہا:

"كان ثقة ثبتا، احتج سائر الأئمة بحديثه"

'' بیر ثقد اور ثبت تھے۔ تمام ائمہ نے ان سے احتجاج کیا ہے۔''

بہت سارے محدثین نے ان کی زبردست توثیق کی ہے۔ تفصیل کے لیے عام

كتب رجال ديكھيں۔

😌 حافظ ابن حجر الطلف (المتوفى: ۸۵۲) نے كہا ہے:

"ثقة ثبت" "بي تقداور شبت بير-"

### کلیب کے تفرد پر اعتراض:

بعض لوگ بیہ اعتراض کرتے ہیں کہ واکل بن حجر ڈٹاٹیڈ سے اس روایت کو دیگر

<sup>🛈</sup> تاريخ بغداد (٣/ ٢٨٤) مطبعة السعادة.

<sup>(2)</sup> تقريب التهذيب لابن حجر، رقم (٦٢٦٤)

لوگوں نے بھی نقل کیا ہے، گران لوگوں نے سینے پر ہاتھ باندھنے کا تذکرہ نہیں کیا۔ عرض ہے کہ کلیب کے علاوہ پدروایت صرف حیار لوگوں سے مروی ہے، جن میں ایک کی روایت میں سینے یر ہاتھ باندھنے کا تذکرہ ہے اور دوسری روایت سنداً ثابت ہی نہیں ہے۔ تیسری روایت میں حد درجہ اختصار ہے، یہاں تک کہ اس میں ہاتھ باندھنے کا بھی ذکر نہیں۔البتہ چوتھی روایت میں ہاتھ باندھنے کا ذکر ہے، مگراس میں سینے یر ہاتھ باندھنے کے خلاف بھی کوئی بات نہیں ہے، نیز بدروایت درجہ وقوت میں کلیب کی روایت کے ہم پلہ نہیں۔ الہذا صرف ایک روایت کی بنیاد برجس میں سینے یر ہاتھ باندھنے کے خلاف بھی کچھنہیں ہے، کلیب کی روایت پر اعتراض کرنے کی

### أم يحيل كى روايت:

امام بيهقى رطالله (المتوفى: ٥٥٨) نے كها:

کوئی گنجایش نہیں ہے۔تفصیل ملاحظہ ہو۔

"أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الصوفي، أنبأ أبو أحمد ابن عدي الحافظ، ثنا ابن صاعد، ثنا إبراهيم بن سعيد، ثنا محمد بن حجر الحضرمي، حدثنا سعيد بن عبد الجبار ابن وائل، عن أبيه، عن أمه، عن وائل بن حجر قال: حضرت رسول الله الله إذا أو حين نهض إلى المسجد؛ فدخل المحراب، ثم رفع يديه بالتكبير، ثم وضع يمينه على يسراه على صدره"

"صحابی رسول واکل بن حجر ر النظائ سے روایت ہے کہ آپ نے کہا: میں رسول الله طَالِيَا كَي خدمت مين اس وقت حاضر مواجب آپ معجد كارخ

<sup>(</sup>آ) السنادالكري للبيهقي (٢/ ٤٦)

انوار البدر عند كرلاك عند عند المحتال المناه المناه عند المحتال المناه ا

پاچکے تھ، آپ مالی ا نے مند امامت یر پہنے کر تکبیر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو اُٹھایا، پھر آپ ٹلٹٹٹ نے اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر ركه كرايخ سينے ير ركه ليا۔"

یه روایت کلیب بن شہاب کی روایت کے مخالف نہیں، بلکہ موافق ہے، کیوں کہ اس میں بھی پوری صراحت کے ساتھ سینے پر ہاتھ باندھنے کا ذکر ہے، اس کی سندضعیف ہے، کیکن سیح ابن خزیمہ کی روایت کے ساتھ مل کریہ روایت بھی سیح قراریاتی ہے۔ ای حدیث کو "ابراہیم بن سعید" کے طریق سے امام بزار راس نے بھی روایت کیا ہے۔ اس میں "عند صدرہ" کے الفاظ ہیں۔ اسے بعض لوگ اضطراب کی دلیل ہناتے ہیں۔عرض ہے کہ اول تو معنوی طور پر دونوں الفاظ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دوسرے میر کہ ''محمد بن حجر'' سے اس روایت کو فقل کرنے والے دولوگ ہیں:

® ایک''بشر بن موی'' جیسا کهطبرانی کی روایت میں ہے۔®

😌 دوسرے''ابراہیم بن سعید'' ہیں، جیسا کہ بیہقی کی روایت میں ہے، جو او پر گزر

ان میں سے "بشر بن موسی" کی روایت میں "علی صدرہ" کے الفاظ ہیں اور" ابراہیم بن سعید" کی روایت کے ایک طریق میں بھی "علی صدرہ" کے الفاظ ہیں، چنانچہ ملاحظہ کریں کہ''ابراہیم بن سعید'' کی روایت دوطریق سے مروی ہے: (افرس: ایک طریق' 'ابن صاعد' کا ہے، جبیبا کہ بیہق کی روایت میں ہے، جو اویر مذكور ب، اس طريق كے مطابق "ابراہيم بن سعيد" كے الفاظ" بشر بن موى"

شند البزار (۱۰/ ۳۵۵) رقم الحديث (٤٤٨٨)

② ای کتاب کاصفحه (۲۳۷\_۷۳۷) دیکھیں۔

<sup>(3)</sup> ويكيس: المعجم الكبير (٢٢/ ٤٩)

ك الفاظ ك موافق بين، يعنى اس مين بهي "على صدره" ك الفاظ بين \_ ب- دوسر اطریق امام بزار رطالت کا ہے، انھوں نے بھی ''ابراہیم بن سعید' بی کی روایت بیان کی ہے، لیکن "عند صدره" کے الفاظ بیان کر دیے۔ لینی ''بشر بن موسی'' کے خلاف''ابراہیم بن سعید'' کی روایت بیان کی ہے۔

معلوم ہوا کہ پہلے طریق لعنی "ابراہیم بن سعید" کی "علی صدره" والی روایت میں ''بشر بن موی'' ان کے متابع ہیں، لیکن دوسرے طریق، یعنی ابراہیم بن سعيدكى "عند صدره" والى روايت مين ان كاكوئى متابع نهين ہے۔ الهذا "على صدرہ" کے الفاظ ہی رائح قرار یا کیں گے اور جب ترجیح کے دلاکل موجود ہوں تو وہاں پراضطراب کی صورت نہیں ہوتی 🖱

خلاصہ بیک اس روایت میں "علی صدرہ" کے الفاظ میں کوئی اضطراب نہیں ہے۔اس کے بعد ذیل میں باقی تین روایات کی تفصیل بھی ملاحظہ کرس: عبدالرحمٰن بن اليهسى كي روايت:

امام احد بن حنبل وطلك (التوفى: ٢٢١) نے كها:

«حدثنا وكيع، حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، عن عبد الرحمن بن اليحصبي، عن وائل بن حجر ''واکل بن حجر واللي كت بيل كه ميل نے الله كے نبي مَالليْ كو تكبيرك ساتھ رفع اليدين كرتے ہوئے ديكھا۔''

عرض ہے کہ یہ روایت ثابت ہی نہیں، بلکہ ضعیف ہے، کیوں کہ اسے بیان

<sup>🛈</sup> ای کتاب کاصفحه (۵۲۲ ـ ۵۲۵) دیکھیں۔

<sup>(2)</sup> مسند أحمد (٤/ ٣١٦) ط الميمنية.

كرنے والا عبد الرحمٰن بن اليحسى ہے اور اسے ابن حبان كے علاوہ كسى نے ثقة نہيں کہا۔ ابن حبان توثیق میں اسلے ہوں تو ان کی توثیق غیر مقبول ہوتی ہے، کیوں کہ وہ متسابل ہیں۔ نیز اس روایت میں ہاتھ باندھنے کا بھی ذکر نہیں، جواس بات کی دلیل ہے کہ راوی نے اختصار سے کام لیا ہے، لہذا راوی نے جب سرے سے ہاتھ باند صف كا ذكر بى نہيں كيا تو وہ ہاتھ باندھنے كى جگه كا ذكر كيسے كرے گا؟ للہذا بيمخضر روايت دوسری روایات کے خلاف حجت نہیں بن سکتی۔

# حجر بن العنبس ، ابي العنبس الحضر مي كي روايت:

ان سے اس روایت کوسلمہ بن کہیل نے قل کیا ہے۔سلمہ سے شعبہ اورسفیان توری نے بیان کیا ہے اور شعبہ نے اپنی روایت میں سند اور متن دونوں اعتبار سے سفیان توری کی مخالفت کی ہے۔ گذشتہ سطور میں پینشسل پیش کی جا چکی ہے کہ جب شعبه اورسفیان توری میں اختلاف ہوتو امام سفیان توری ہی کی روایت راجح ہوگی ، لہذا ہم امام سفیان توری الله کے طریق سے بدروایت و کھتے ہیں۔

امام ابو داود رشالله (الهوفي: ٢٧٥) نے كہا:

"حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن سلمة، عن حجر أبي العنبس الحضرمي، عن وائل بن حجر، قال: كان رسول الله الله الله إذا قرأ: ولا الضالين. قال: آمين، ورفع بها صوته" ''صحابی رسول واکل بن حجر رہائٹۂ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُگاٹیئم جب (سورت فاتحہ کے آخر میں ) ولا الضالین کہتے تو آمین کہتے اور اس کے ساتھ اپنی آ واز کو بلند کرتے۔''

<sup>(</sup>أ) سنن أبي داود (١/ ٢٦٤) و إسناده صحيح.

اس روایت میں اختصار ہے اور سرے سے ہاتھ باندھنے ہی کا ذکر نہیں ہے، لہٰذا میمخضر روایت دوسری روایت میں ذکر کروہ باتوں کے خلاف ججت نہیں بن سکتی۔

## علقمه بن وائل الحضر مي كي روايت:

امام مسلم رطالت (الهتوفي: ٢٦١) نے كها:

"حدثنا زهير بن حرب، حدثنا عفان، حدثنا همام، حدثنا محمد بن جحادة، حدثني عبد الجبار بن وائل، عن علقمة ابن وائل، ومولى لهم، أنهما حدثاه عن أبيه وائل بن حجر: أنه رأى النبي الله رفع يديه حين دخل في الصلاة، كبر، \_ وصف همام حيال أذنيه \_ ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمني على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب، ثم رفعهما، ثم كبر فركع، فلما قال: سمع الله لمن حمده، رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه" "صحالي رسول واكل بن حجر والنظائ سے روایت ہے كه نبى كريم ماليا في نے اسنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، جب آپ ٹاٹیٹ نماز میں داخل ہوئے تو تکبیر کھی۔ ہمام نے بیان کیا ہے کہ آپ ٹاٹیٹم نے دونوں ہاتھ اپنے كانول تك اللهائي، پرآپ مُلَيْنَا نے جادر اوڑھ لی، پھر دائيں ہاتھ كو بائیں ہاتھ کے اور رکھا، جب آپ ٹاٹیٹ نے رکوع کرنے کا ارادہ کیا تو ا پنے ہاتھوں کو چاور سے نکالا، پھر ان کو بلند کیا اور تکبیر کہہ کر رکوع کیا، جب آب ن "سَمِعَ اللَّهُ لِمَن حَمِدَهُ" كَهَا تُو ايخ باتُعول كو بلند كيا، پھرآپ مُلاليم كان فران اپنى دونون بتھيليون كے درميان سجدہ كيا۔"

<sup>(</sup>۲۰۱/۲) صحیح مسلم (۲۰۱/۲)

صرف یہی ایک روایت ہے، جس میں ہاتھ باندھنے کا ذکر ہے، لیکن ہاتھ باندھنے کی جگہ کا ذکر نہیں، نیز سینے کیر ہاتھ باندھنے کا انکار بھی نہیں ہے، نہ اس کے خلاف کسی چیز کا ذکر ہے۔لہذا صرف ایک روایت میں ہاتھ باندھنے کے ساتھ سینے کا ذکر نہ ہونے سے دوسری الیمی روایت کا انکارنہیں کیا جاسکتا، جس میں ہاتھ باندھنے کے ساتھ اس کی جگہ کا بھی یعنی سینے کا ذکر ہو۔

مزید برآ ل جس راوی نے سینے کا ذکر نہیں کیا ہے، وہ علقمہ بن واکل الحضر می ہیں اور امام ابن سعد ر ششن نے ان کے بارے میں کہا ہے:

"كان ثقة قليل الحديث" "بي تقداور قليل الحديث تھے"

جبکہ ان کے مقابل میں کلیب بن شہاب نے سینے پر ہاتھ باندھنے کا ذکر کیا ہے اور ان کے بارے میں امام ابن سعد رششنہ نے کہا ہے:

"كان ثقة كثير الحديث... رأيتهم يستحسنون حديثه، ٥ ويحتجون به"

'' بیر ثقبه اور زیاده احادیث والے تھے۔ میں نے محدثین کو دیکھا، وہ ان کی حدیث کواچھی کہتے تھے اور اس سے جمت پکڑتے تھے۔''

لہٰذا کثیر الحدیث ثقہ کے مقابلے میں قلیل الحدیث ثقہ کا بیان نہیں پیش کیا جا سکتا۔ امام بيهي والشير (المتوفى: ١٥٨) في كها بي:

"رواه الجماعة عن الثوري، لم يذكر واحد منهم على صدره غير مؤمل بن إسماعيل"

<sup>🛈</sup> الطبقات الكبرى (٦/ ٣١٢) ط دار صادر.

<sup>(2)</sup> الطبقات الكبري (٦/ ١٢٣) ط دار صادر.

الخلافيات للبيهقي (٢/ ٢٥٢) ط، الروضة

"اسے ایک جماعت نے توری سے روایت کیا ہے، ان میں سے سی نے سوائے مومل بن اساعیل کے "علی صدرہ" کا ذکر نہیں کیا۔"

کیکن امام بیہقی نے اس کتاب میں خودمومل کی اس روایت سے احتجاج کیا ہے اور اسے امام ابوحنیفہ کے خلاف پیش کیا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ امام بیہق کی نظر میں بھی مومل کا تفرد قادح نہیں ہے۔ اسی طرح امام بیہجی نے اپنی''السنن الکبریٰ'' میں سینے پر ہاتھ باند سے کا باب قائم کیا، جس میں یہ حدیث ذکر کی اور اس پرکوئی جرح نہیں کی، جبکہ زیر ناف والی احادیث پر جرح کی ہے۔''

یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ امام بیہقی کی نظر میں بیروایت ضعیف نہیں ہے۔ امام ابن القيم رُطاللهُ (المتوفى: 201) نے كہا:

"ولم يقل: على صدره غير مؤمل بن إسماعيل"

"مول بن اساعیل کے علاوہ کسی نے "علی صدرہ" کے الفاظنہیں کھے۔"

کیکن امام ابن القیم نے دوسری کتاب میں اس روایت پر اعتماد کیا ہے،

چنانجه لکھا ہے:

"ثم كان يمسك شماله بيمينه فيضعها عليها فوق المفصل، ثم يضعهما على صدره"

''پھرآپ مُنْائِظُ اپنے باکیں ہاتھ کواینے داکیں ہاتھ سے بکڑتے اور اسے جوڑ کے اوپر رکھتے، پھر انھیں اپنے سینے پر رکھتے۔''

اس سے معلوم ہوا کہ امام ابن القیم کی نظر میں مومل بن اساعیل کا تفرد قادح نہیں ہے، ورنہ وہ اس کی روایت پر اعتماد نہ کرتے۔ واضح رہے امام ابن القیم ﷺ

السنن الكبرى للبيهقي، ط الهند (٢/ ٣١،٣٠)

<sup>(2)</sup> إعلام الموقعين عن رب العالمين (٢/ ٤٧١)

<sup>﴿</sup> الصلاة و حكم تاركها (ص: ١٦٠)

نے اپنی کتابوں میں سینے پر ہاتھ باندھنے سے متعلق مومل کی روایت کے علاوہ کی اور روایت کا تذکرہ نہیں کیا، جس سے ظاہر ہے کہ ان کا اعتاد مول کی روایت ہی پر ہے۔ اگر فرض کرلیں کہ امام بیہجی اور امام ابن القیم وَ اِسْ نے جرح کی ہے تو یہ غیر مقبول ہے، کیوں کہ مومل بن اساعیل کے علاوہ سفیان توری کے دوسر سے شاگردوں نے یہ روایت بیان کرنے میں اختصار سے کام لیا ہے، جیسا کہ پوری تفصیل پیش کی جا چکی ہے۔ بیان کرنے میں اختصار سے کام لیا ہے، جیسا کہ پوری تفصیل پیش کی جا چکی ہے۔ علاوہ بریں ہم نے ماقبل میں متعدد اہل علم سے اس روایت کی تصحیح بھی پیش کی ہے۔

سفیان توری کے تفرد پر اعتراض: بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس حدیث کوعاصم سے سفیان توری کے علاوہ بھی بہت

سارے لوگوں نے روایت کیا ہے اور ان میں سے کسی نے بھی سینے پر ہاتھ باندھنے کے الفاظ ذکر نہیں دیے۔ جواباً عرض ہے:

او لاً: سفیان توری را الله کے علاوہ عاصم بن کلیب سے دیگر جن لوگوں کی روایات ہیں،
ان میں کئی روایات تو ثابت ہی نہیں، نیز جو ثابت ہیں، ان میں سے کئی روایات
میں ہاتھ باندھنے کا بھی ذکر نہیں، بلکہ جن رواۃ نے ہاتھ باندھنے کا ذکر کیا ہے،
انھوں نے بھی اس کا ذکر کیا ہے اور بھی اس کا ذکر نہیں کیا۔

نیز ان سب کی روایات دیکھنے کے بعد پتا چاتا ہے کہ ان میں سے کسی بھی روایت کے راوی نے یہ التزام نہیں کیا کہ وہ اس حدیث کے تمام الفاظ ذکر کرے گا، الہذا جب یہ معاملہ ہے تو سفیان توری بڑائش کے علاوہ باتی لوگوں نے اگر سینے پر ہاتھ باندھنے کا ذکر نہیں کیا تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے انھوں نے دیگر باتوں کا ذکر نہیں کیا۔ لہذا دیگر رواۃ کا کوئی بات بیان نہ کرنا اس بات کی دلیل ہرگز نہیں ہے کہ وہ چیز اس رواہت کا حصہ نہیں۔

<sup>🛈</sup> ای کتاب کا صفحه (۲۳۴\_۲۵۵) دیکھیں۔

ثانیا: سفیان توری کے علاوہ جورواۃ بھی عاصم سے بہ صدیث بیان کررہے ہیں،
ان میں سے کوئی بھی حفظ و اِ تقان میں سفیان توری بڑالشہ کے برابر نہیں، لہذا ان
میں سے کسی کی روایت بھی سفیان توری بڑالشہ کی روایت کے ہم پلہ نہیں ہو سکتی۔

ثالثاً: سفیان توری بڑالشہ حافظ متقن ہیں اور حافظ متقن کی زیادتی مقبول ہوتی ہے۔

رابعاً: سفیان توری بڑالشہ کے علاوہ دیگر راویوں کی روایات سفیان توری بڑالشہ کی روایت کا انکار یا روایت کے منافی نہیں ہیں، یعنی ان میں سفیان توری بڑالشہ کی روایت کا انکار یا ان کے خلاف کوئی بات نہیں، بلکہ عدمِ ذکر ہے اور ایسے حالات میں ثقہ کی زیادتی قبول ہوتی ہے۔

زیادتی قبول ہوتی ہے۔

زیادتی قبول ہوتی ہے۔

خامساً: سفیان توری رشالتہ کے بیان کردہ الفاظ کے شواہد بھی موجود ہیں، جیسا کہ اس کتاب میں پیش کیے گئے ہیں، لہذا شواہد کے ہوتے ہوئے امام سفیان توری رشالتہ جیسے حافظ ومتقن کی زیادتی ہر حال میں قبول ہوگی۔

سادساً: یہ کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے کہ سفیان توری اٹسٹن سینے پر ہاتھ باندھنے کا تذکرہ کرنے میں منفرد ہیں، کیول کہ سفیان توری کے استاذ عاصم ہی ہے اسی روایت کو زائدہ نے بھی نقل کیا ہے اور اُن کے الفاظ میں بھی معنوی طور پر سینے پر ہاتھ باندھنے کا ذکر موجود ہے۔ علامہ البانی اٹسٹن نے بھی سفیان کے تفرد کا یہی جواب دیا ہے۔

<sup>🛈</sup> ای کتاب کا صفحہ (۲۵۹ ـ ۲۵۱) دیکھیں۔

<sup>🗓</sup> ای کتاب کا صفحہ (۲۵۸\_ و۲۵) دیکھیں۔

<sup>🗗</sup> ای کتاب کا صفحہ (۲۶۲) ریکھیں۔

<sup>(5)</sup> ای کتاب کا صفحہ (۵۷ا۔ ۱۷۲) دیکھیں۔

<sup>6)</sup> ويكيس: أصل صفة الصلاة (١/ ٢٢١)

#### مول بن اساعیل کے تفرد پر اعتراض اور اس کا جواب:

بعض لوگ کہتے ہیں کہ مول کو اگر چہ ثقہ مان لیں انکین چونکہ اس پر جرح ہوئی ہے، اس لیے یہ جن الفاظ کے بیان میں منفرد ہوگا، اسے قبول نہیں کیا جائے گا اور سفیان توری سے سینے پر ہاتھ باندھنے کے الفاظ صرف مول ہی بیان کر رہا ہے، سفیان توری کے دیگر شاگردوں میں سے کسی بھی شاگرد نے سفیان توری سے بیروایت كرتے ہوئے سينے ير ہاتھ باندھنے كا ذكر نہيں كيا۔ اس ليے ان تمام شاكردول كے خلاف تنہا مول بن اساعیل کا بیان معترنہیں، کیوں کہ بید تنکلم فیہ ہے۔

جواباً عرض ہے کہ زیر بحث روایت میں مول بن اساعیل کے بیان پر بیاصول لا گونہیں ہوسکتا، کیوں کہ یہاں پر فی الحقیقت مول بن اساعیل کی مخالفت ثابت ہی نہیں۔ چنانچہ مول بن اساعیل کے علاوہ جن لوگوں نے بھی سفیان توری سے بیہ روایت نقل کی ہے، انھوں نے حد درجہ اختصار سے کام لیا ہے، حتی کہ انھوں نے ہاتھ باندھنے کا بھی ذکر نہیں کیا، لہذا جب دیگر راویوں نے اس حدیث کے ہاتھ باندھنے والے حصے ہی کو بیان نہیں کیا تو پھر ان سے بیاتو تع کیسے کی جاسکتی ہے کہ وہ ہاتھ باندھنے کی جگہ بیان کریں؟!

ایک عام آ دمی بھی بڑی آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ ہاتھ باندھنے کی جگہ، یعنی سینے کے ذکر کی نوبت کسی راوی کے یہاں تب آئے گی جب وہ ہاتھ باندھنے کا ذکر کرے گا۔لیکن جب راوی سرے سے ہاتھ باندھنے ہی کا ذکر نہ کرے، بلکہ اس یوری کیفیت کو چھوڑ کر دوسری چیز بیان کرکے اپنی بات ختم کر دے تو کس بنیاد بر کہا جاسکتا ہے کہ وہ سینے کے لفظ کا مخالف ہے؟ اگر اس نے سینے کا لفظ ذکر نہیں کیا تو اس نے ہاتھ باندھنے کا بھی تو ذکر نہیں کیا تو کیا یہ کہددیا جائے کدوہ ہاتھ باندھنے والے الفاظ كالبحى مخالف ہے؟! مول بن اساعیل نے سفیان توری سے جس سیاق میں روایت بیان کی ہے، اگر دیگر رواۃ بھی سفیان توری سے بیروایت اسی سیاق میں نقل کرتے ، یعنی سب کے سب ہاتھ باندھنے والی کیفیت کا ذکر کرتے،لیکن ان میں سے کوئی بھی ہاتھ باندھنے كى جكه، لعني سينے كا ذكر نه كرتا تو بيراشكال ہوسكتا تھا كه اس سياق ميں ان الفاظ كا اضافہ صرف مول بن اساعیل کر رہاہے اور وہ حافظ ومتقن نہیں کہ اس کی زیادتی قبول كركى جائے، بلكہ وہ يشكلم فيہ ہے۔ للہذا مشكلم فيہ راوي كى زيادتى نہيں قبول كى جاسكتى۔ مگر چوں کہ دیگر رواۃ نے اس سیاق کے ساتھ بیروایت بیان ہی نہیں کی، حالاں کہ بیسیاق لیمنی باندھنے کی کیفیت اس روایت میں ثابت شدہ ہے، لہٰذا الی صورت میں مول بن اساعیل کا اسے تنہا بیان کرنا، چندال مضرنہیں، کیوں کہ فی الحقیقت ان کا کوئی مخالف ہے ہی نہیں۔

ذیل میں ہم مول بن اساعیل کے علاوہ سفیان توری سے اسی حدیث کو بیان کرنے والے دیگر راویوں کے الفاظ نقل کر دیتے ہیں، تا کہ بات بالکل واضح ہو جائے۔

## اسحاق بن راهویه کی روایت:

"أخبرنا الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر، قال: رمقت النبي الله فلما سجد، وضع يديه حذاء أذنيه" ''صحالی رسول وائل بن حجر رہائٹۂ کہتے ہیں کہ میں نے نبی مُناہیٰئِم کو دیکھا، · جب آپ نے سجدہ کیا تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے کا نوں کے برابر رکھے۔'' اس میں صرف سجدے کا ذکرہے، حدیث کے بقیہ حصوں میں سے کسی کا ذکر نہیں ہے۔

<sup>﴿</sup> كَا نصب الراية للزيلعي (١/ ٣٨١) بحواله مسند إسحاق بن راهويه.

#### عبد الرزاق بن هام كي روايت:

"عن الثوري، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر قال: رمقت رسول الله فلما سجد كانت يداه حذو أذنيه" ''صحابی رسول واکل بن حجر رہاٹھ کہتے ہیں کہ میں نے نبی ناٹیلی کو دیکھا، جب آپ نے سجدہ کیا تو آپ کے دونوں ہاتھ آپ کے کانوں کے

اس میں بھی صرف سجدے کا ذکر ہے، حدیث کے بقیہ حصول میں سے کسی کا ذ کرنہیں ہے۔

نوت: عبدالرزاق كى بعض ديگر روايات ميں كچھ مزيد باتوں كا ذكر ملتا ہے، مگر ہاتھ باندھنے کا ذکران کی کسی بھی روایت میں نہیں ہے۔

#### وكيع بن الجراح كي روايت:

"حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل الحضرمي، أنه رأى النبي الله حين سجد، ويداه قريبتان من أذنيه"

''صحالی رسول واکل بن حجر ڈٹاٹھا کہتے ہیں کہ انھوں نے نبی مُناٹیام کو دیکھا، جب آپ نے سجدہ کیا تو آپ کے دونوں ہاتھ آپ کے کانوں کے قربب تتھے''

اس میں بھی صرف سجدے کا ذکر ہے، حدیث کے بقیہ حصول میں سے کسی کا ذ کرنہیں ہے۔

شهر الرزاق (۲/ ۱۷۵)

<sup>(2)</sup> مسند أحمد (٤/ ٣١٦) ط الميمنية.

### يجلّ بن آ دم اور ابونعيم کي روايت:

"حدثنا يحيىٰ بن آدم، وأبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، حدثنا عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر قال: "صحابی رسول واکل بن حجر والنو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مَالَیْنِ جب سجدہ کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے کانوں کے برابر رکھتے۔''

اس میں بھی صرف سجدے کا ذکرہے، حدیث کے بقیہ حصوں میں سے کسی کا ذ کرنہیں ہے۔

### حسین بن حفص کی روایت:

"أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أسيد بن عاصم، ثنا الحسين بن حفص، عن سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر قال: كان رسول 

"صحابی رسول وائل بن حجر ڈاٹٹؤ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول طَاٹِیْم جب سحدہ كرتے تو آپ كے دونوں ہاتھ آپ كے كانوں كے برابر ہوتے۔"

ال میں بھی صرف سجدے کا ذکرہے، حدیث کے بقیہ حصوں میں ہے کسی کا ذ کرنہیں ہے۔

<sup>1</sup> مسند أحمد (٤/ ٣١٨) ط الميمنية.

<sup>(2)</sup> السنن الكبرى للبيهقي (٢/ ١٦٠)

### علی بن قادم کی روایت:

"حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا أحمد بن يحيى الصوفي، ثنا علي بن قادم، ثنا سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر قال: رأيت النبي إذا قام، اتكأ على إحدى يديه''

"صحابی رسول واکل بن حجر النفیا کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی مَالَقِیْم کو ریکھا، جب آپ کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھوں میں سے ایک پر ٹیک لگاتے۔''

اس میں صرف نماز ہے اُٹھنے کی کیفیت کا ذکر ہے، حدیث کے بقیہ حصول میں ہے کسی کا تذکرہ نہیں ہے۔

#### محمد بن بوسف الفرياني كي روايت:

"أخبرني محمد بن علي بن ميمون الرقي قال: نا محمد، وهو ابن يوسف الفريابي، قال: نا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر أنه رأى النبي الله جلس في الصلاة ففرش رجله اليسرى، و وضع ذراعيه على فخذيه، وأشار بالسبابة يدعو"

"صحابی رسول واکل بن حجر دالنی سے مروی ہے کہ انھوں نے اللہ کے نبي مَالِينَا كو ديكها، آپ نماز ميں بيٹھے اور اينے بائيں پير كو بچھا ليا، پھر اینے دونوں بازوؤں کو اپنی دونوں رانوں پر رکھا اور شہادت کی انگلی سے

<sup>(1)</sup> المعجم الكبير للطبراني (٢٢/ ٣٩)

<sup>(</sup>١/ ٣٧٤) سنن النسائي الكبري (١/ ٣٧٤)

اشارہ کرکے دعا کرنے لگے''

اس میں تشہد میں بیٹھنے کی کیفیت اور انگلی کے اشارے کے ساتھ دعا کا ذکر ہ، حدیث کے بقیہ حصول میں سے کسی کا تذکرہ نہیں ہے۔

### عبدالله بن الوليد كي روايت:

"حدثنا عبد الله بن الوليد، حدثني سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر قال: رأيت النبي حين كبر، رفع يديه حذاء أذنيه، ثم حين ركع، ثم حين قال: سمع الله لمن حمده، رفع يديه، ورأيته ممسكا يمينه على شماله في الصلاة، فلما جلس، حلق بالوسطى والإبهام، وأشار بالسبابة، ووضع يده اليمني على فخذه اليمني، ووضع يده اليسري على فخذه اليسري،

''صحابی رسول واکل بن حجر والنَّفَا کہتے ہیں کہ میں نے اللّٰہ کے نبی مُلَاثِمُ کو دیکھا، جب آپ تکبیر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کانوں تک اللهاتي، پير جب آپ ركوع كرت اور جب "سمع الله لمن حمده" کہتے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے۔ میں نے آپ کو نماز میں دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑتے ہوئے دیکھا۔ پھر جب آپ بیٹھے تو آپ نے انگوٹھے اور چے والی انگلی کا حلقہ بنایا اور شہادت کی انگل سے اشارہ کیا، آپ نے دائيں ہاتھ کو دائيں ران پر رکھا اور بائيں ہاتھ کو بائيں ران پر رکھا۔''

صرف اور صرف ای ایک روایت میں ہاتھ باندھنے کا ذکر ہے اور سینے کا ذکر نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ صرف ایک راوی کے عدم ذکر سے مول کی ذکر کردہ بات پر اعتراض نہیں کیا جاسکتا، بالخصوص جبکہ عدم ذکر والے عبداللہ بن الولید ہیں، جوخود

<sup>(1)</sup> مسند أحمد (٤/ ٣١٨) ط الميمنية.

بھی منکلم فیہ اور مول سے کم رہے والے ہیں، چنانچہ امام ابو حاتم الرازی والله (التوفى: ٢٧٧) نے ان كے بارے ميں كہا ہے:

٠٠ «شيخ يكتب حديثه، ولا يحتج به

" بیشخ ہیں، ان کی حدیث لکھی جائے گی،لیکن اس سے جمعت نہیں لی مائے گی۔''

جبکہ مول کے بارے میں امام ابوحاتم نے کہا ہے:

"صدوق شديد في السنة، كثير الخطأ، يكتب حديثه"

" پہتے اور کٹرسنی ہیں۔ بہت غلطی کرنے والے ہیں،ان کی حدیث کھی جائے گا۔"

امام ذہبی اِٹراللہ (التوفی: ۷۴۸) نے عبداللہ بن الولید کے بارے میں صرف به کها ہے: "شیخ" "بیشخ ہیں۔"

جبکه مول کے بارے میں امام زہبی نے کہا ہے:

"كان من ثقات البصريين" "بي بعره ك ثقد لوكول مي سے تھے" لہٰذا مول کے مقابلے میں عبداللہ بن الولید کی روایت نہیں پیش کی جاسکتی۔

### ابوموسى يرتفرد كاالزام:

بعض لوگ ناقص مطالعے کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ مول سے اسی روایت کو ابوموی کے علاوہ ابو بکرہ نے بھی نقل کیا ہے، مگرانھوں نے سینے پر ہاتھ باندھنے کا ذکر نہیں کیا، جبیا کہ طحاوی کی روایت ہے۔ چنانچہ ابوجعفر طحاوی ڈسٹنے (الہوفی: ۳۲۱) نے کہا:

<sup>(</sup>آ) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٥/ ١٨٨)

<sup>(2)</sup> الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٨/ ٣٧٤)

<sup>(3)</sup> الكاشف للذهبي (١/ ٢٠٦)

<sup>(4/</sup> ٣٥٠) العبر في خبر من غبر (١/ ٣٥٠)

"حدثنا أبو بكرة قال: ثنا مؤمل قال: ثنا سفيان عن عاصم ابن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال: رأيت النبي حين يكبر للصلاة، يرفع يديه حيال أذنيه" ''صحابی رسول واکل بن حجر ر النفؤ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی طالفا کم کو دیکھا، جب آپ نماز کے لیے تکبیر کہتے تو اینے دونوں ہاتھوں کو اینے دونوں کا نوں تک اٹھاتے۔''

عرض ہے کہ اس روایت سے بیہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ ابو بکرہ نے سینے پر ہاتھ باندھنے کا تذکرہ نہیں کیا، کول کہ ابو بکرہ ہی سے یہی روایت امام طحاوی ہی نے دوسری کتاب میں نقل کی اور اس میں ابو بکرہ نے مول سے سینے پر ہاتھ باندھنے کا تذكره كياب، چنانجدابوجعفر طحاوى وطلق (المتوفى: ٣٢١) نے كہا:

"حدثنا أبو بكرة، قال: حدثنا مؤمل، قال: حدثنا سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر، قال: رأيت رسول الله الله الله وقد وضع يديه على صدره، إحداهما على الأخرى"

''صحابی رسول واکل بن حجر ر النفاظ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی منافظ کو و یکھا، آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سینے پر رکھا اور ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پرتھا۔"

اس روایت سے معلوم ہوا کہ ابو بکرہ نے بھی مول بن اساعیل سے سینے پر ہاتھ باندھنے کا تذکرہ سنا ہے، لیکن ابو بکرہ ہی نے بھی اختصار کرتے ہوئے اس کا تذكره نہيں كيا، يامكن ہے بيراختصارامام طحادى ہى كى طرف سے ہو۔

<sup>🛈</sup> شرح معاني الآثار (١/ ١٩٦)

<sup>(2)</sup> أحكام القرآن للطحاوي (١/ ١٨٦)

#### اضطراب كا دعويٰ:

بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مول بن اساعیل سینے کا لفظ بیان کرنے میں اضطراب کا شکار ہے۔ مجھی اس نے سینے کا ذکر ہی نہیں کیا، جیسا کہ طحاوی کی "شرح معاني الآثار" كى روايت مين ب اور كبحى اس في "على صدره" (سینے یر ) کہا ہے، جیسا کہ ابن خزیمہ کی روایت میں ہے اور بھی اس نے "عند صدرہ" (سینے کے پاس) کہا ہے، جیسا کہ طبقات المحد ثین کی روایت میں ہے۔ دكتور ماهر ياسين فخل صاحب لكھتے ہيں:

"أِن مؤملًا اضطرب في روايته عن سفيان فرواه مرة "على صدره"، ومرة "عند صدره"، ومرة بدون ذكر الزيادة" "مول سفیان سے بیروایت بیان کرنے میں اضطراب کا شکار ہوا ہے، بھی اس نے "علی صدرہ" کے الفاظ بیان کیے۔ بھی اس نے "عند صدره" کے الفاظ بیان کیے اور بھی پیاضافہ ذکر ہی نہیں کیا۔"

عرض ہے کہ جہاں تک طحاوی کی روایت کی بات ہے کہ مول نے بھی سینے کا ذکر نہیں کیا تو پہ غلط ہے، کیوں کہ طحاوی ہی کی دوسری روایت میں سینے کا ذکر بھی موجود ہے۔ ربی یہ بات کہ کی روایت میں "علی صدرہ" (سینے یر ) ہے اور کی روایت میں "عند صدره" (سینے کے پاس) ہے تو یہ اضطراب نہیں، کیول کہ معنوی طور پر دونوں الفاظ میں ایک ہی بات ہے۔"

اگر بالفرض مان لیس که بیه دونوں الفاظ الگ الگ ہیں تو بھی یہاں اضطراب

<sup>(1)</sup> أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء (ص: ٣٧٨) نيز ويكيمين: صحيح ابن خزيمة بتحقيق الدكتور ماهر (١/ ٥٣٧) حاشية رقم الحديث (٤٧٠)

<sup>(2)</sup> أحكام القرآن للطحاوي (١/ ١٨٦)

<sup>🕄</sup> ای کتاب کا صفحه (۷۳۷\_۷۳۷) دیکھیں۔

کی بات نہیں کہی جاسکتی، اس لیے کہ "علی صدرہ" والی روایت زیادہ قوی ہے، کیوں کہ اسے مول کے دوشاگردوں نے بالا تفاق بیان کیا ہے:

- ایک ابوموی بیں، جیما کہ "صحیح ابن خزیمة" (۱/ ۲۶۳) رقم الحدیث (۱۷ ۲۶۳) میں ہے۔ (۱۸ ۲۹۷)
- دوسرے ابوبکرہ ہیں، جیسا کہ "أحكام القرآن للطحاوی" (۱/ ١٨٦) میں ہے۔ ان دونوں کے برخلاف صرف ایک راوی محمد بن عاصم التقیٰ نے "عند صدرہ" (سینے کے پاس) والے الفاظ بیان کیے ہیں۔

لہذا دو کے مقابلے میں ایک کے بیان کی کوئی حیثیت نہیں، بالخصوص جبکہ اکسے بیان کرنے والے محد بن عاصم التقفی صرف صدوق ہیں ان کے مقابلے میں "علی صدرہ" (سینے پر) کے الفاظ بیان کرنے والے دونوں ابوموی اور ابو بکرہ ان سے اعلی درج کے ثقہ ہیں اور آگے تفصیل آرہی ہے کہ جب روایات ایک درج کی نہ ہوں تو وہاں اضطراب کی صورت نہیں ہوتی "

اس حدیث کے ایک دوسرے طریق میں بھی پچھالوگوں نے اضطراب کا دعویٰ کیا ہے، جس کی تر دید کے لیے اس کتاب کا صفحہ (۳۷۷۔ ۳۷۷) ملاحظہ کریں۔ ۔

### ایک بے بنیاد اعتراض:

بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس روایت کی سند میں سفیان تُوری رِاللہُ ہیں اور بیہ خود ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے تھے، جس سے پتا چلتا ہے کہ بیہ روایت ثابت نہیں ہے، کیوں کہ اگر بیہ روایت ثابت ہوتی تو سفیان تُوری اسی برعمل کرتے۔

<sup>(</sup>٢/ ٢٦٨) طبقات المحدثين بأصبهان (٢/ ٢٦٨)

<sup>(2)</sup> تقريب التهذيب لابن حجر، رقم (٥٩٨٦)

③ ای کتاب کا صفحه (۵۲۲ ـ ۵۲۵ ) دیکھیں۔

جواباً عرض ہے:

او لأ: سفیان توری کی طرف منسوب عمل سے سفیان توری کی بیان کردہ یہ حدیث غلط ثابت نہیں ہوتی، بلکہ سفیان توری کی اس حدیث کی وجہ سے ان کی طرف منسوب عمل کی نسبت غلط ثابت ہوتی ہے۔

دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ جب سفیان توری اٹرانش نے سینے یر ہاتھ باندھنے کی روایت بیان کی ہے تو یہ کیے ممکن ہے کہ وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے پر عمل کریں؟ لہذاان کے بارے میں پہ کہنا ہی غلط ہے کہ وہ ناف کے پنچے ہاتھ باندھتے تھے۔سفیان توری رالش عظیم محدث ہیں، بھلا وہ حدیث کے خلاف کیے عمل کر سکتے ہیں؟ ثانياً: يهاعتراض بالكل ايے بى ہے جيے كوئى كے كە "موطا" (حديث نمبر: ٢٥) ميں نماز میں ہاتھ باندھنے والی جو حدیث ہے، وہ ثابت نہیں، کیوں کہ امام مالک نماز میں ہاتھ جھوڑ کرنماز پڑھتے تھے!

بھلا بتلا یے کہ اس طرح کے بے ہودہ اعتراض سے کیا ہم موطا امام مالک کی اس حدیث کو جھٹلا دیں جس میں نماز میں ہاتھ باندھنے کا ذکر ہے؟ یاد رہے کہ موطا امام ما لک کی پیرحدیث صحیح بخاری میں بھی امام ما لک ہی کی سند سے مروی ہے۔''

صحیح بات سے ہے کہ امام مالک کی طرف منسوب عمل سے امام مالک کی بیان کردہ حدیث غلط ثابت نہیں ہوتی، بلکہ امام مالک کی بیان کردہ حدیث سے ان کی طرف منسوب عمل کی نبیت غلط ثابت ہوتی ہے۔ یہی معاملہ سفیان توری الطفیٰ کی حدیث اور ان کی طرف منسوب عمل کا ہے کہ ان کی بیان کردہ حدیث سے ان کی طرف منسوب عمل کی نسبت غلط ثابت ہوتی ہے۔

**ثالثاً**: سفیان تُوری رِمُراللهٰ، سے صحیح سند کے ساتھ میہ ثابت نہیں ہے کہ وہ ناف کے پنیجے ہاتھ باندھتے تھے۔جن لوگوں نے بھی بیہ بات ذکر کی ہے، انھوں نے سفیان توری

<sup>(</sup>أ) صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب وضع اليمني على ذراعه اليسرى في الصلاة، رقم الحديث (٧٤٠)

تک اس بات کی صحیح سند پیش نہیں کی ، لہذا میہ بات جھوٹی اور من گھڑت ہے اور سفیان توری رشالتہ پر بہتان ہے۔

 $^{ ilde{ ilde{U}}}$ یاد رہے کہ امام مالک سے بھی بیر ثابت نہیں ہے کہ نماز میں ہاتھ نہ باندھے جا کیں رابعاً: ناف کے نیچ ہاتھ باندھنے کاعمل احناف کا ہے اور امام ابو حنیفہ راس کی طرف بھی یہی بات منسوب ہے، جبکہ سفیان توری اٹر لیٹ تو امام ابو حنیفہ کے سخت مخالف تھے 🎱 حتیٰ کہ سفیان تُوری ڈِلٹنۂ یہاں تک کہا کرتے تھے کہ اگرا بوحنیفہ صحیح بھی کہیں تو بھی میں ان کی موافقت کرنا پیند نہیں کرتا، چنانچہ امام احمد بن حنبل رشك (التوفى: ٢٨١) نے كہا ہے:

"حدثنا شعيب بن حرب قال: سمعت سفيان يقول: ما أحب أني أوافقهم على الحق، يعنى أبا حنيفة'' ''سفیان توری ﷺ نے کہا: میں حق بات میں بھی ابو حنیفہ اور ان کے ساتھیوں کی موافقت پیندنہیں کرتا۔''

اب ذرا سوچیں! جوسفیان توری الطاشہ امام ابو حنیفہ کے اس قدر مخالف ہوں، بھلا وہ احناف کے مسلک کواینا سکتے ہں؟!

خامساً: به کوئی اصول نہیں کہ رادی کے فتوے یا عمل کی جیہ سے اس کی روایت کو رد کر دیا جائے، بلکہ اصول تو بیہ ہے کہ رادی اگر اپنی بیان کردہ روایت کے خلاف فتوکی دے یاعمل کرے تو اعتباراس کی روایت کا ہوگا نہ کہ روایت کے خلاف اس کے فتوے اور عمل کا لحاظ کیا جائے گا۔ چنانچە امام ابن حزم الطف (التونى: ٢٥٨) نے كہا ہے:

"والواجب إذا وجد مثل هذا أن يضعف ما روي عن الصاحب

<sup>(</sup>أ) ويكص : هيئة الناسك في أن القبض في الصلاة هو مذهب الإمام مالك.

<sup>(3)</sup> ويكيس: نشر الصحيفة في ذكر الصحيح من أقوال أثمة الجرح والتعديل في أبي حنيفة (ص: ۳۲۵ تا ۳٤۲)

<sup>(3)</sup> علل أحمد رواية المروذي وغيره (ص: ١٧٢) و إسناده صحيح.

من قوله، وأن يغلب عليه ما روي عن النبي الله لا أن نضعف ما روي عن النبي الله ونغلب عليه ما روي عن الصاحب، فهذا هو الباطل الذي لا يحل"

"جب اس جیسا معاملہ ہوتو واجب ہے کہ راوی کا اپنا جوقول وعمل نقل کیا حاتا ہے، اسے ضعیف کہا جائے اور اس نے اللہ کے نی مَالَّیْمُ سے جو روایت کیا ہے، اسے غالب رکھا جائے نہ کہ اللہ کے نبی مُلَّاثِیْم سے روایت كرده بات كوضعيف كهه ديا جائے اور اس ير راوى كا قول وعمل غالب كر دیا جائے۔ایبا کرنا باطل ہے، جائز نہیں۔"

امام ابن الملقن رُسُك (التوفى: ٨٠٨) نے كہا:

"الراجح في الأصول أن العبرة بما روى لا بما رأي" "اصول میں رائح یہ ہے کہ رادی کی بیان کردہ روایت کا اعتبار ہوگا نہ کہ اس کے فتوے کا لحاظ کیا جائے گا۔''

امام ابن قیم الطف (التوفی ۵۱) زبردست وضاحت كرتے ہوئے فرماتے ہیں: "والذي ندينُ اللَّه به ولا يَسَعُنَا غيره وهو القصد في هذا الباب أن الحديث إذا صح عن رسول الله الله الله يصح عنه حديث آخر ينسخه أن الفرض علينا وعلى الأمة الأخذُ بحديثه وتَرُكُ كل ما خالفه، ولا نتركه لخلاف أحدٍ من الناس كائنًا من كان لا راويه ولا غيره؛ إذ من الممكن أن ينسى الراوي الحديث، أو لا يَحُضُره وقتَ الفتيا، أو لا يتفطن لدلالته على تلك المسألة، أو يتأول فيه تأويلًا مرجوحًا، أو

<sup>(1/</sup> ١٢٤) المحلى لابن حزم (١/ ١٢٤)

<sup>(2)</sup> البدر المنير لابن الملقن (٦/ ٥٠٤)

يقوم في ظنه ما يعارضه ولا يكون معارَضًا في نفس الأمر، أو يقلد غيره في فتواه بخلافه لاعتقاده أنه أعلم منه وأنه إنما خالفه لما هو أقوى منه، ولو قدر انتفاء ذلك كله، ولا سبيل إلى العلم بانتفائه ولا ظنه، لم يكن الراوي معصومًا، ولم توجب مخالفَتُه لما رواه سقوطَ عدالتِهِ حتى تغلب سيئاته حسناته، وبخلاف هذا الحديث الواحد لا يحصل له ذلك" "اس بارے میں سیح بات یہی ہے یہی ہمارا دین ہے، اس کے علاوہ ہمارے لیے کچھ اور جائز نہیں کہ جب اللہ کے نبی ٹاٹیٹر کی سیح حدیث مل جائے اور اسے منسوخ کرنے والی کوئی دوسری حدیث ثابت نہ ہوتو ہم پر اور پوری امت پر فرض ہے کہ اس حدیث برعمل کریں اور اس کے خلاف ہر بات کو چھوڑ دیں۔ اور اس حدیث کو ہم اس وجہ سے ہر گزنہیں چھوڑ سکتے ككسى نے اس كے خلاف عمل كيا ہے خواہ وہ كوئى بھى ہوتى كہاسى حديث کا راوی ہو یا کوئی اور ہو، کیونکہ ممکن ہے کہ راوی اپنی روایت کردہ حدیث كو جمول جائے، يا فتوى ديتے وقت وہ حديث اس كے پيش نظر نہ ہو، يا متعلقه مسئلہ میں اس حدیث کی دلالت کو نہ مجھ سکے، یا اس کی کوئی مرجوح تاویل کر رہا ہو۔ یا اس کے گمان میں اس کے معارض کوئی چیز ہو جو کہ فی الحقیقت معارضہ کے قابل نہ ہو، یا حدیث کے خلاف اینے فتوی میں کسی اور بر اعتاد کررہا ہویہ سوچ کر کہ وہ اس سے زیادہ جانکار ہے، یا (اپن نظر میں) اس حدیث سے قوی تربات کی وجہ سے حدیث کی مخالفت کررہا ہو۔

اب ذیل میں ہم مول بن اساعیل کی توثیق رقم کرتے ہیں اور ان پر وارد اقوالِ جرح کا جائزہ بھی قارئین کی خدمت میں *پیش کرتے* ہیں۔

<sup>(</sup>٤٠٨/٤) إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور (٤٠٨/٤)

# إثبات الدليل على توثيق مومل بن اساعيل

مؤمل بن إسماعيل القرشي العدوي أبو عبد الرحمن البصري. آب امام سفیان توری وغیرہ کے شاگر دہیں اور امام احمد، امام علی بن مدینی اور امام اسحاق بن راہویہ وغیرہ کے استاذ ہیں۔آپ کی احادیث بخاری (شواہر)، ترندی، نسائی اور ابن ماجه میں مروی ہیں۔"

### درج ذيل اقوال سے تضعیف ثابت نہيں ہوتی:

🔳 امام ابن معین رشالشهٔ (الهتوفی: ۲۳۳) نے کہا:

"يحدث من حفظه زيادة"

"بيايخ حافظ سے اضافہ بيان كرتے ہيں۔"

امام ابن معین رشطشهٔ کا یه کلام پیش کرکے مولانا اعجاز احمداشر فی صاحب حنفی نے یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ مول ضعیف ہے۔

عرض ہے کہ اس جملے سے راوی کی تضعیف ثابت نہیں ہوتی ، بلکہ صرف میہ ثابت ہوتا ہے کہ بعض اوقات ان کو وہم ہو جاتا تھا اور محض اس بنا پر کوئی راوی ضعیف نہیں ہو جاتا۔ نیزامام ابن معین کے اس قول سے بیجھی معلوم ہوا کہ مول زیادہ غلطی كرنے والےنہيں، بلكہ بسا اوقات أن سے غلطي ہو جاتی تھی۔ گوہا ابن معين كا موقف

<sup>(1)</sup> ويكصين: تهذيب الكمال للمزي (٢٩/ ١٧٦)

<sup>(2)</sup> سؤالات ابن الجنيد لابن معين، ت الأزهري (ص: ٢٠٢)

③ نمازمیں ہاتھ باندھنے کامسنون طریقہ (ص: ۱۳۹)

ان لوگوں کے خلاف ہے، جنھوں نے مول کو زیادہ غلطی کرنے والا کہا ہے۔ واضح رہے کہ ایک روایت "عن ابن طاؤس، عن أبيه" ميں مؤل نے صحابی "ابن عباس والفين" كا اضافه بيان كر ديا، جس برامام ابن معين والله ن كها:

"إنما هو عن ابن طاؤس، عن أبيه، مرسل" '' بیرابن طاؤس عن ابیہ ہے، لیعنی مرسل ہے۔''

اس کے بعد کہا کہ مول این حافظے سے اضافہ بیان کرتے ہیں۔ ٹھیک ای طرح ایک روایت "یحییٰ بن أبی کثیر، عن المهاجر بن عکرمة" میں امام ابو حنیفہ نے صحابی ابو ہر یہ وٹائٹؤ کا اضافہ بیان کیا توامام دار قطنی نے کہا:

"ورواه أبو حنيفة، عن شيبان، فقال: عن يحيى بن أبي كثير، عن المهاجر بن عكرمة، عن أبي هريرة. والصواب مرسلٍ" "اسے ابوطنیفہ نے شیبان کے طریق سے بیان کرتے ہوئے کہا: "عن يحيىٰ بن أبي كثير، عن المهاجر بن عكرمة، عن أبي هريرة" اور سیجے بات رہے ہے کہ بیر مرسل ہے۔''

تو کیا امام ابوحنیفہ کی اس غلطی کو بھی اُن کےضعیف ہونے کی دلیل سمجھ لیا جائے؟ الغرض امام ابن معین کا مذکورہ بالا کلام مول کے ضعیف ہونے کی دلیل نہیں ہے اور اس کی زبردست دلیل میر ہے کہ خود اما م ابن معین رشال نے مول کو صراحنا ثقتہ کہا ہے۔ کما سیأتی۔ بلکہ سفیان توری سے روایت میں بھی مول کو ثقة کہا ہے۔ كما سيأتي.

#### امام احمد بن عنبل وطلف (الهوفي: ٢٨١) نے كہا:

الن البن البيد لابن معين، ت الأزهري (ص: ٢٠٢)

<sup>(2)</sup> العلل للدارقطني، ت محفوظ السلفي (٩/ ٢٧٧)

"مؤمل کان یخطیء" "مول فلطی کرتے تھے۔"

عرض ہے کہ غلطیاں ثقة رواة سے بھی ہوتی ہیں، اس لیے محض غلطی کرنے کی وجہ سے کسی کوضعیف نہیں کہہ سکتے ، بلکہ ضعیف کہنے کے لیے ضروری ہے کہ راوی کی به کثرت غلطیاں ثابت ہوں۔

🛐 امام ابو داود رِمُرُالِفَهُ (المتوفى: ٢٧٥) سے ابوعبيد نے نقل کرتے ہوئے کہا:

"سألت أبا داود عن مؤمل بن إسماعيل، فعظمه، ورفع من شأنه إلا أنه يهم في الشيئ"

''میں نے امام ابو داور سے موٹل کے بارے میں بوجھا تو انھوں نے اس راوی کی عظمتِ شان کو بیان کیا اور کہا: لیکن بیا بعض چیزوں میں غلطی کرتے ہیں۔''

عرض ہے کہ امام ابو داود رشالشہ نے بھی محض بعض چیزوں میں انھیں غلطی کرنے والا کہا ہے، بیعنی ان کی غلطیاں امام ابو داود کے نز دیک کم ہیں اور ان کے ہاں مومل کی عظمت ِشان بھی مسلم ہے۔

### امام یعقوب بن سفیان الفسوی را الشونی: ۲۷۷) نے کہا:

"ومؤمل بن إسماعيل سني شيخ جليل، سمعت سليمان ابن حرب يحسن الثناء عليه، يقول: كان مشيختنا يعرفون له، ويوصون به، إلَّا أن حديثه لا يشبه حديث أصحابه، حتى ربما قَال: كان لا يسعه أن يحدث، وقد يجب على أهل العلم أن يقفوا عن حديثه، ويتخففوا من الرواية عنه؛

علل أحمد رواية الم وذي (ص: ٦٠)

<sup>(2)</sup> تهذيب الكمال للمزير (٢٩/ ١٧٨)

فإنه منكر، يروي المناكير عن ثقات شيوخنا، وهذا أشد، فلو كانت هذه المناكير عن ضعاف، لكنا نجعل له عذرًا" "مول بن اساعیل سنی اور جلیل القدر شخ تھے۔ میں نے سلیمان بن حرب کوان کی عمدہ تعریف کرتے ہوئے سا۔ آپ کہتے تھے: ہمارے مشایخ انھیں جانتے تھے اور ان سے طلب علم کا مشورہ دیتے تھے، مگر اُن کی حدیث ان کے دیگر ساتھیوں جیسی نہیں ہے، حتیٰ کہ آپ نے بعض دفعہ کہا: آپ کے لیے حدیث بیان کرنا مناسب نہ تھا۔ اہلِ علم پر واجب ہے کہ ان سے حدیث لینے میں محاط رہیں اور ان سے بہت کم روایت کریں، کیوں کہ بیمنکر ہیں اور ہمارے ثقہ مشائخ سے منا کیربیان کرتے ہیں، جو بہت بڑی بات ہے، کیول کہ اگر سیمنا کیرضعیف رواۃ سے بیان کی جاتیں تو ہم مول کومعذور سمجھتے۔''

اس قول میں سلیمان بن حرب نے مول کومنکر کہنے کی وجہ، یعنی ان پر جرح کا سبب يه بتلايا ہے كه "يروي المناكير" (وه منكر روايات بيان كرتے ہيں)،ليكن اس بنیاد پر کسی کومنکرنہیں کہا جاسکتا، کیوں کہ منا کیرروایت کرنے سے بیدلازم نہیں آتا کہ روایت کرنے والا ہی اس کا ذمے دار ہے۔ امام ذہبی الطف (المتوفی: ۸۲۸) نے کہا:

"قلت: ما كل من روى المناكير يضعف"

''میں کہتا ہوں کہ ایبانہیں ہے کہ ہر وہ شخص جومنکر روایات بیان کرے، اسے ضعیف قرار دیا جائے گا۔''

مولانا عبدالحی لکھنوی حنی (التوفی: ۲۰۱۳) نے کہا:

<sup>(1)</sup> المعرفة والتاريخ للفسوي (٣/ ٥٢)

<sup>(1/</sup> ١١٨) ميزان الاعتدال للذهبي (١/ ١١٨)

"بين قولهم: هذا الراوي منكر الحديث، وبين قولهم: يروي المناكير ، فرق"

محدثین کے قول'' بیرراوی منکر الحدیث ہے'' میں اور ان کے قول بی''منکر احادیث بیان کرتا ہے' میں فرق ہے۔''

مولا نالکھنوی آ کے لکھتے ہیں:

"وَكَذَا لَا تَظن من قَولهم: فلان روى الْمَنَاكِير أَو حَدِيثه هَذَا مُنكر، ونحو ذلك أنه ضعيف<sup>®</sup>

"اسی طرح محدثین کے قول "فلال نے مکر روایات بیان کی ہیں" یا "اس کی بیر حدیث منکر ہے" یا اس جیسے الفاظ سے بیہ ہر گز نہ مجھو کہ بیہ راوی ضعف ہے۔''

ربی یہ بات کہ مول نے جن مشایخ سے منکر روایات بیان کی ہیں، وہ ثقہ تھے، تو بھی پیضروری نہیں ہے کہ ان اساتذہ سے اوپر کے رواۃ میں ضعف موجود نہ ہو۔ **ا** عبد الباقي بن قانع (الهوفي: ۳۵۱) نے كها:

"صالح يخطئ" "ابن قانع نے كها: يوصالح ب غلطي كرتا ہے-" عرض ہے کہ اس قول میں بھی صرف غلطی کرنے کی بات ہے اور محض غلطی کرنے سے کوئی راوی ضعیف نہیں ہو جاتا، کیوں کہ بڑے بڑے ثقہ سے بھی غلطی ہو جاتی ہے۔

## امام ابن حبان الطلف (المتوفى: ٣٥٣) نے كہا:

<sup>(1)</sup> الرفع والتكميل (ص: ٢٠٠)

<sup>﴿</sup> الرفع والتكميل (ص: ٢٠١)

<sup>(3)</sup> تهذیب التهذیب لابن حجر (۱۰/ ۳۳۹) و ابن حجر ینقل من کتابه.

🗱 انوار البدر 💢 👯 403 💥 سے پر ہاتھ باندھے کے دلائل

ر مما أخطأ " " مبهى بهما غلطي كرتے تھے."

عرض ہے کہ بھی کبھارغلطی کرنے سے کوئی راوی ضعیف نہیں ہوتا، جب تک اں کا کثرت سے ملطی کرنا ثابت نہ ہو۔

🗖 امام دارقطنی رشالله (الهوفی: ۳۸۵) نے کہا:

"صدوق كثير الخطأ" "يرسيح بين اوربهت غلطيال كرنے والے بين." ا مام دار قطنی ﷺ کے اس قول سے بھی تضعیف ٹابت نہیں ہوسکتی ، کیوں کہ خود امام دار قطنی الطالله نے مول بن اساعیل کی ایک حدیث کے بارے میں کہا ہے: "إسناد صحيح" "اس كى سندسيح مے"

اس سے پتا چلتا ہے کہ امام دار قطنی کے قول میں کثیر الخطأ سے مراد متعدد بار غلطی کرنا ہے یا غیر قادح غلطی کرنا ہے، کیوں کہ امام دارقطنی ڈللٹیز ان کی روایات کوصیحے بھی کہتے ہیں، لہٰذا ان دونوں طر زِعمل میں تطبیق دینا ضروری ہے۔ اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ امام دار قطنی رشائلے نے اپنی ضعفاء والی کتاب میں مول کا یذ کره نہیں کیا۔

مولانا اعجاز احمد اشرفى صاحب حفى نے "أطراف الغرائب للدار قطنى" کے حوالے سے نقل کرتے ہوئے لکھا ہے:

﴿ ولم يروه عنه غير مؤمل بن إسماعيل "

مزيدلكها:

<sup>(</sup>١٨٧/٩) الثقات لابن حبان ت ط العثمانية (٩/ ١٨٧)

<sup>(2)</sup> سؤالات الحاكم للدارقطني (ص: ٢٧٦)

<sup>(3)</sup> سنن الدارقطني (٢/ ١٨٦)

<sup>﴿</sup> أَطُرِافِ الْغُرِائِبِ (رقم: ١٣٥١)

() "تفرد به مؤمل بن إسماعيل عن الثوري"

عرض ہے کہ اس کتاب میں غریب احادیث کا بیان ہے اور غریب حدیث اصولِ حدیث میں اسے کہتے ہیں جسے روایت کرنے میں کسی طبقے میں کوئی راوی منفرد ہو۔ لہذا جب کسی حدیث کوغریب کہا جائے گا تولازی طور پر کسی طبقے میں کسی راوی کا منفرد ہونا بتلایا جائے گا اور کسی حدیث کا محض غریب ہونا اس کے ضعیف ہونے کی دلیل نہیں، لہذا کسی راوی کی غریب حدیث کا تذکرہ اس کی تضعیف ہے ہی نہیں۔ اگر مولانا اعجاز احمد اشرفی صاحب یہی سمجھتے ہیں کہ کسی راوی کا غریب حدیث بیان کرنا اس کے ضعیف ہونے کی دلیل ہے تو عرض ہے کہ اس کتاب میں بی عبارتیں بھی موجود ہیں:

"تفرد به أبو حنيفة النعمان بن ثابت عن حماد بن أبي سليمان"

کیا خیال ہے؟ کیا بیرعبارتیں بھی امام ابو حنیفہ رٹرالٹ کے ضعیف ہونے کی دلیل ہیں؟ امام ذہبی رٹرالٹ (المتوفی: ۲۸۸) نے کہا:

"حافظ عالم یخطئ " " یه حافظ و عالم بین اور غلطی کرتے تھے۔" عرض ہے کہ یہ بہت معمولی جرح ہے، اس میں صرف بھی کھار غلطی کرنے کی بات ہے۔ مولانا امیر علی لکھتے ہیں:

"والذهبي جعله قليل الخطأ حافظا، وذكر حديثا منكراً،

<sup>(</sup>أ) أطراف الغرائب، رقم (١٣٥١) نمازيس باته باند صنح كامسنون طريقه (ص: ١٣١)

<sup>(2)</sup> أطراف الغرائب، رقم (٤٩٥٦)

<sup>(3)</sup> أطراف الغرائب، رقم (٢٠٤١)

<sup>﴿</sup> ميزان الاعتدال للذهبي (٤/ ٢٢٨)

حمله على عكرمة... الخ"

'' زہبی رشالشنے نے اسے حافظ حدیث کہا اور فرمایا کہ اس سے کم خطائیں ہوئی ہیں۔ اس کی ایک حدیث منکر بھی انھوں نے ذکر کی ہے، مگر اس کی نکارت کاسبب عکرمہ رطف کو قرار دیا ہے۔''

نیزامام ذہبی نے مولل بن اساعیل کو صراحنا تقد قرار دیا ہے، جبیبا کہ آگے اس کی تفصیل آرہی ہے، بلکہ امام وہی نے مول کا ذکر اپنی کتاب "من تکلم فیہ وھو موثق" **میں** کیا ہے۔

اپی اس کتاب میں امام ذہبی رطف نے ایسے روات کا تذکرہ کیا ہے، جس پر جرح ہوئی ہے، لیکن وہ ثقہ ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام ذہبی کی تحقیق میں مومل بن اساعیل ثقه ہیں اور اُن پر کی گئی جرح سے وہ ضعیف ثابت نہیں ہوتے۔

📵 امام بیثمی و السونی: ۸۰۷) نے کہا:

"مؤمل بن إسماعيل وثقه ابن معين، وضعفه الجمهور" "مول بن اساعيل كو ابن معين نے ثقه كہا ہے اور جمہور نے ان كى تضعیف کی ہے۔"

عرض ہے کہ امام بیٹمی راسٹنے کے اس جملے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ امام بیتمی راش کے نزویک بھی مول بن اساعیل ضعیف ہے، کیوں کہ یہاں امام بیتمی راستہ نے این الفاظ میں مول پر جرح نہیں کی اور دوسرے مقامات پر اینے الفاظ میں امام بیثمی السلط نے مول کو ثقه کہا ہے، جس کی تفصیل آ کے آ رہی ہے۔ بلکہ امام بیثمی السلط

<sup>(1)</sup> النعقيب (ص: ٥١٥) بحواله توضيح الأحكام (ص: ٥٥٨) از شيخ ارشاد الحق اثر ي الله

<sup>(</sup>ك ويكيس: من تكلم فيه وهو موثق، ت: محمد شكور (ص: ١٨٣)

<sup>(3)</sup> مجمع الزوائد للهيثمي (٥/ ٦٣)

نے مول پرکی گئی جروح کو غیر مفز قرار دیا ہے، جبیبا کہ توثیق کی بحث میں تفصیل آرہی ہے۔ نیز امام پیٹمی رطالند کا بیہ کہنا بھی محلِ نظر ہے کہ جمہور نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، جبیبا کہ تفصیل آرہی ہے۔ جبیبا کہ تفصیل آرہی ہے۔

📵 حافظ ابن حجر رُطُلسٌ (التوفى: ٨٥٢) نے كہا:

"صدوق سیئ الحفظ" '"آپ سچے ہیں، برے حافظہ والے ہیں۔'' عرض ہے کہ حافظ ابن حجر رٹالٹہ کے نزدیک اس صیغے سے تضعیف مرادنہیں ہوتی، بلکہ ان کے نزدیک ایسا راوی حسن الحدیث ہوتا ہے۔

حافظ ابن حجر رششنے نے ایک دوسری کتاب میں کہا ہے:

ق

"في حديثه عن الثوري ضعف"

''سفیان توری سے مول کی حدیث میں ضعف ہے۔''

عرض ہے کہ غالبًا حافظ ابن حجر راطشہ نے یہ بات امام ابن معین کی طرف منسوب ایک قول کی بنیاد پر کہی ہے، چنال چہ ابن حجر راطشہ سے قبل اس طرح کی بات امام ابن معین سے ابن محرز نے نقل کی ہے۔

لیکن ابن محرز مجہول الحال ہے، ان کی توثیق ملتی ہے نہ اُن کی تعریف ملتی ہے نہ اُن کی تعریف ملتی ہے نہ اہل علم کی عبارتوں میں اُن کے لیے علمی القابات ملتے ہیں۔ البتہ انھوں نے امام ابن معین رشائیہ وغیرہ سے علم کا ایک حصہ نقل کیا ہے، جو اُن کے عالم ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ اس لیے اُن کی روایات اگر ابن معین رشائیہ کے دیگر ثقتہ ومعروف شاگردوں کی روایات کے برعکس نہ ہوں تو اُن سے احتجاج کیا جا سکتا ہے، کیکن ابن معین سے کی روایات کے برعکس نہ ہوں تو اُن سے احتجاج کیا جا سکتا ہے، کیکن ابن معین سے

<sup>(</sup>٢٠٢٩) تقريب التهذيب لابن حجر، رقم (٧٠٢٩)

 <sup>(</sup>ص: ١٧٢ - ١٧٢)

<sup>(3)</sup> فتح الباري لابن حجر (٩/ ٢٣٩)

 <sup>(</sup>١/ ١١٤) ويكيس: معرفة الرجال لابن معين (١/ ١١٤)

ان کی نقل کردہ ایسی روایت، جو ابن معین کے دیگر تقد اور مشہور ومعروف شاگردول کی نقل کردہ روایات کے خلاف ہوتو ایسی صورت میں اُن کی روایت جمت نہیں ہوگ۔ سفیان توری سے مول کی روایت میں ضعف والا قول نقل کرنے میں ابن محرز نہ صرف منفرد ہیں، بلکہ ان کی نقل کردہ یہ بات ابن معین کے دوسرے تقہ اور مشہور ومعروف شاگرد عثمان الداری رشاشنہ کی نقل کردہ روایت کے خلاف ہے، کیوں کہ عثمان الداری رشاشنہ نے اپنے استاذ امام ابن معین رشاشنہ سے سفیان توری کی روایت میں مولل کو تقہ نقل کی روایت میں مولل کو تقہ نقل کیا ہے، جس کی مکمل تفصیل آگے آرہی ہے۔

اگر ابن معین کا قول ثابت بھی مان لیں تو بھی اُن کے قول کا مطلب مطلق تضعیف نہیں، بلکہ صرف اعلیٰ درج کی تویش کی نفی ہے۔ کما سیأتی.

واضح رہے کہ ابن حجر رشالتہ نے بھی اس قول میں بھی سفیان توری سے مول کی روایت کی مطلق تضعیف نہیں کی، بلکہ صرف ضعف کی بات کہی ہے اور ضعف و تضعیف میں بڑا فرق ہے، ضعف سے صرف اعلی درجے کی توثیق کی نفی ہوتی ہے۔ تاہم بیا ضعف والی بات بھی درست نہیں۔ اس کی مزید تفصیل آگے آرہی ہے۔

## درج ذیل اقوال ثابت نہیں ہیں:

امام مرى رائش (التونى: ۲۴۲) نے كہا:

"وقال البخاري: منكر الحديث"

"امام بخاری نے کہا کہ بیمنکر الحدیث ہے۔"

عرض ہے کہ امام بخاری رشائنہ سے بیقول ثابت نہیں، بلکہ امام مزی سے بیقول نقل کرنے میں غلطی ہوئی ہے۔ دراصل امام بخاری رشائنہ نے ''مول بن سعید بن ایوسف'' کو''منکر الحدیث' کہا ہے اور امام بخاری رشائنہ کی کتاب میں اس نام سے

<sup>🛈</sup> تهذيب الكمال للمزي (٢٩/ ١٧٨)

پہلے موال بن اساعیل کا تذکرہ ہے، چونکہ امام بخاری کی کتاب میں دونوں نام ایک ساتھ ندکور ہیں، اس لیے جلد بازی میں امام مزی سے چوک ہوگئ اور دوسرے راوی

ہے متعلق امام بخاری کی جرح کو پہلے راوی سے متعلق سمجھ لیا۔

امام بخاری پرطشن کی طرف منسوب اس جرح سے متعلق شیخ ابو الا شبال احمد شاغف طِللہ کا ایک تحقیقی مضمون ہے، جسے آ کے پیش کیا جارہا ہے۔

شخ ابوالا شال احمد شاغف بهاري وللهُ لكهة من:

مول بن اساعیل اس حدیث کے راوی ہیں،جس سے سینے پر ہاتھ باندھنے کا ثبوت ہوتا ہے، اُن کی بدروایت صحیح ابن خزیمہ وغیرہ میں موجود ہے اوراس کی تائید منداحد کی صحیح روایت سے ہوتی ہے، نیز اسی مضمون کی سنن الی داود میں ایک مرسل صحیح روایت بھی موجود ہے۔مول بن اساعیل كا ترجمه تهذيب الكمال، ميزان الاعتدال، تهذيب التهذيب، تقريب التهذيب، التاريخ الكبيرللا مام بخاري اور الجرح والتعديل لابن الى حاتم وغیرہ میں موجود ہے۔

"چونکہ تہذیب الکمال للمزی، مقدی کی "الکمال" سے ماخوز ہے مع زیادات، اب معلوم نہیں کہ مقدی نے اُن کے ترجمے میں کیا لکھا ہے،  $^{ ext{\tiny (1)}}$ البته تہذیب الکمال، میزان الاعتدال اور تہذیب التبذیب میں ہے کہ امام بخاری نے ان کومنکر الحدیث کہا ہے اور امام بخاری جس راوی کے بارے میں پہلفظ استعال کرتے ہیں، اُن سے روایت لینا جائز نہیں، لہذا مخالفین کوموقع مل گیا اور انھوں نے اس روایت پر جرح کر دی کہ دیکھو یہ روایت قابل قبول نہیں۔ اس جرح کے باوجود مسلک اہل حدیث یر تو کوئی اثر نہیں بڑتا، کیوں کہ اُن کے یاس اور صحیح روایتیں بھی موجود ہیں،

صرف اسی یران کا اعتاد نہیں،لیکن سرے سے یہ جرح تاریخ الکبیر وغیرہ امام بخاری کی تصنیفات میں موجود ہی نہیں ہے۔

"تاریخ الکبیر" (۸/ ٤٩) پر بیعنوان ہے" باب مول" اس عنوان کے تحت ترجمہ (رقم: ۲۱۰۷) کو دیکھیں، جو یوں مرقوم ہے:

"مؤمل بن إسماعيل أبو عبد الرحمن مولى آل عمر بن الخطاب القرشي، سمع الثوري و حماد بن سلمة، مات سنة خمس أو ست و مائتين، البصري، سكن مكة " انتهى ال ترجمے کے بعد مباشرۃ (۲۱۰۸) نمبر کے تحت مرقوم ہے:

"مؤمل بن سعيد بن يوسف أبو خراس الرجي الشامي، سمع أباه، سمع منه سليمان بن سلمة، منكر الحديث" انتهى معلوم ہوتا ہے کہ جس نے بھی "تاریخ الکبیر" سے "منکر الحدیث" كالفظ تقل كيا ہے، اس سے چوك واقع ہوئى ہے اور اس نے مول بن سعير سے مکر الحدیث کا لفظ اُٹھا کر مول بن اساعیل کے ساتھ نتھی کر دیا اوراس کے بعد آنے والول نے تاریخ کبیر کی طرف مراجعت کیے بغیر ایے قبل والوں پر اعتاد کرتے ہوئے مول بن اساعیل کے ترجے میں پیہ لفظ نقل کر دیا، یہاں تک کہ اس دورِ جہالت میں اس زور شور ہے عمل ہونا شروع ہوگیا۔ حالال کہ مول بن اساعیل کی روایت جامع ترندی میں موجود ہے ت امام ترمذی نے اس حدیث کے بعد لکھا ہے: "هذا

<sup>🛈</sup> الکمال میں علامه مقدی نے ''مول بن اساعیل''کے بارے میں ''مئر الحدیث' کی جرح نقل نہیں کی ہے۔آگے ہم الکمال للمقدی سے مول بن اساعیل والے صفحہ کاعکس پیش کررہے ہیں۔

<sup>(2)</sup> ويكصين: تحفة الأحوذي (١/ ٣١٩)

حديث حسن صحيح"

"پیامام ترندی، امام بخاری کے شاگرد ہیں۔ اپنی جامع کے اندر روات پر كلام كرتے ہوئے "التاريخ الكبير" سے بھر پور استفادہ كرتے ہيں، چنانچہ جامع کے آخر میں علل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"وما كان فيه من ذكر العلل في الأحاديث والرجال والتاريخ فهو ما استخرجته من كتاب التاريخ، و أكثر ذلك ما ناظرت به محمد بن إسماعيل، ومنه ما ناظرت به عبد الله ابن عبد الرحمن و أبا زرعة، أكثر ذلك عن محمد، و أقل شيئ فيه عن عبد الله و أبي زرعة"

اس عبارت میں "من کتاب التاریخ" سے تاریخ کبیر مراد ہے۔ ''پس معلوم ہوا کہ اگر امام بخاری کی تاریخ میں''منکر الحدیث' کا لفظ ا مول بن اساعیل کے ترجے میں ہوتا تو امام تر مذی اسے ضرور نقل کرتے اورامام بخاری سے اس پر مناظرہ کرتے ،لیکن انھوں نے ایسانہیں کیا۔ "نیز ابن خزیمه امام بخاری کے شاگرد ہوتے ہوئے اس راوی کی حدیث ا بنی صحیح میں نقل کرتے ہیں اور اس کی طرف ادنیٰ اشارہ بھی نہیں کرتے۔ "ان باتوں کے علاوہ سب سے اہم بات یہ کہ امام ابن ابی حاتم نے اس راوی کا ذکر "الجرح و التعدیل" میں کیا ہے اور وہ "التاریخ الكبير" كي غلطيون كے تتبع ميں معروف ہيں، اس سلسلے ميں أن كى ایک مستقل کتاب بھی ہے، کیکن اس کا ذکر نہ تو "الجرح و التعدیل" میں کیا اور نہ اس مستقل کتاب میں لکھا، اس سے بھی واضح ہوا کہ اس لفظ

<sup>(1)</sup> تحفة الأحوذي (٤/ ٣٨٥)

کا وجودمول کے ترجمے میں نہیں ہے۔

" ہاں مول کی توثیق ہی اکثر محدثین سے ثابت ہے، مثلاً: اسحاق بن راہو یہ، یجیٰ بن معین، ابن حبان، دار قطنی، ابن سعد اور ابن قانع وغیرہ سے۔ البته ابن راہوبیہ اور ابن معین کے علاوہ دوسروں نے ، مثلاً: داقطنی نے "ثقة كثير الخطأ"، ابن سعد في "ثقة كثير الغلط" اورابن حبان نے "ربما أخطا" وغيره الفاظ استعال كيے بين، اسى ليے حافظ نے "التقریب" میں جو اعدل قول أن کے سلسلے میں کہا ہے، وہ ہے: "صدوق سيئ الحفظ" اب أن كي روايت كرده حديث كواكر دلیل قطعی سے ثابت کر دیا جائے کہ اس میں اُن سے خطا سرز د ہوئی ہے تو پھر وہ روایت قابلِ رد ہوگی، ورنہ قابلِ قبول ہے اور یہاں تو اُن کی اس روایت کی شاہد ومتابع موجود ہے، لہذا بیروایت قابل قبول ہے، البته اس مدیث کے مخالفین کے دل میں اُن سے بغض ضرور ہے، اس لیے وہ اُن کی اس مجھے روایت کو قبول کرنے کے بجائے رد ہی کرنے پر تلے ہیں۔ ''ہماری اس گفتگو ہے واضح ہوگیا کہ ان کے سلسلے میں امام بخاری کا بیہ قول''منکر الحدیث' ثابت نہیں، بلکہ بعض ناقلین کی غلطیوں کا ثمرہ ہے۔ "دبعض خالفین نے اس حدیث کے عدم صحت کی دلیل بی بھی دی ہے کہ مول اس روایت کوسفیان توری سے روایت کرتے ہیں اور اُن کا مذہب ہے کہ ناف کے پنیے ہاتھ باندھا جائے۔ اگر یہ روایت ان کے نزدیک صحیح ہوتی تو وہ اس کے خلاف عمل نہ کرتے۔لیکن پی عذر ہی سرے سے صحیح نہیں، بلکہ یہ عذر لنگ ہے، اس قتم کی مثالیں کتب احادیث میں موجود بين، مثلًا: امام مالك في موطايين "وضع اليمين على الشمال"

کا باب منعقد کرنے کے بعد دو حدیثیں اس باب کے تحت لا کر اس مسکلے كوضيح ثابت كرويا ہے، ليكن أن كا آخرى عمل "إرسال اليدين في الصلاة" ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان کوسزا دی گئی اور اُن کے شانے اُ کھڑ گئے تو وہ ہاتھ باندھنے سے معذور ہو گئے۔

''نیز بعض صحابہ کرام ہے مروی حدیث کے موافق ومخالف دونوں قتم کے فتوے موجود ہیں۔ نیز بعض کاعمل خود انھیں کی روایت کردہ حدیث کے خلاف ہے اور جب ان کے شاگردوں نے دیکھا اور اُن کو یاد دلایا تو انھوں نے ایناعمل بدل دیا۔

''محدثین کرام نے ان سب کا شتع کیا اور استقرا کے بعد فیصلہ یہ کیا کہ صحابی یا محدث وفقیہ کی روایت کردہ صحیح حدیث تو قابل قبول ہے، لیکن اُن کا وہ عمل یا فتو کی جو ان کی روایت کردہ صحیح حدیث کے خلاف ہو، قابل قبول نہیں، کیوں کہ حدیث رسول کی حفاظت کی ذھے داری تو اللہ نے لی ہے۔ کسی صحابی یا فقیہ و محدث کے عمل وفتو کی کی صحت کی ذھے داری الله نے نہیں لی ہے۔ پس ممکن ہے کہ ان صلحائے اُمت کی طرف منسوب وہ عمل یا فتویٰ سرے سے سیحے نہ ہو، یا ہر بنائے سہو ونسیان ہو یا کسی معقول عذر کی بنا پر ہو، جو اُن کے حق میں توضیح ہو، لیکن ہمارے لیے وہ اُسوہ نہیں بن سکتا۔ ہاں ہمارے لیے اُسوہ تو صرف نبی کریم ناٹیم کا قول و فعل اور تقریر ہی ہے۔ وللہ الحمد پس مارے اوپر ان صلحائے اُمت کی روایت کردہ احادیث ِصححہ برعمل واجب ہے اور اُن کے حق میں الله كے سكھائے ہوئے قرآنِ كريم كى بيد عا فرض ہے:

﴿رَبَّنَا اغْفِرُلَنَا وَلِإِخُوانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلُ

فِيْ قُلُوْبِنَا غِلَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْآ رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُفُ رَّحِيْمُ ﴾ [الحشر: ١٠] "پس موال بن اساعيل كے حق مين ابن حبان كا قول حق وصيح بي ايعنى "ثقة ربما أخطا" ثقه بين، كهي كهار خطاكر جاتے بين للذاتيع ك بعد اگریہ ثابت ہو جائے کہ اس حدیث میں اُن سے خطا واقع ہوئی ہے تو وه حديث قابل قبول نهيس\_

"خود امام بخاری نے ان سے ایک حدیث تعلیقاً کتاب الفتن باب (۱۰) میں حدیث (۷۰۷۳) کے بعد جزماً ذکر کی ہے اور امام ابو داود نے اپنی کتاب، کتاب القدر اور امام تر مذی ونسائی اور ابن ماجه نے اپنی اپنی سنن میں ان سے روایتی کی ہیں۔ ترندی نے ان کی روایت کو صحیح کہا ہے۔ پس اُن کی بیرروایت جو صحیح ابن خزیمه میں ہے، بالکل صحیح اور ثابت ہے، أن كا بلا عذر ردكر دينے والاسنن نبويه كار دكرنے والا شار ہوگا۔ اللّٰہ رب العالمین ہمیں حق قبول کرنے کی تو فیق دے۔ آمین۔ (شیخ ابو الأشال ولله كالمضمون ختم هوا)\_

# مولانا اعجاز احمداشرفی صاحب حنفی کے شبہات کا از اله:

🟵 مولانا اعجاز احمداشرفی صاحب لکھتے ہیں:

''منکر الحدیث کا لفظ مومل بن اساعیل کے بارے میں امام بخاری سے جہور محدثین کرام نے نقل کیا ہے۔"

اشرفی صاحب نے پھرآ کے درج ذیل اہل علم اور اُن کی کتابوں کا ذکر کیا ہے:

<sup>🛈</sup> دنگھیں: مقالات شاغف (ص: ۱۸۸ تا ۱۸۱)

② نماز میں ہاتھ باندھنے کامسنون طریقہ (ص:۱۵۲\_۱۵۳)

عبدالغيي المقدس (التوفي: ٦٠٠) في ''الكمال''

مزى (التوفى: ۲۴۲) في "نتهذيب الكمال"

زهبي (الهتوفي: ۴۸ ۷) في ''ميزان الاعتدال''

تركماني (الهتوفي: ٤٥٠) في ''الجوهرانقي ''

ابن كثير (التوفي:٣٧٧) في ''المجاميل''

∰ زرکشی (التوفی:۲۹۴۷) فی"النکت''

ابن حجر (التوفى: ۸۵۲) في "تهذيب التهذيب"

﴿ مناوى (التوفى:١٠٣١) في ‹‹فيض القدير''

عرض ہے کہ ان کتابوں میں امام بخاری کی جرح منقول ہونا، بیاس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اُن سب نے براہ راست امام بخاری کی کتاب سے بی تقل کیا ہے، کیوں کہ ان میں سے ایک کے علاوہ باتی سب کا دار و مدار ٹانوی مرجع ہی ہو سکتا ہے۔

علامه مقدى كى كتاب "الكمال" مين "منكر الحديث" كا لفظ نهين ہے۔ اشرفی صاحب نے یہ دعویٰ تو کر دیا کہ علامہ مقدی نے ''منکر الحدیث' کی جرح نقل کی ہے، مگر بہطور شبوت اُن کی کتاب کے کسی بھی قلمی یا مطبوعہ نسخ کا حوالہ نہیں ویا۔ غالبًا اشرفی صاحب نے محض اندازے سے کہدویا ہے کہ "الکمال" میں بھی "منكر الحديث" كى جرح ب، جبكه ايمانهيس ب- بهطور شوت ملاحظه مو: "الكمال للمقدسي" كمخطوط سے مؤمل بن اساعيل كر جمه كاعكس:

<sup>🛈</sup> نماز میں ہاتھ باندھنے کامسنون طریقہ (ص:۱۵۳)

بَالِيَّا رَبُّ فَالَالْمَتُواْلُهُ الْجَبَانِ رَبُمُ الدِّخَلِيمُ بِعِدُمَا وَاسْرُكَا عِيْمِالٌ لاَبِدُ سِنِهِ عَلِيهِ رَبِي لَهِ إِنْ وَالدَوَ الرَّهِ فِي وَالرَّمَا حَبَهُ المُوْسَى رَفَالُاتَ بَلَ شَبُوالِوْعُ الْبَوْدُ عَنِي الْعَنِينَ اللّهِ الدِّي عَنَ الولنِدِ وَالسَّالِ وَلَمَا يَسَرَّ العَهُلَ كَلِيَ لِمُ عِنْدَ الْبُحُنَا فِي مِجِيلٍ فَيَعْنَ مِنْ صَالِحَ مَنْدُولُ عِنْدُ الوُلْ تُعْمَدُ مَعْنَالُ وَإِسَ بغِوْدَةً لَ أَنْ سِعِيدِ الْمُولِثُنُوكَ وَلَ تَوْمُ مِعْرُوكَ الْمِياوَ وَجَرَحَ الْمِالْمُومَ مِرْصِعِيب متخ فتؤنى بيتيا بيسنية المبغ فيعبش ترياكما إلى خيمن تتات عدلم يميرا حديجتا و ارن عبة أسولتى بالبياق التؤمثي المنافي كوفروا سخ يوك ويترين عيرمة ق مداس عم مُعِدلَ مِي فَالْكِيمَ مِنْ فَالْكِيمَ مِنْ فَالْكِيمُ وَمِيلَ مُلْ الْمَالِمِينَ الْمِيلُونَ بِن بَعِنَةُ بِن مِعِيدًا لله بِن يُصِبُ بَن يُمُغُهُ بِزالِد سُنُود بِزالِمُ لَمُلْبِ بِزَالِسُلِمِ بَنْ لَفُرِي بش قضي للزمتى للاستديا لمدنبيا بعُركِي وويعزا يحشا يعرسنان من ويتبال واي لحسوكث والمخ اعجنومالة وعبوالله بزكيفسان المناجر بمعبار وعد بزيد بعدالله برؤهب وتمسيم بزاي يسه والنيسال روزعنه معربن عيشي أنعنذا ذاط بزاي فادَّيت ومختب مَدَّه مَطَالِدُ بن تَظْلُدُ الشَّلُوائِيدُ سعيدِينَ أَيْ يَرَيِّ فَالْكُونِ يَعِينُ مَدَّ وَفَالُ عَلَيْ الْمُدَيِّيْ يَعْطِيت منت الحليب وفيان إلى سعب مات والحرفلانة إي وعطاله فارو والما إلوداد و والرهني واللسناي البن كاحكة مؤنثى بن لكن بالمان مالك الإنساني دفيق عنامه بن عبد الله من المس وي عنه الحالم التي وي المال مدير والم الماحة ٥ مرة الم المنباط روي عن فوسي زالسن مالك روى عنه غيدالعرز من عبدالعكد دور ابو دا د منوسى روى توسيل عباد روى عنه المدلين بورة فارداد وُمَّلُهُ مُؤُمِّتُكُ رُاسَمَعِيلَ لِمُعِيدًا لَوْعِيدًا لَوْمُ لِللِّهُ مُثْلِياً العدبي ستستخفيكة مولى التمثر لخطاب وكتباؤم ولكسي يعترض عبك منااة برميسانة سمِعُ الحَدَادُ بِنَ النَّوْلِي سَعْبُدُ زُنْ مُنْبَرِكِهِ عِينَامُ فَيْسَالُةَ بَرُوْا دَالُ وَمُنْبَالُهُ فِعِنْالُهُ وتعيقنه أحبيضك وأسعن برك العربه وغهر بساؤ ومحابر المنتني ولمهد يستقل النسنة رَمَانَيْنَ فَهِ الْمُعْ دَنَى لَمْنَهُ فِيكِ الْجَدِثْ مِنْ مَعْظِهِ مَنْ تَثَمَّرُ خَلَاقُ ( وَيَ لِي أَجْ دَاْوْدِ وَالسِّنَا يُولَهِنُ مُناجَةً مُؤْمِثًالَ بَالْعَابِ وَفَيْلَا ابْنِعِيَابِ مِنْ عَزُ الْعِلْيُر

معلوم ہوا کہ علامہ مقدی نے الکمال میں مول پر امام بخاری کے حوالے سے "منکر الحدیث" کی جرح نقل نہیں کی ہے، اس لیے امام مزی ہی وہ پہلے شخص ہیں، جنھوں نے وہم کا شکار ہو کر "تھذیب الکمال" میں مول بن اساعیل مے متعلق امام بخاری ہے''منکر الحدیث'' کی جرح نقل کر دی۔

اس کے بعد حافظ ابن حجر السف نے امام مزی کی اس کتاب کی تہذیب کرتے ہوئے ''تھذیب التھذیب''کھی تو ظاہر ہے کہ انھوں نے بھی امام مزی کی کتاب کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جرح نقل کی۔

اسی طرح امام مزی ہی کی کتاب پر اعتاد کرتے ہوئے امام ذہبی، ابن التر کمانی، امام ابن کثیر، امام زرکشی اور مناوی رئیلشر نے بھی یہ جرح نقل کر دی۔ لہذا أن اہل علم ے حوالے اس بات کی دلیل نہیں ہیں کہ اُن میں سے ہرایک نے براہ راست امام بخاری کی کتاب سے مہ جرح نقل کی ہے۔

العاز احداشرفي صاحب لكصة بين:

'' کیا تاریخ الکبیر میں منکرالحدیث کی جرح کسی کا تب یا ناسخ سے غلطی سے مول بن اساعیل کے بجائے مول بن سعید کے ساتھ الحاق نہیں ہو سکتی؟'' عرض ہے کہ الحاق کا کوئی امکان قطعاً نہیں ہے، کیوں کہ امام بخاری کی اس کتاب کے کسی نسخے میں بھی''منکر الحدیث'' کی جرح مول بن اساعیل کے ساتھ نہیں ہے۔ 🟵 مولانا اعجاز احمداشر في صاحب لكھتے ہيں:

"اہم بات یہ ہے کہ کسی ایک محدث نے بھی مول بن سعید الرجی الطاف کے بارے میں منکرالحدیث کی جرح کا نتساب امام بخاری کی طرف نہیں کیا ہے۔''

<sup>🛈</sup> نمازمیں ہاتھ باندھنے کامسنون طریقہ (ص:۱۵۴)

نماز میں ہاتھ باندھنے کا مسنون طریقہ (ص:۱۵۳۔۱۵۵)

اس کی وجہ رہے ہے کہ بعد والوں کا اعتاد ثانوی مراجع پر ہی رہا ہے، اس لیے بعد والوں نے ویسا ہی نقل کر دیا، جیسا انھیں ثانوی مراجع میں ملا۔

🏵 مولانا اعجاز احمداشر في صاحب لكھتے ہيں:

"امام بخاری کی"الضعفاء" پرایک بری کتاب بھی تھی جو فی الحال طبع نہیں ہوسکی۔لہذا فوراً یہ کہددینا کہ امام بخاری نے اپنی کسی کتاب میں مول بن اساعیل ے بارے میں منکرالحدیث نہیں لکھا ،ایک دھوکا اورعلمی فریب ہے۔''

عرض ہے کہ بیہ بات اس صورت میں قابل التفات ہوتی جب امام بخاری کی موجوده كتب مين مول بن اساعيل كا تذكره نه بوتا،ليكن بهم ديكھتے ہيں كه مول بن اساعیل کا تذکرہ امام بخاری کی کتاب''التاریخ'' میں ہے اور اس پر امام بخاری کی جرح "منكر الحديث" موجودنهين بـ اگر امام بخارى في "الضعفاء الكبير" میں مومل کومنکر الحدیث کہا ہوتا تو "التاریخ" میں اس کا تذکرہ کرتے وقت بھی اسے منکر الحدیث کہنے ،لیکن ایسانہیں ہے، جواس بات کی دلیل ہے کہ امام بخاری نے کسی کتاب میں بھی اسے منکر الحدیث نہیں کہا ہے۔

ذیل میں اس بات کے تین دلائل ملاحظہ ہوں کہ امام بخاری پھلٹنے نے مول بن اساعیل کومنکر الحدیث نہیں کہا ہے:

# ىپىلى دىيل: پېلى دىيل:

امام بخاری کی اینی کتاب "التاریخ الکبیر" میں مول بن اساعیل کا تذکرہ یوں ہے: "مؤمل بن إسماعيل، أبو عبد الرحمن ـ مولى آل عمر بن الخطاب القرشي ـ سمع الثوري، وحماد بن سلمة، مات

<sup>🛈</sup> نمازمیں ہاتھ باندھنے کامسنون طریقہ (ص: ۱۵۲)

٠٠٠ سنة خمس، أو ست، ومئتين ـ البصري، سكن مكة ٠٠٠ " مول بن اساعيل، ابوعبدالرحمٰن، مولى آل عمر بن الخطاب القرشى، انھوں نے سفیان توری اور حماد بن سلمہ سے سنا ہے اور ۲۰۵ یا ۲۰۲ھ میں آ ب کی وفات ہوئی ہے۔ آ پ بصری تھے اور مکہ میں سکونت پذیر

قارئین! غور فرمائیں کہ امام بخاری الشفذ نے مول بن اساعیل کے بورے تذكرے میں كہیں بھى آھیں''منكر الحدیث' نہیں كہا۔ البتہ ان كے بعد امام بخارى رشاشنہ نے مول بن سعید بن بوسف کا تذکرہ کیا اور کہا:

"مؤمل بن سعيد بن يوسف، أبو فراس، الرحبي، الشامي، سمع أباه، سمع منه سليمان بن سلمة، منكر الحديث" "مول بن سعيد بن يوسف، ابوفراس، الرجى، الشامى، انهول نے اينے والدیے سنا اور ان سے سلیمان بن سلمہ نے سنا۔ بیر 'منکر الحدیث' تھے۔'' معلوم ہوا کہ امام بخاری نے مول بن اساعیل کونہیں، بلکہ اس کے بعد مذکور موٹل بن سعید کو''منکر الحدیث'' کہا ہے۔

## دوسری دلیل:

اگر امام بخاری نے مول بن اساعیل کو ''منکر الحدیث' کہا ہوتا تو امام بخاری پڑالفیہ اس کا تذکرہ اپنی ضعفاء والی کتاب میں بھی کرتے ، کیکن امام بخاری پڑالفیہ نے ضعفاء والی کتاب میں مول بن اساعیل کا تذکرہ نہیں کیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ امام بخاری ڈٹلٹنے کے نز دیک مول بن اساعیل''منکر الحدیث'' ہرگز نہیں۔

<sup>(1)</sup> التاريخ الكبير للبخاري (٨/ ٤٩)

<sup>(2)</sup> التاريخ الكبير للبخاري (٨/ ٤٩)

## تيسري دليل:

امام بخاری ڈللٹن نے صحیح بخاری میں مول بن اساعیل سے شواہد میں روایات لی ہیں۔ اگرامام بخاری کے نزدیک بیمنکر الحدیث ہوتے تو امام بخاری السفند ان سے شوامد میں بھی روایات نہیں لیتے، کیول کہ امام بخاری رطاشنہ کا خود کہنا ہے:

«كل من قلت فيه: منكر الحديث؛ فلا تحل الرواية عنه» "میں نے جے بھی محر الحدیث کہا ہے،اس سے روایت لینا جائز نہیں ہے۔"

ان دلائل سے معلوم ہوا کہ امام بخاری السفن نے مول بن اساعیل کومنکر الحدیث نہیں کہا، بلکہ اس کے بعد مذکور اسی نام کے دوسرے راوی مول بن سعید کومنکر الحدیث کہا ہے، کیکن امام مزی را للے سے سبقت نظر کی وجہ سے دوسرے راوی پر کی گئی جرح پہلے راوی سے متعلق نقل ہوگئی۔

#### فائده:

بطور فائدہ عرض ہے کہ سبقت نظر کی وجہ سے نقل میں اس طرح کی غلطی ایک دوسرے مقام یر حافظ ابن حجر رشاللہ سے بھی ہوئی ہے، چنانچہ' ابوعلی جندل بن والق' نام کا ایک راوی ہے۔ حافظ ابن حجر الطاشہ نے اس کے بارے میں امام مسلم سے سخت جرح نقل كرتے ہوئے كہا: "قال مسلم في الكنيٰ: متروك"

امام مسلم''الکنی'' میں فرماتے ہیں کہ بیہ متروک ہے۔''

عرض ہے کہ الکنی میں ''ابوعلی جندل بن والق'' کا ذکر موجود ہے، لیکن اس کے کسی بھی دستیاب نسخے میں اس راوی پر یہ جرح نہیں ملتی، بلکہ اس کے فوراً بعد جو دوسرا راوی

<sup>🕏</sup> بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (٢/ ٢٦٤) بحواله التاريخ الأوسط للبخاري.

<sup>(</sup>٢/ ١٠٢) تهذيب التهذيب لابن حجر (٢/ ١٠٢)

"ابوعلی الحسن بن عمرو" ہے، اس کے بارے میں امام مسلم کی جرح "متروک" موجود ہے۔
ظن غالب ہے کہ حافظ ابن حجر رشائش سے امام مسلم کی جرح نقل کرنے میں سہو
ہوا ہے اور سبقت ِ نظر کے سبب بعد والے راوی سے متعلق جرح کو پہلے والے راوی
سے متعلق سمجھ لیا ہے۔ والله أعلم.

یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے امام مزی رشائٹ نے مول بن اساعیل سے متعلق امام بخاری کی جرح منکر الحدیث نقل کر دی ، حالال کہ امام بخاری کی کتاب میں مول بن اساعیل کا ذکر موجود ہے، لیکن اس کے کسی بھی دستیاب نیخ میں اس رادی پر یہ جرح نہیں ملتی، بلکہ اس کے فوراً بعد جو دوسرا رادی مول بن سعید ہے، اس کے بارے میں امام بخاری کی جرح منکر الحدیث موجود ہے۔

ظن غالب ہے کہ امام مزی رشائنہ سے امام بخاری رشائنہ کی جرح نقل کرنے میں سہو ہوا ہے اور سبقت ِنظر کے سبب بعد والے راوی سے متعلق جرح کو پہلے والے راوی سے متعلق سمجھ لیا ہے۔

ام و جبی رشك (المتوفی: ۷۴۸) نے امام ابوزرعه (المتوفی: ۲۲۴) سے نقل كيا ہے:

"في حدّيثه خطأ كثير" "اس كى حديث ميں بہت غلطى ہے۔"
عرض ہے كه يه قول امام ابوزرعه سے ثابت نہيں ہے، نيز دوسرے كى بھى امام
نے امام ابوزرعہ سے مول ير جرح نقل نہيں كى۔

ابن محرز مجهول نے ابن معین سے نقل کیا ہے:

"قبيصة ليس بحجة في سفيان، ولا أبو حذيفة، ولا يحيى ابن آدم، ولا مؤمل"

<sup>(1)</sup> ميزان الاعتدال للذهبي (٤/ ٢٢٨)

<sup>(</sup>١/ ١١٤) معرفة الرجال، رواية ابن محرز (١/ ١١٤)

''قبیصه سفیان کی روایت میں جست نہیں ہے، نہ حذیفه، بجی بن آ دم اور مومل ہی میں۔''

عرض ہے کہ بیر قول امام ابن معین الطالق سے ثابت نہیں ہے، کیوں کہ اسے نقل كرنے والا ابن محرز مجهول ہے۔ نيز امام ابن معين سے اس كے بالكل برعكس جو بات ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ امام ابن معین رطالت نے سفیان توری کی روایت میں مول کو ثقبہ كها بـ كما سيأتى.

نیز ابن معین کا بی قول ثابت بھی مان لیس تو بھی اُن کے قول کا مطلب مطلق تضعیف نہیں، بلکہ صرف اعلیٰ درج کی توثیق کی نفی ہے۔ اس کی تفصیل ملاحظہ ہو۔

# کیا ابن معین نے مول کو توری سے روایت میں ضعیف کہا ہے؟

امام ابن معین کے ایک مجهول الحال اور نامعلوم التوثیق والتعدیل شاگرد ابن محرز نے ابن معین سے نقل کیا:

"قبيصة ليس بحجة في سفيان ولا أبو حذيفة ولا يحيى ابن آدم ولا مؤمل"

''قبیصہ، سفیان سے روایت کرنے میں ججت ہے نہ ابوحذیفہ کی بن آ دم اور نه مومل ہی۔''

ابن محرز کی اس روایت سے استدلال کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ سفیان توری سے مول کی روایت ضعیف ہوتی ہے۔عرض ہے کہ یہ بات سراسر غلط ہے، اس کی وجوہات ملاحظہ ہوں:

او لأ: امام ابن معین سے مذكورہ بالا تول كے ناقل ابن محرز مجهول الحال ميں، أن كى توثیق و تعدیل کہیں نہیں ملتی، بلکہ اُن کے ساتھ ائمہ نے علمی اور تعریفی القابات

<sup>🛈</sup> معرفة الرجال، رواية ابن محرز، ت القصار (١/ ١٤٤)

بھی استعال نہیں کیے، البتہ انھول نے امام ابن معین وغیرہ سے جو اقوال نقل کیے ہیں، ان سے پتا چاتا ہے کہ بیصاحب علم شخص ہیں، اس لیے عام حالات میں اُن کی روایات پر اعتاد کرنے میں حرج نہیں ہے۔

کیکن اُن کی جو روایت دیگر ثابت شدہ روایت کے خلاف ہو، مثلاً: پیرابن معین ہے ایسی بات نقل کریں جو ابن معین ہے اُن کے ثقبہ اور معروف شاگرد کی نقل کردہ بات کے خلاف ہوتو ایسی صورت میں ابن محرز کی بات قطعاً مقبول نہیں ہوگی اور یہاں یمی معاملہ ہے، کیوں کہ ابن محرز نے جو بات نقل کی ہے، وہ امام ابن معین کے ثقہ اور معروف شاگرد امام عثان دارمی کی نقل کردہ بات کے خلاف ہے۔

چناں چہ امام ابن معین رشاشۂ سے نقل کرتے ہوئے اُن کے شاگرد امام عثمان الدارمي رُطالتْ (التوفى: ١٨٠) نے كہا ہے:

"قلت ليحيي بن معين: أي شيئ حال المؤمل في سفيان؟ فقال: هو ثقة. قلت: هو ثقة، قلت: هو أحب إليك أو عبيد الله؟ فلم يفضل أحدا على الآخر"

''میں نے امام کیجیٰ بن معین رطالتہ سے کہا: سفیان توری کی حدیث میں مول کی حالت کیسی ہے؟ تو امام ابن معین راط الله نے کہا: وہ ثقہ ہیں۔ میں نے کہا: وہ ثقہ ہیں تو یہ بتا کیں کہ آپ کے نزدیک وہ زیادہ محبوب ہیں یا عبیداللہ؟ تو امام ابن معین نے ان دونوں میں کسی کو بھی دوسرے پر فضيلت نهيس دي. '

اس قول کو ابن ابی حاتم نے اپنے استاذ''یعقوب بن اسحاق'' سے نقل کیا ہے اور یہ ثقہ ہیں، کیوں کہ امام ابو حاتم اللظائد نے ان سے روایت بیان کی ہے اور بیصرف ثقه

<sup>(1)</sup> الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٨/ ٣٧٤) وإسناده صحيح.

سے روایت بیان کرتے ہیں، نیز اُن پر کوئی جرح موجود نہیں ہے۔

امام ابن رجب بطلقہ نے اسی قول کوعثمان بن سعید کی کتاب سے نقل کیا ہے۔ نیزامام ابن عسا کر بطلقہ نے اپنی صحیح سند سے عثمان الداری کے طریق سے ابن معین کا اسی طرح کا قول ذکر کیا ہے۔

معلوم ہوا کہ امام ابن معین رشائش سے بیہ بات ثابت ہی نہیں ہے کہ انھوں نے موٹل کوسفیان توری کے طریق میں ضعف والا کہا ہے، بلکہ اس کے برعکس بی ثابت ہے کہ امام ابن معین نے موٹل کوسفیان توری کے طریق میں ثقہ قرار دیا ہے۔

# الجرح والتعديل كي سند پر اعتراض اور اس كا جواب:

مولانا اعجاز احمداشرفی صاحب حفی نے ''الجرح و التعدیل'' میں منقول امام ابن معین بڑائٹ کے ذکورہ قول کی سند پراعتراض کرتے ہوئے کہا:

'' زبیرعلی زئی غیر مقلد سے عرض ہے کہ امام ابن ابی حاتم سے امام کی بن معین تک کے قول کی سند معروف نہیں، بلکہ مجھول ہے۔ کتاب جرح وتعدیل (۳۷۴۸) میں اس کی سند کچھ یوں ہے:

"أخبرنا يعقوب بن إسحاق، فيما كتب إلي، قال: حدثنا عثمان بن سعيد، قال: قلت ليحيى بن معين: أي شيئ حال المؤمل في سفيان؟ فقال: هو ثقة. قلت: هو ثقة، قلت: هو أحب إليك، أو عبيد الله؟ فلم يفضل أحدا على الآخر"

<sup>🛈</sup> ای کتاب کاصفحه (۲۸۳\_۲۸۲) ملاحظه کریں۔

<sup>🕃</sup> ويكھيں: شرح علل الترمذي لابن رجب (ص: ٢٧٤)

<sup>﴿</sup> تاريخ دمشق لابن عساكر (١١/ ١٧١) وإسناده صحيح وسيأتي.

<sup>﴿</sup> نَمَازُ مِينِ بِاتِهِ بِانْدِ صِنْحُ كَامْسَنُونَ طَرِيقِيةٍ (ص: ١٣٧)

''کتاب جرح وتعدیل کے اس قول کی سند میں یعقوب بن اسحاق الہروی ہیں ۔ یعقوب بن اسحاق کی توثیق ثابت نہیں ہے اور یعقوب بن اسحاق الهروی کی توثیل کے بغیر اس حوالے سے استدلال نہیں کر سکتے۔ اپنا موتف ثابت کرنا ہوتو پھر مجہول کی روایت بھی قابل قبول اور مسلک کے خلاف ہوتو کھرشور وغوغا کرتے ہیں۔''

عرض ہے کہ مولانا زبیرعلی زئی راللہ نے اس سے استدلال اس لیے کیا ہے، کیوں کہ ابن رجب براللہ نے یہی قول امام عثمان دارمی کی کتاب سے نقل کیا ہے اور کتاب سے نقل معتبر ہے۔

مارى نظر ميں "الجرح و التعديل" كى سند بھى صحح ہے، كيول كه يعقوب بن اسحاق مجهول نہيں، بلكه ثقه ہيں۔ وہ اس ليے كه ان سے امام ابو حاتم رشالف نے روایت کیا ہے اور امام ابو حاتم صرف ثقہ ہی سے روایت کرتے ہیں، جیسا کہ گذشته سطور میں واضح کیا جا چکا ہے۔<sup>©</sup>

اگر اس پر بھی مولانا اعجاز احمداشرفی صاحب مطمئن نہیں ہیں تو آئے! ہم امام ابن معین کا یمی قول، یعنی سفیان توری سے روایت کرنے میں مول کے ثقہ ہونے کا قول، ایک ایس سند سے پیش کردیں، جو نہ صرف صحیح ہے، بلکہ خور محترم مولانا اعجاز احمد اشرفی صاحب نے اسے صحیح باور کرایا ہے، ملاحظہ ہو۔

ر امام ابن عساكر راك (التوفي: ا٥٤) نے كہا:

"أخبرنا أبو القاسم الواسطى نا أبو بكر الخطيب لفظاً أنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إبراهيم بن حميد قال: سمعت أحمد بن عبدوس قال: سمعت عثمان بن سعيد

<sup>🛈</sup> ای کتاب کاصفحه (۲۸۲ ـ ۲۸۳) ملاحظه کریں۔

الدارمي يقول: قلت ليحيى بن معين: فعبد الرزاق في سفيان؟ فقال: مثلهم يعني ثقة، كالمؤمل بن إسماعيل وعبيد الله بن موسى؟ و ابن يمان، و قبيصة، والفريابي" "مثان بن سعيد الدارمي كمت بين كه مين ن يكي بن معين برالله سه كها: عبدالرزاق، سفيان سے روايت كرنے مين كيا ہے؟ تو ابن معين والله خورى سے نے كہا: ان لوگوں كي طرح ہے، يعني (عبدالرزاق، سفيان ثورى سے روايت كرنے ميں) مول بن اساعيل، عبيدالله بن موسى، ابن يمان، وايت كرنے ميں) مول بن اساعيل، عبيدالله بن موسى، ابن يمان، قبيصه اور فريا بي كي طرح ثقه ہے۔"

اس قول میں سفیان ثوری سے روایت میں سفیان ثوری کے جن شاگر دوں کو امام ابن معین بڑھٹے نے ثقة قرار دیا ہے، اس میں سب سے پہلے مومل بن اساعیل ہی کا تذکرہ کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے، بلکہ بعینہ اس سند سے امام ابن عساکر کی اس کتاب سے ابن معین بڑھٹے ہی کا ایک قول نقل کر کے مولانا اعجاز احمد اشرفی صاحب نے سندکو نہ صرف صحیح باور کرایا ہے، بلکہ کمال تحقیق کا شبوت دیتے ہوئے اس سند کے راویوں کی توثیق بھی ائر فن سے پیش کر دی ہے۔

مولانا اعجاز احمد اشرفی صاحب! اب ہم نے آپ کی پبندیدہ اور محقق سند ہی اسے امام ابن معین کا بیتوں پیش کر دیا ہے۔ امید ہے کہ اس سند پرآپ کو کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ الغرض ابن محرز مجہول الحال کی روایت امام عثان دارمی معروف ومشہور ثقه کی روایت کے خلاف ہے، اس لیے غیر مقبول ہے۔

**ثانیاً**: ابن محرز کی روایت کونتلیم کر لیا جائے تو ابن محرز کی روایت کا مطلب بیہ

<sup>🗓</sup> تاريخ دمشق لابن عساكر (١١/ ١٧١) و إسناده صحيح.

<sup>(</sup> كا ميكيس: نمازيل باته باند صنح كامنون طريقه (ص: ١٣٩-١٥٠)

نہیں ہوگا کہ سفیان توری سے مول کی روایت سرے سے ضعیف و مردود ہے، بلکہ ابن معین کے قول کا مقصود صرف سے ہے کہ سفیان توری سے مول کی روایت صحت کے اعلیٰ درجے پر نہیں ہے، لیکن فی نفسہ ایسی روایت صحیح یا کم از کم حسن ضرور ہوگی۔

چنانچدامام ابن ابی ضیمه رطالله (المتوفی: ٢٧٩) نے كها:

"سمعت يحيى بن معين ، وسئل عن أصحاب الثوري: أيهم أثبت؟ فقال: هم خمسة: يحيى القطان، ووكيع، وابن المبارك، وابن مهدي، وأبو نعيم الفضل بن دكين، وأما الفريابي، وأبو حذيفة، وقبيصة بن عقبة، وعبيد الله، وأبو عاصم، وأبو أحمد الزبيري، و عبد الرزاق، وطبقتهم، فهم كلهم في سفيان بعضهم قريب من بعض، وهم ثقات ۞ كلبهم دون أولئك في الضبط والمعرفة''

''میں نے ابن معین کو کہتے ہوئے سنا اور اُن سے توری کے شاگردول کے بارے میں سوال ہوا کہ کون زیادہ اُ ثبت ہے؟ تو انھوں نے کہا: یا نچ بين: يحيىٰ القطان، وكبيع، ابن المبارك، ابن مهدى اور الوقيم الفضل بن دكين ـ ربے فريا بي، ابو حذيفه، قبيصه، عبيدالله، ابو عاصم، ابواحمه الزبيري، عبدالررزاق اور اُن کے طبقے والے (مولل بن اساعیل وغیرہ) تو بیسب کے سب سفیان سے روایت کرنے میں ایک دوسرے کے قریب ہیں، بیسب ثقه ہیں، لیکن ندکورہ (یا کی آثبت) شاگردوں کی بدنسبت ضبط ومعرفت میں کم تر ہیں۔''

آ) تهذیب الکمال للمزي (۲۷/ ٥٦) امام مری امام ابن الی ضیمه کی کتاب سے نقل کرتے ہیں۔

اس قول سے معلوم ہوا کہ امام ابن معین نے سفیان توری کے شاگردوں کے درجات بتلائے ہیں۔ ایک گروہ کو اعلیٰ درجے کا ثقہ و ثبت قرار دیا ہے اور دوسرے گروہ کو ثقابت میں نسبتا کم تر بتلایا ہے، کیکن انھیں اصطلاحی معنی میں ایسا ضعیف ہرگز نہیں کہا، جن کی روایت مردود ہوتی ہے۔

### ایک شہے کاازالہ:

مولانا اعجاز احداشرنی صاحب نے سفیان توری سے مول بن اساعیل کی روایت کوابن معین کے نز دیک ضعیف قرار دیتے ہوئے بڑے متکبرانہ انداز میں تحقیقی جوش کا مظاہرہ کیا ہے۔ چنال چہموصوف نے ابن عساکر کی درج ذیل روایت پیش کی: "أخبرنا أبو القاسم الواسطي أنا أبو بكر الخطيب أنا أحمد ابن محمد بن إبراهيم قال: سمعت أحمد بن محمد بن عبدوس قال: سمعت عثمان بن سعيد، قال: قلت: ليحيى ابن معين: فالفريابي يعني في سفيان؟ قال: مثلهم يعنى مثل المؤمل بن إسماعيل وعبيد الله بن موسى و قبيصة و عبد الرزاق''

''محدث عثمان دارمی رشالته فرماتے ہیں: میں نے امام ابن معین رشالته سے فریابی الطف کی سفیان توری الطف سے روایت کے بارے میں یو چھا تو امام ابن معین راطنت نے کہا: فریا بی راطنت کی سفیان توری راطنت سے روایت اسی طرح ہے، جس طرح مومل بن اساعیل، عبیداللہ بن موسی، قبیصہ رشلنیہ اور عبدالرزاق رشلشہ کی روایت سفیان توری بشلشہ سے ہے۔''

<sup>🛈</sup> تاریخ دمشق (۵٦/ ۳۲۹)

<sup>🕏</sup> نماز میں ہاتھ باندھنے کا مسنون طریقہ (ص: ۱۳۹) پیروہی سند ہے، جس کے ساتھ ہم نے 🛨

اس کے بعد موصوف نے اس سند کے راویوں کا تعارف کراتے ہوئے ان کی توثیق پیش کی ہے۔

اس روایت میں ابن معین نے سفیان توری کے شاگردوں کے ایک گروہ (فریا بی، مومل بن اساعیل، عبیداللہ بن موسی، عبدالرزاق اور قبیصہ) کو ایک جیسا قرار دیا ہے، لیکن کس معاطے میں ایک جیسا قرار دیا ہے؟ اس کی صراحت یہاں نہیں ہے، لیکن تاریخ ابن عساکر ہی میں بعینہ اس سند سے ابن معین سے ایس روایت بھی منقول ہے، جس میں ابن معین نے سفیان توری کے شاگردوں کے اس گروہ (فریا بی، مومل بن اساعیل، عبید اللہ بن موسی، عبدالرزاق اور قبیصہ) کو صراحت کے ساتھ مومل بن اساعیل، عبیدالرزاق اور قبیصہ) کو صراحت کے ساتھ شقاہت میں ایک جیسا قرار دیا ہے۔

اشر فی صاحب نے اس مفسر روایت کونظر انداز کر کے صرف مجمل روایت کو سامنے رکھا اور اس کے اجمال کو بنیاد بناتے ہوئے یہ فلسفہ شجی کی ہے کہ ایک دوسری روایت میں قبیصہ کی توری سے روایت کو ابن معین نے ضعیف کہا ہے، چنانچہ مولانا اشر فی صاحب خطیب بغدادی کی ایک روایت ہوں درج کرتے ہیں:

"أخبرنا الحسن بن أبي بكر أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله القطان حدثنا أبو بكر أحمد بن أبي خيثمة، قال: سمعت يحيى بن معين قال: و قبيصة ثقة في كل شيئ إلا في سفيان، فإنه سمع منه وهو صغير" الم ابن الي خيثمه وطلق نے كہا كه ميں نے امام ابن معين وطلق سے ساكه افعول نے كہا كه قبيصه وطلق مر چيز ميں ثقه ہے سواتے سفيان تورى سے افعول نے كہا كه قبيصه وطلق مر چيز ميں ثقه ہے سواتے سفيان تورى سے

<sup>←</sup> گذشتہ سطور میں ابن معین کا وہ قول درج کیا ہے، جس میں انھوں نے توری سے روایت میں مول اور اُن کے ساتھیوں کو ثقة قرار دیا ہے۔

<sup>(</sup>۱۲/ ۲۷۰) تاریخ بغداد و ذیوله (۱۲/ ۲۷۰)

روایت کرنے میں، اس نے ان سے بحیین کی حالت میں سنا ہے۔'' اس کے بعد اس کے راویوں کی توثیق پیش کرتے ہوئے اس سند کو سیح قرار دے کراشر فی صاحب رقم طراز ہیں:

'' یہ معلوم ہوا کہ قبیصہ رشالشہ کی روایت سفیان توری رشالشہ سے سیحے نہیں اور اس سے قبل قول میں یہ ثابت ہوا کہ فریا بی کی روایت کی حیثیت وہی ہے، جو مول بن اساعیل، قبیصہ ریباللہ وغیرہ کی روایت سفیان توری رشاللہ کی روایت سفیان توری رشاللہ کی روایت سفیان توری رشاللہ سے ہے، اور اب اس قول میں یہ ثابت ہوگیا کہ قبیصہ رشاللہ کی روایت سفیان توری رشاللہ سے صغیف اور کمزور ہے۔ لہذا لا محالہ مول بن اساعیل رشاللہ کی روایت بھی سفیان توری رشاللہ سے ضعیف ثابت ہوتی ہے۔ '

اشرفی صاحب نے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ ابن معین کی پہلی روایت میں سفیان ثوری سے ایک گروہ (فریابی، مول بن اساعیل، عبید اللہ بن موی، عبدالرزاق اور قبیصہ) کی روایت کو ایک جیسا قرار دیا گیا ہے، لیکن کس اعتبار سے اس گروہ کو ایک جیسا قرار دیا گیا ہے، لیکن کس اعتبار سے اس گروہ کو ایک جیسا قرار دیا گیا ہے؟ یہ وضاحت نہیں ہے اورخطیب بغدادی کی روایت میں اس گروہ (فریابی، مول بن اساعیل، عبید اللہ بن موی، عبدالرزاق اور قبیصہ کے بارے میں بیصراحت آگی کہ اُن کی روایت سفیان ثوری سے ضعیف ہے، اس لیے پہلی روایت میں فرکور پورے گروہ (فریابی، مول بن اساعیل، عبید اللہ بن موی، عبدالرزاق اور قبیصہ) کی روایت سفیان ثوری سے ضعیف ہے۔

جواباً عرض ہے:

او 🕻 : اگریه مان لیس که ابن معین کی دوسری روایت یعنی خطیب بغدادی والی روایت

<sup>🛈</sup> نماز میں ہاتھ باندھنے کا مسنون طریقہ (ص: ۱۵۰)

نماز میں ہاتھ باندھنے کامسنون طریقہ (ص: ۱۵۱)

میں تضعیف کی بات ہے تو یہ بات ابن معین کی تاریخ دمشق والی روایت کی تفسیر نہیں، بلکہ اس کے خلاف ہے، کیونکہ تاریخ دمثق والی روایت کی تفسیر تاریخ دمثق ہی میں اسی سند سے دوسرے مقام برموجود ہے، جس میں ابن معین نے اسی گروہ (فرياني، مول بن اساعيل، عبيد الله بن موى، عبد الرزاق اور قبيصه ) كوسفيان تورى سے روایت میں صراحت کے ساتھ ثقابت میں ایک جیسا قرار دیا ہے۔ ملاحظہ ہو: امام ابن عساكر رُطالف (المتوفى: ا ۵۷) نے كہا:

"أخبرنا أبو القاسم الواسطي نا أبو بكر الخطيب لفظاً أنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إبراهيم بن حميد قال: سمعت أحمد بن عبدوس قال: سمعت عثمان بن سعيد الدارمي يقول: قلت ليحيى بن معين: فعبد الرزاق في سفيان؟ فقال: مثلهم يعنى ثقة كالمؤمل بن إسماعيل وعبيد الله بن موسى و ابن يمان و قبيصة والفريابي " ''عثان بن سعید الداری کہتے ہیں کہ میں نے کیکی بن معین رشان سے کہا: عبدالرزاق، سفیان سے روایت کرنے میں کیسا ہے؟ تو ابن معین راستند نے کہا: ان لوگوں کی طرح ہے، لعنی (عبدالرزاق، سفیان توری سے روایت کرنے میں) مول بن اساعیل، عبیدالله بن موسی، ابن ممان، قبیصہ اور فریابی کی طرح ثقہ ہے۔''

غور کریں! تاریخ دشق کی بدروایت صراحت کررہی ہے کہ ابن معین نے اس گروه (فریابی، مول بن اساعیل، عبید الله بن موسی، عبدالرزاق اور قبیصه ) کو نقابت ہی میں ایک جیسا قرار دیا ہے۔ اب اگر تاریخ بغداد کی روایت میں بیمل رہا ہے کہ

<sup>(</sup>١١/ ١٧١) و إسناده صحيح الريخ دمشق لابن عساكر (١١/ ١٧١) و إسناده صحيح

اس گروہ کے ایک فرد قبیصہ کوسفیان ثوری سے روایت میں ضعیف کہا ہے تو خاص اس فردیعنی قبیصہ سے متعلق ابن معین کا موقف بدل رہا ہے، یعنی ابن معین دوسرے مقام یر قبیصہ کوسفیان توری سے روایت میں ضعیف کہدرہے ہیں۔

کیکن سوال بیہ ہے کہ اس گروہ کے صرف ایک فرد سے متعلق ابن معین کا دوسرا قول مل گیا تو اشرفی صاحب کس عقل ومنطق سے اسے پورے گروہ (قبیصہ کے ساتھ فریالی، مول بن اساعیل، عبیدالله بن موسی اور عبدالرزاق) پر منطبق کررہے ہیں؟؟

صاف بات یہ ہے کہ تاریخ ومثق کی روایت میں امام ابن معین نے جس گروہ (فريابي، مول بن اساعيل، عبيد الله بن موسى، عبدالرزاق اور قبيصه) كوسفيان توري سے روایت میں ثقہ قرار دیا ہے، اس گروہ کے صرف ایک فرد قبیصہ کے بارے میں خطیب بغدادی کی روایت میں ابن معین کا دوسرا موقف مل رہا ہے۔ اس لیے یہ دوسرا موقف صرف اس فرد ہی کے ساتھ خاص رہے گا۔

اشرفی صاحب کی غلط فہی کی وجہ یہ ہے کہ انھوں نے جس مقدمے یرایے استدلال کی بنیاد رکھی ہے، وہ مقدمہ ہی باطل ہے!

اشر فی صاحب کا مقدمہ یہ ہے کہ تاریخ دمشق والی روایت میں ابن معین نے سفیان توری سے روایت میں ایک گروہ کو ایک جبیبا قرار دیا ہے، کیکن کس معاملے میں ایک جیسا قرار دیا ہے؟ یہ " نامعلوم" ہے۔ یہ ہے اشرفی صاحب کا مقدمہ!

پھر برغم خولیش اس'' نامعلوم'' کو انھوں نے تاریخ بغداد والی روایت سے''معلوم'' کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن ہم عرض کر چکے ہیں کہ تاریخ دمشق والی روایت میں ابن معین نے سفیان توری ہے روایت میں ایک گروہ کوجس معاملے میں ایک جبیہا قرار دیا ہے، وہ معاملہ "نامعلوم" نہیں، بلکہ تاریخ دشق ہی کی دوسری روایت سے"معلوم" ہے اور وہ بیر کہ نقابت ہی میں ابن معین نے اس گروہ کو ایک جبیبا قرار دیا ہے۔ ثانیاً: تاریخ بغداد والی روایت میں ابن معین نے سفیان توری سے روایت میں قبصہ پر جو کلام کیا ہے، اس سے تضعیف مراد نہیں، بلکہ اس میں ابن معین نے سفیان توری سے قبیصہ کی روایت میں صحت کے اعلیٰ درجے کی نفی کی ہے، لیکن نفس صحت کی نفی نہیں کی:

(الوس: ابن معین نے دوسری روایت میں سفیان توری سے روایت میں قبیصہ کو صراحنًا ثقة قرار دیا ہے، اس لیے دونوں اقوال میں تطبیق دی جائے گی۔ ب: امام ابن الى ضيثمه وشالله (المتوفى: ٢٥٩) في كها:

"سئل يحيى بن معين عن حديث قبيصة؟ فقال: ثقة، إلا ﴿ في حديث الثوري، ليس بذلك القوي''

''امام ابن معین سے قبصہ کی حدیث کے بارے میں سوال ہوا تو امام ابن معین نے کہا کہ یہ ثقہ ہیں سوائے توری کی حدیث میں، یہ ان کی حدیث میں بہت زیادہ قوی نہیں ہیں۔''

اس قول میں ابن معین نے سفیان سے روایت میں قبیصہ کو ''لیس بذلك القوى" كہا ہے اور يه صيغه مطلق تضعيف ير ولالت نہيں كرتا، بلكه اس سے ثقابت میں نسبتاً کم تربتلا نامقصود ہوتا ہے۔

ج: امام ابن الي خيشمه رشك (المتوفى: ٢٤٩) في كها:

"سمعت يحيى بن معين، وسئل عن أصحاب الثوري: أيهم أثبت؟ فقال: هم خمسة: يحيى القطان، و وكيع، و ابن المبارك، وابن مهدي، وأبو نعيم الفضل بن دكين،

<sup>(</sup>١٢٦) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، ت المعلمي (٧/ ١٢٦)

<sup>﴿</sup> تَفْصِيلَ کے لیے دیکھیں: ''یزید بن معاویہ پر الزامات کا تحقیقی جائزہ'' (ص: ۱۳۴\_ ۹۳۵) ،

وأما الفريابي، و أبو حذيفة، وقبيصة بن عقبة، وعبيد الله، وأبو عاصم، و أبو أحمد الزبيري، وعبد الرزاق، وطبقتهم فهم كلهم في سفيان، بعضهم قريب من بعض، وهم ثقات كلهم، دون أولئك في الضبط والمعرفة''

''میں نے ابن معین کو کہتے ہوئے سنا جب اُن سے توری کے شاگردوں کے بارے میں سوال ہوا کہ کون زیادہ اثبت ہے؟ تو انھوں نے کہا: یا نچ بين: يحيُّ القطان، وكيع، ابن المبارك، ابن مهدى اور ابونعيم الفضل بن دكين - رب فرياني، ابو حذيف، قيصه بن عقبه، عبيدالله، ابوعاصم، ابواحمد الزبيري، عبدالرزاق اوران کے طبعے والے تو بیرسب کے سب سفیان سے روایت كرنے ميں ايك دوسرے كے قريب ہيں۔ بيسب ثقه ہيں، ليكن مذكوره بالا (یانچ اثبت) شاگردوں کی به نسبت ضبط ومعرفت میں کم تر ہیں۔''

اس قول سے معلوم ہوا کہ امام ابن معین نے سفیان توری کے شاگردوں کے درجات ہتلائے ہیں۔ ایک گروہ کو اعلیٰ درجے کا ثقہ و ثبت قرار دیا ہے اور دوسرے گروہ کو، جس میں قبیصہ بھی ہیں، انھیں ثقابت میں نسبتاً کم تر بتلایا ہے، کیکن انھیں اصطلاحی معنی میں ایسا ضعیف ہر گزنہیں کہا، جن کی روایت مردود ہوتی ہے۔

الغرض تاریخ بغداد کی روایت میں امام ابن معین نے سفیان تو ری سے روایت میں قبیصہ کوبھی ضعیف نہیں کہا ہے، اس لیے اُن کے دیگر ساتھیوں کی تضعیف کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔

اس بوری تفصیل سے معلوم ہوا کہ مولانا اعجاز احمد اشرفی صاحب ایک بوس مقدمے برمبنی این تحقیق برمگن ہوگئے اور بڑے غرور کے ساتھ لکھا:

<sup>🛈</sup> تهذیب الکمال للمزی (۲۷/ ٥٦) امام مزی امام ابن الی ضیمه کی کتاب سے نقل کرتے ہیں۔

''اب دیکھتے ہیں کہ غیر مقلدین حضرات تحقیق کو قبول کرتے ہیں یامسلکی تعصب کا ثبوت دیتے ہوئے اس کونظر انداز کرتے ہیں <sup>'''</sup>

محترم! جے آپ قابل قبول تحقیق سمجھے بیٹھے ہیں، وہ باطل مقدمے پر مبنی ایک غلط و باطل نتیجہ ہے اور اسی قابل ہے کہ اسے نظر انداز کر دیا جائے ،کیکن آپ بہت زیادہ خوش فہی میں مبتلا ہوگئے تھے، اس لیے ہم نے جواب دے دیا۔ اب قارئین دیکھیں گے کہ کون تحقیق قبول کرتا ہے اور کون مسلکی تعصب کا ثبوت دیتا ہے؟!

### جارحین کے اقوال:

11 امام ابو حاتم الرازى الطلف (الهتوفي: ٢٧٧) نے كہا:

٠٠ صدوق، شديد في السنة، كثير الخطأ، يكتب حديثه ٠٠٠ '' یہ سیج اور کٹرسنی ہیں۔ زیادہ غلطی کرنے والے ہیں، ان کی حدیث کھی جائے گی۔''

یا در ہے کہ امام ابو حاتم متشددین میں سے ہیں، چنانچہ امام ذہبی الطلق نے کہا: "فإنه متعنت في الرجال"

''امام ابو حاتم راویوں پر کلام کرنے میں متشدد ہیں۔''

حافظ ابن حجر رشالله نے کہا:

"وأبو حاتم عنده عنت" " "ابوماتم كي يهال تشرد ب-"

### امام ابن سعد را التوفى: ٢٣٠) نے كہا:

- 🛈 نماز میں ہاتھ باندھنے کا مسنون طریقہ (ص: ۱۵۱)
  - (2) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٨/ ٣٧٤)
    - (١٣/ ٢٦٠) سير أعلام النبلاء للذهبي (١٣/ ٢٦٠)
    - (ص: ٤٤١) مقدمة فتح الباري لابن حجر (ص: ٤٤١)

"مؤمل بن إسماعيل ثقة كثير الغلط"

''مول بن اساعیل ثقه ہیں اور زیادہ غلطی کرنے والے ہیں۔''

امام ابن سعد جمہور کے خلاف جب جرح کریں تو معتبر نہیں، جبیبا کہ حافظ ابن حجر <sub>ن</sub>ٹراکش کی وضاحت سے معلوم ہوتا ہے۔'<sup>2)</sup>

امام مروزی را التونی: ۲۹۴) نے کہا:

"إذا انفرد بحديث، وجب أن توقف، ويتثبت فيه، لأنه كان سيئ الحفظ كثير الغلط"

"جب بیکسی حدیث کی روایت میں منفرد ہول تو توقف کیا جائے گا اور اس میں چھان بین کی جائے گی، کیوں کہ یہ برے حافظے والے تھے اور زیادہ غلطی کرتے تھے۔''

عرض ہے کہ امام مروزی نے ان کی منفرد حدیث میں توقف وتثبت کی بات کہی ہے، علی الاطلاق رد کرنے کی بات نہیں کی۔ یاد رہے کہ امام ابو حنیفہ رشالشہ پر بھی "سيئ الحفظ" كى جُرح موجود ہے۔

امام نسائی را التونی: ۳۰۳) نے کہا:

"مؤمل بن إسماعيل كثير الخطأ"

''مول بن اساعیل زیادہ غلطی کرنے والے تھے''

یاد رہے کہ امام نسائی الله جرح کرنے میں متشدد ہیں، چنانچہ امام زہبی نے

<sup>1</sup> الطبقات الكيري (٥/١/٥) ط دار صادر.

<sup>(2)</sup> ويكسين: مقدمة فتح الباري (٢/ ٣٢٢)

<sup>(3)</sup> تعظیم قدر الصلاة (٢/ ٥٧٤)

<sup>﴿</sup> اس كتاب كاصفحه (۴۵۱) ديكھيں۔

<sup>(3)</sup> سنن النسائي الكبري (٦/ ٢٦)

ايك مقام بركها: "والنسائي مع تعنته في الرجال، فقد احتج به" ''امام نسائی نے راویوں پر جرح میں متشدد ہونے کے باوجود ان سے جحت پکڑی ہے۔''

حافظ ابن حجر رشالتية نے كہا:

٣ وقد احتج به النسائي مع تعنته

''امام نسائی نے متشدد ہونے کے باوجودان سے جحت پکڑی ہے۔''

مولانا اعجاز احمد اشرفی صاحب نے مول پر امام نسائی کی جرح نقل کرتے ہوئے لکھا ہے:

'' ۷ ـ امام نسائی پڑلٹنے: ''فیہ لین'' (مجلسان نسائی،ص: ۴۸، رقم: ۱۷)'' عرض ہے کہ مول پر امام نسائی کی ریہ جرح دنیا کی سی کتاب میں نہیں ہے۔

اشرفی صاحب نے جس کتاب کا حوالہ دیا ہے، اس کتاب میں اس صفح پر امام نسائی كى كوئى جرح موجود نهين \_ البته اس كتاب كم محقق ابواسحاق الحوين ظلف نے حاشيه

م*یں اپی طرف ہے لکھا ہے:* ''ومؤمل بن إسماعیل فیه لین''

ملاحظہ کریں کہ اشرفی صاحب نے عصرِ حاضر کے ایک عالم اور علامہ البانی وطلقہ كے شاگرد كے قول كو امام نسائى كا قول بنا ديا۔ سبحان الله.

واضح رہے کہ اشرفی صاحب نے اصل کتاب کے مصنف اور کتاب کے محقق

<sup>(</sup>١/ ٤٣٧) ميزان الاعتدال (١/ ٤٣٧)

<sup>(2)</sup> مقدمة فتح الباري لابن حجر (ص: ٣٨٧)

نماز میں ہاتھ باندھنے کامسنون طریقہ (ص:۱۳۹)

<sup>(</sup>ك) (ص: ٥٦ حاشيه رقم: ١٧) مطبوعه دار ابن الجوزي.

کی باتوں میں فرق سے عافل ہو کر اور بھی کئی معاصر اہلِ علم کے اقوال کو فوت شدہ ائمہ کنا نقد کا قول بنا دیا ہے۔ کتاب میں اپنے اپنے مقام پراس کی وضاحت آرہی ہے۔

المام ذكريابن يحيل الساجي وطلف (المتوفى: ٢٠٠٧) نے كہا ہے:

"صدوق كثير الخطأ"

'' یہ سیج ہیں اور بہت غلطی کرنے والے ہیں۔''

یادرہے کہ امام ساجی بھی جرح کرنے میں متشدد ہیں، کیوں کہ آپ نے بہت سارے رواۃ پر بلاوجہ کلام کیا ہے، جسیا کہ امام ذہبی اور حافظ ابن حجر رشش نے کئی مقامات پر وضاحت کی ہے، مثلاً: امام ذہبی رشش نے ایک مقام پر کہا:

"وضعفه زكريا الساجي بلا مستند"

''زکریا ساجی نے انھیں بغیر کسی دلیل کے ضعیف کہا ہے۔''

حافظ ابن حجر رشك ني بھي ايك مقام يركها:

"ضعفه الساجي بلا حجة"

"ساجی نے انھیں بغیر کسی دلیل کے ضعیف کہا ہے۔"

امام ساجی و طلط سے متعلق اس طرح کی بات کی مقامات پر کہی گئی ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ امام ساجی جرح میں متشدد ہیں۔

📵 امام ابن عمار الشهيد رُطلتُهُ (التوفي: ١٣١٧) نے كها:

"فأما المؤمل فكان قد دفن كتبه، وكان يحدث حفظا فيخطئ الكثير"

<sup>🛈</sup> تهذيب التهذيب لابن حجر (۱۰/ ۳۳۹)

<sup>(</sup>١/ ٤٧) ميزان الاعتدال للذهبي (١/ ٤٧)

<sup>(</sup>ق) مقدمة فتح الباري لابن حجر (ص: ٤٦٣)

<sup>(£)</sup> علل الأحاديث في صحيح مسلم (ص: ١٠٧) نيز ويكيس: تهذيب الكمال (٢٩/ ١٧٨)

ابن عمار وطلق کی بیہ بات ان محدثین کے برخلاف ہے، جضوں نے مول کو کم غلطی کرنے والا بتلایا ہے اور کم غلطی کی جرح کرنے والوں ہی کی بات راج ہے، جیسا کہ تفصیل آرہی ہے۔

# بچیس موثقین کے اقوال:

- 🛈 امام ابن معين رُطلقهٔ (التوفی: ۲۳۳)
- آپ نے کہا: "ثقة " "آپ ثقه ہیں۔"
  - 🛈 امام على بن المديني رُطَلْقُهُ (التوفى: ٢٣٣)

آپ نے مول سے روایت لی ہے۔ جبکہ امام ابن المدینی صرف ثقہ ہی سے روایت کرتے ہیں۔

🗗 امام اسحاق بن را مويه (التوفى: ٢٣٨)

آپ نے کہا: "کان ثقة" "آپ ثقہ تھے۔"

🕜 امام احمد بن حنبل يُطلقه (التوفى: ٢٣١)

آپ نے مول بن اساعیل سے روایت کیا ہے۔ جبکہ امام احمد ر اللہ مجمی صرف ثقه سے روایت کرتے ہیں۔

- (1) تاريخ ابن معين، رواية الدوري (٣/ ٦٠)
- ویکھیں: التاریخ الکبیر للبخاری (۱/ ۲۸۸) نیز ویگر کتب رجال۔
- ﴿ وَيَكُوسِ: تهذيب التهذيب الإبن حجر (٩/ ١١٤) نيز ويكيس: مقدمة فتح الباري الإبن حجر (ص: ٤٣٥)
  - ﴿ المزكيات لأبي إسحاق المزكي (ص: ٨٢) وسنده حسن.
    - (ق) ويكيس: مسند أحمد (١/ ٢٦٩) ط الميمنية.

😌 عبدالله بن احمد بن صنبل رطلف نے کہا:

"كان أبي إذا رضي عن إنسان وكان عنده ثقة، حدث عنه"
"ميرے والد جبكى انبان سے راضى ہوتے اور وہ ان كے نزديك ثقه ہوتا تو اس سے روایت كرتے تھے۔"

🕄 امام بیثمی رشانشد نے کہا:

«روى عنه أحمد، وشيوخه ثقات»

"ان سے امام احمد نے روایت کیا ہے اور امام احمد کے تمام اساتذہ ثقد ہیں۔"

🟵 جناب ظفر احمر تھانوی حنفی نے کہا:

"وكذا شيوخ أحمد كلهم ثقات"

''اسی طرح امام احمہ کے تمام اسا تذہ ثقہ ہیں۔''

🙆 امام بخارى يطلق (المتوفى: ٢٥٦)

آپ نے صحیح بخاری میں ان سے استشہاد کیا ہے۔ امام مزی ڈسلٹنہ نے کہا: "استشہد به البخاری" "امام بخاری نے ان سے استشہاداً روایت لی ہے۔" امام بخاری ڈسلٹنہ جس سے استشہاداً روایت لیس، وہ عام طور سے ثقہ ہوتا ہے۔ حافظ محمد بن طاہرابن القیسرانی ڈسلٹنہ (المتونی: ۷۰۵) کہتے ہیں:

«بل استشهد به في مواضع ليبين أنه ثقة

(1/ ٢٣٨) العلل ومعرفة الرجال لأحمد (١/ ٢٣٨)

- (3) قواعد في علوم الحديث (ص: ۲۱۸)
- (١٧٠٠) ويكيس: صحيح البخاري، رقم الحديث (٢٧٠٠)
  - (آع) تهذيب الكمال للمزى (٢٩/ ١٧٩)
    - (6) شروط الأئمة الستة (ص: ١٨)

<sup>(2)</sup> مجمع الزوائد و منبع الفوائد (١/ ١٩٩) نيز ويكين التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل (٢/ ٦٥٩)

امام بخاری الطفیٰ نے ان (حماد بن سلمہ) سے سیح بخاری میں کئی مقامات پر استشہاداً روایت کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ تقد ہیں۔''

🛈 امام ابو داود رشك (التوفي: ٢٧٥)

آپ سے ابو عبیدنے قتل کرتے ہوئے کہا:

"سألت أبا داود عن مؤمل بن إسماعيل، فعظمه، ورفع من شأنه إلا أنه يهم في الشيئ"

''میں نے امام ابو داود سے مومل کے بارے میں بوچھا تو انھوں نے اس راوی کی عظمتِ شان کو بیان کیا اور کہا: لیکن بیابعض چیزوں میں غلطی کرتے ہیں۔''

امام ابو داود نے صرف معمولی جرح کی ہے اور اس کے ساتھ ان کی عظمتِ شان کو بیان کیا ہے، یہ سیاق اس بات کی دلیل ہے کہ امام ابو داود کے نزد یک مول ثقہ ہیں۔

🛭 امام ترمذي رُطلتُهُ (التوني: ٢٤٩)

آپ نے مول کی ایک حدیث کے بارے میں کہا:

"حسن صحيح" "يوديث حسن صحيح ہے۔"

امام ابن جرير طبرى دُطلتْ (المتوفى: ۳۱۰)

آپ نے مول بن اساعیل کی ایک روایت کے بارے میں کہا:

''ان احادیث کی سند ہمارے نزد یک صحیح ہے۔''

<sup>(</sup>آ) تهذیب الکمال للمزی (۲۹/ ۱۷۸)

<sup>(2)</sup> سنن الترمذي ت شاكر (٢/ ٢٧٤) رقم الحديث (٤١٥)

<sup>(3)</sup> تهذيب الآثار مسند عمر، للطبري (١/ ٨) أيضا (١/ ٢١)

🛈 امام ابن خزیمه رشط (المتوفی: ۱۱۱۱)

آپ نے مومل کی کئی احادیث کو اپنی صحیح میں نقل کیا ہے، جن میں سے ایک زیر بحث حدیث بھی ہے۔

مولانا عجاز احمد اشرفي صاحب لكصة بين:

''امام ابن خزیمہ نے اپنی بوری کتاب میں کسی جگہ مول بن اساعیل رشائند کی تو یُق نہیں کی ، لہذا ابن خزیمہ کو معدلین میں شار کرنا غلط ہے۔''

عرض ہے کہ امام ابن خزیمہ نے مول بن اساعیل کی حدیث کو سیح کہا ہے اور ناقد امام کی طرف ہے کسی راوی کی حدیث کی تھیج اس راوی کی توثیق ہوتی ہے۔

حافظ ابن حجر رشط (التوفى: ٨٥٢) نے كہا:

"قلت: صحح ابن خزيمة حديثه ومقتضاه أن يكون عنده من الثقات"

''میں کہتا ہوں ابن خزیمہ نے ان کی حدیث کو سیح کہا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہان کے نزدیک بیر ثقہ ہیں۔''

🛈 امام بغوى يُرْالله (الهتوفي: ١٥٥)

آپ نے مول کی ایک حدیث کے بارے میں کہا:

"صحيح" "ييح ۾۔"

🛈 امام ابن حبان رُطُلْفُهُ (الْمَتُوفَى: ٣٥٣)

آپ نے انھیں ثقات میں ذکر کیا ہے۔

<sup>🛈</sup> نمازین باتھ باندھنے کامسنون طریقتہ (ص: ۱۵۲)

<sup>(2)</sup> تعجيل المنفعة لابن حجر (ص: ٢٤٨)

<sup>(3)</sup> شرح السنة للبغوي (٦/ ٣٧٧)

<sup>﴿</sup> الثقات لابن حبان ت العثمانية (٩/ ١٨٧) نيز اي كتاب كاصفح (٨٩) ريكس

🛈 امام ابوبكر الاساعيلي (التوفي: ١٧١)

امام اساعیلی نے متخرج علی صحیح ابخاری میں مول کی روایت درج کی ہے۔

🗇 امام دارقطنی رُطلتُهُ (التوفی: ۳۸۵)

آپ نے مول بن اساعیل کی ایک حدیث کے بارے میں کہا:

"إسناده صحيح" "اس كى سندسيح ہے-"

امام ابن شامین را الله (المتوفی: ۳۸۵)

آپ نے کہا: "مؤمل المکي ثقة، قاله يحيى"

"مول مکی ثقہ ہے۔امام ابن معین نے یہی کہا ہے۔"

📵 امام حاكم رشالله (الهتوفي: ۵۰۰۹)

آب نے مول کی ایک حدیث کے بارے میں کہا:

"هذا حديث صحيح الإسناد" "بي مديث صحح الاساد -:

المام ابن حزم رشطية (التوفى: ٢٥٦)

آپ نے محلی میں اس کی روایت سے ججت پکڑی ہے اور آپ نے اس کتاب کے مقدمے میں کہا ہے:

"وليعلم من قرأ كتابنا هذا أننا لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات"

<sup>(1)</sup> ويكصين: فتح الباري لابن حجر (١٣/ ٣٣)

<sup>(2)</sup> سنن الدارقطني (٢/ ١٨٦)

<sup>(</sup>ص: ٢٣١) تاريخ أسماء الثقات لابن شاهين (ص: ٢٣١)

<sup>﴿</sup> المستدرك على الصحيحين للحاكم (٢/ ٦٤٨) ت: مقبل.

<sup>(3/</sup> ٤٤) ويكصين: المحلى لابن حزم (٤/ ٧٤)

<sup>(</sup>١/ ٢١) المحلى لابن حزم (١/ ٢١)

" ہماری سے کتاب پڑھنے والا جان لے کہ ہم نے صرف ثقہ رواۃ کی صحیح روایت ہی سے جحت پکڑی ہے۔''

امام ابن القطان رشالله (المتوفى: ١٢٨)

آب نے مول کی ایک حدیث کے بارے میں کہا:

"وإسناده حسن" "اس كى سندحسن بے."

🐠 امام ضياء المقدسي رُطلتُهُ: (التتوفى: ١٨٣٣)

امام ضیاء المقدى را الله في: ١٨٣٠) نے الاحادیث المخارة میں ان كى روایت درج کی ہے۔

🛈 امام منذري رشطنه (التوفى: ٢٥٢)

آپ نے مول کی ایک حدیث کے بارے میں کہا:

"رواه البزار بإسناد حسر"

''اسے بزار نے حسن سند سے روایت کیا ہے۔''

🕜 امام ابن قيم رُطُلْفُهُ (التوفي: 201)

آپ نے مؤمل کی ایک صدیث کے بارے میں کہا:

"رواه ابن ماجه بإسناد حسن"

''اے ابن ملجہ نے حسن سند سے روائیت کیا ہے۔''

🗹 امام ذہبی ڈسلنے (التونی: ۵۴۸) نے کہا:

<sup>(</sup>٥/ A٤) بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (٥/ A٤)

<sup>(2)</sup> ويكيس: المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري و مسلم في صحيحيهما (٢/ ٣٨٨) رقم الحديث (٧٧٤) وقال المحقق: إسناده حسن.

<sup>(3/</sup> ۱۱۸) الترغيب والترهيب للمنذري (٤/ ١١٨)

<sup>﴿</sup> إغاثة اللهفان (١/ ٣٤٢)

"کان من ثقات البصريين" "بيبره ك ثقه لوگوں ميں سے تھے" مولانا اعجاز احمد اشرفی صاحب نے امام ذہبی کی توثیق رد کرنے کے لیے بیکہا ہے کہ امام ذہبی نے''الکاشف'' وغیرہ میں ان پر جرح نقل کی ہے۔

عرض ہے کہ امام ذہبی کا دوسروں کی جرح نقل کرنا اُن کا اپنا فیصلہ نہیں، بلکہ انھوں نے اینے فیصلے میں مومل بن اساعیل کو ثقه کہا ہے۔ بداس بات کی دلیل ہے کہ امام ذہبی کی نظر میں مول بن اساعیل ثقه ہیں اور اُن کی تضعیف والا قول درست نہیں ہے۔ نیزامام ذہبی نے مول بن اساعیل کا تذکرہ اپنی کتاب "من تکلم فیه وهو موثق" میں کیا ہے "اس کتاب میں امام ذہبی راس نے ایسے روات کا تذکرہ کیا ہے، جن پر جرح ہوئی ہے، پھر بھی وہ ثقہ ہیں۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ امام ذہبی کی تحقیق میں مول بن اساعیل ثقد ہیں اور اُن بر کی گئی جرح سے وہ ضعیف ثابت نہیں ہوتے۔

🛈 امام ابن كثير رُمُّاللهُ (التوفى: ٢٥٧)

آب نے مول کی ایک روایت کے بارے میں کہا:

"هذا إسناد صحيح" "يسند حجك بـ"

😙 امام ابن الملقن رشطشه (التوفى:۸۰۴) نے كها:

هومل بن إسماعيل صدوق، وقد تكلم فيه"

''مول بن اساعیل صدوق ہے اور ان کے بارے میں کلام کیا گیا ہے۔''

<sup>(1/</sup> ٣٥٠) العبر في خبر من غبر (١/ ٣٥٠)

② نماز میں ہاتھ ہاندھنے کامسنون طریقہ (ص: ۱۵۷)

 <sup>(</sup>ص: ۱۸۳)

عنسیر ابن کثیر (۳/ ۵۲) دار طیبة.

<sup>(</sup>٤/ ٢٥٢) البدر المنير لابن الملقن (٤/ ٢٥٢)

🝘 امام بيثمي رُطلتُهُ (الهتوني: ۸۰۷)

آب نے کہا:

"مؤمل بن إسماعيل، وهو ثقة، وفيه ضعف"

''مؤمل بن اساعیل ثقه ہیں اور ان میں ضعف ہے۔''

امام ہیٹمی نے مول بن اساعیل کی سند والی ایک روایت کے بارے میں کہا:

رجاله وثقوا، وفي بعضهم كلام لا يضر"

''اس کے رجال کی توثیق کی گئی ہے اور بعض کے بارے میں ایسا کلام کیا گیا ہے، جومضر نہیں ہے۔''

🔞 امام بوصرى وشطف (الهتوني: ۸۴۰)

آپ نے مؤمل کی ایک حدیث کے بارے میں کہا:

"هذا إسناد حسن" "بيسندسن بين

گذشته سطور میں جارحین اور موثقین دونوں کے اقوال پیش کیے جاچکے ہیں۔ ان تمام اقوال کو بنظر غائر پڑھنے کے بعد ہر خص اسی نتیج پر پہنچے گا کہ موثقین کے اقوال بی رائج ہیں۔ چنانچہ جرح و تعدیل میں تعارض کے وقت ترجیح کے جوبھی اصول ہیں، ہراصول کی روشنی میں موتقین کے اقوال ہی راجح قرار یا کیں گے۔تفصیل ملاحظہ ہو:

متشددین اور معتدلین کے اعتبار ہے:

جرح وتعدیل میں تعارض کے وقت اگر جرح متشددین کی طرف سے ہوتو وہ

<sup>🛈</sup> مجمع الزوائد للهيثمي (٨/ ١١١)

<sup>(</sup>٧/ ۲۰۲) مجمع الزوائد للهيثمي (٧/ ۲۰۲)

<sup>(3/</sup> ١٦٥) الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (٦/ ١٦٥)

رد کر دی جاتی ہے۔

اس اصول کے تحت بھی مؤمل بن اساعیل پر کی گئی جرح قابلِ رد ہوگی، کیوں کہ ان یر خطا کثیر کی جرح کرنے والوں کی اکثریت متشددین کی ہے، جیسا کہ متعلقہ مقامات پر وضاحت کی جانچی ہے اور توثیق کرنے والوں میں امام احمد وغیرہ معتدلین میں سے ہیں، بلکہ توثیق کرنے والوں میں کئی ایک متشددین میں سے بھی ہیں اور متشددین جب توثیق کرتے ہیں تو ان کی توثیق بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔

# جرح مفسراور جرح غیرمفسر کے اعتبار ہے:

اگرمفسر اور غیرمفسر کے لحاظ سے ترجیح دی جائے تو بھی مول بن اساعیل کی توثیق ہی راجح ہوگی، کیوں کہ جن لوگوں نے ان پرمفسر جرح کی ہے، ان کی تفسیر میں اختلاف ہے۔ بعض نے زیادہ غلطی کرنے والا کہا ہے، جبکہ بعض نے معمولی غلطی كرنے والا كہا ہے اور اصولى طورير أهيس كى بات راج ہے۔ تفصيل ملاحظه ہو:

زیادہ فلطی کرنے کی بات درج ذیل لوگوں نے کہی ہے:

- 🗘 امام ابوحاتم: "كثير الخطأ" (زياده غلطي كرنے والے تھے)۔
- ♦ امام ابن سعد: "كثير الغلط" (زياده غلطى كرنے والے تھے)۔
- 🗘 امام مروزى: "كثير الغلط" (زياده غلطى كرنے والے تھے)۔
  - امام نمائى: "كثير الخطأ" (زياده فلطى كرنے والے تھے)۔
  - (زیاده غلطی کرنے والے تھے)۔ (زیادہ غلطی کرنے والے تھے)۔
- 🗘 امام ابن عمار الشهيد: "فيخطئ الكثير" (بيزياده علطي كرتے تھ) اس کے برخلاف معمولی غلطی کا الزام درج ذیل لوگوں نے لگایا ہے:
- امام ابن معين: "يحدث من حفظه زيادة" (ايخ مافظے سے اضافہ بيان کرتے تھے یعنی بھی بھی ایسی غلطی کرتے تھے )۔

- امام احمد: "مؤمل كان يخطىء" (غلطى كرتے تھے) ـ
- امام ابوداود: "يهم في الشيئ" (بعض چيزول مين ونهم كے شكار ہوتے تھے)\_
  - ام ابن حبان: "ربما أخطأ" (مجهى كهما غلطى كرتے تھے)\_
- امام بیثمی: "ثقة وفیه ضعف" (تقه بین، کین ان میں ضعف ہے) ضعف ہے ضعف ہے۔ سے مراد معمولی غلطی ہے۔
  - ابن قانع: "صالح يخطىء" (غلطى كرتے تھے) يعنى بھى كھار\_
- امام زہبی: "حافظ عالم یخطئ" (بیر حافظ، عالم بیں اور غلطی کرتے سے ) یعنی کھی کر اللہ علی کرتے سے ) یعنی کھی کر ا

ان تمام اقوال کے حوالے گذشتہ سطور میں پیش کیے جانچکے ہیں۔

غور فرمائیں کہ جن محدثین نے بھی ان پر مفسر جرح کی ہے، وہ آپس میں متفق نہیں، بلکہ بعض مومل کو زیادہ غلطی کرنے والا ہلا رہے ہیں اور بعض معمولی غلطی کرنے والا ہلا رہے ہیں۔ اب دیکھنا ہے ہے کہ ان دونوں گروہوں میں سے کس گروہ کی بات رائج ہے؟ تو درج ذیل امور کی بنا پر معمولی غلطی کی جرح کرنے والوں ہی کی بات رائج ہے: او درج ذیل امور کی بنا پر معمولی غلطی کی جرح کرنے والوں ہی کی بات رائج ہے: او لا : زیادہ غلطی کرنے کی جرح جن محدثین نے کی ہے، ان میں سے اکثر متشددین میں اولا اول میں سے اکثر متشددین میں

شار ہوتے ہیں اور معتدلین کے خلاف متشددین کی جرح قابلِ قبول نہیں ہوتی۔ **شانیاً**: کم غلطی کی جرح کرنے والوں میں امام ابن معین اور امام ابن حبان جیسے متشد د

سیا اور متشدد جب تو ثیق کریں تو ان کی تو ثیق کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ بنا بریں جب ان جب متشدد جب اور متشدد جب تو ثیق کریں تو ان کی تو ثیق کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ بنا بریں جب ابن حبان جیسے متشد دبھی مول کو معمولی غلطی کرنے والا بتلا رہے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی غلطیاں زیادہ نہیں تھیں، ورنہ ابن حبان رشائشہ،

جیسے متشددان پر صرف معمولی جرح نہ کرتے۔

یہیں سے بیبھی معلوم ہوگیا کہ امام ابن حبان نے ان کی توثیق میں تساہل

سے کام نہیں لیا، بلکہ ان کی روایات کی چھان بین کرنے کے بعد انھیں ثقہ کہا اور انھیں معمولی غلطی کرنے والا بتلایا ہے۔ امام ابن حبان کی اس طرح کی توثیق کومبنی برتسابل نہیں کہا جائے گا، کیوں کہ بہتوثیق ان کے شاذ اصول ( مجامیل کی توثیق) برمبنی نہیں، بلکہ استقر ایرمبنی ہے۔

شانشاً: معمولی غلطی کی جرح کرنے والول میں سے امام احد، مول بن اساعیل کے شاگرد ہیں، یعنی مول کے بارے میں اچھی طرح واقف ہیں، جبکہ زیادہ جرح کرنے والوں میں کوئی بھی مول کا شاگر ذہبیں، اس لیے ظاہر ہے وہ مول کے بارے میں مؤمل کے شاگردوں سے بہتر رائے نہیں دے سکتے۔

دابعاً: ائمه ناقدین میں سے دوجلیل القدر ائمہ امام ذہبی اورامام بیثی رات نے مول بن اساعیل کو کم غلطی کرنے والا قرار دیا، نیز ساتھ میں بیجھی بتایا ہے کہ ان پر کی گئی جروح سے بہضعیف ثابت نہیں ہوتے، ملاحظہ ہو:

(لامس: امام وهبي رشط (الهتوفي: ٤٣٨) نے كہا:

«حافظ عالم يخطئ"

'' پیر حافظ، عالم ہیں اورغلطی کرتے تھے (یعنی جھی کھار)۔''

مولانا اميرعلى لكصته بين:

"والذهبي جعله قليل الخطأ حافظا، و ذكر حديثا منكرا حمله على عكرمة... الخ"

" زہبی الله نے اسے حافظ حدیث کہا اور فرمایا کہ اس سے کم خطائیں ہوئی ہیں۔اس کی ایک حدیث منکر بھی انھوں نے ذکر کی ہے، مگراس کی

 <sup>﴿</sup> وَيُحْمِينِ: التنكيل بما في تأنيب الكوئري من الأباطيل (٢/ ٦٦٩)

<sup>(2)</sup> ميزان الاعتدال للذهبي (٤/ ٢٢٨)

③ التعقيب (ص: ٥١٥) بحواله توضيح الأحكام (ص: ٥٥٨) از شيخ إرشاد الحق أثرىﷺ.

· نكارت كا سبب عكرمه رُمُلكُهُ كو قر ار ديا۔''

امام ذہبی نے مول بن اساعیل کا تذکرہ اپنی کتاب "من تکلم فیہ وھو موثق" میں کیا ہے۔
موثق" میں کیا ہے۔ اس کتاب میں امام ذہبی رشاشہ نے ایسے روات کا تذکرہ کیا ہے،
جن پر جرح ہوئی ہے، پھر بھی وہ ثقہ ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام ذہبی کی تحقیق میں موئل بن اساعیل ثقہ ہیں اور اُن پر کی گئی جرح سے وہ ضعیف ثابت نہیں ہوتے۔
میں موئل بن اساعیل ثقہ ہیں اور اُن پر کی گئی جرح سے وہ ضعیف ثابت نہیں ہوتے۔
ب: امام ہیشمی رشاشہ (المتوفی: ۱۵۰۸) نے کہا:

آپ نے کہا:

"مؤمل بن إسماعيل، وهو ثقة وفيه ضعف"

''مول بن اساعیل ثقه ہیں اور اُن میں ضعف ہے ( یعنی یہ بھی کھار غلطی کرتے ہیں )۔''

امام بیثمی نے مول بن اساعیل کی سندوالی ایک روایت کے بارے میں کہا: "رجاله وثقوا، وفي بعضهم کلام لا يضر"

''اس کے رجال کی توثیق کی گئی ہے اور بعض کے بارے میں ایسا کلام کیا ۔

گیاہے، جومضرنہیں ہے۔''

یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اما م ہیٹمی ڈٹلٹئر کی تحقیق میں مومل بن اساعیل ثقہ ہیں اور اُن پر کی گئی جرح سے وہ ضعیف ثابت نہیں ہوتے۔

واضح رہے کہ امام میثمی کے بارے میں مولانا صفدر صاحب نے کہا:

''علامه بیثمی رشانشهٔ کو صحت و سقم کی پر کھنہیں تو اور کس کوتھی؟''

<sup>﴿</sup> كَا عَمِينَ عَمَا مِن تَكُلُّم فَيه وهو موثق ت محمد شكور (ص: ١٨٣)

<sup>(</sup>١١١ /٨) مجمع الزوائد للهيثمي (٨/ ١١١)

<sup>(</sup>٧٠٢/٧) مجمع الزوائد للهيثمي (٧/ ٢٠٢)

<sup>﴿</sup> أحسن الكلام (١/ ٢٣٣)

معلوم ہوا کہ دوجلیل القدر ناقد ائمہ نے بھی اسی بات کو راجح قرار دیا ہے کہ مول بن اساعیل کی غلطی کم ہے اور اُن پر زیادہ غلطی کا الزام درست نہیں ہے۔ اس لیے مول بن اساعیل ثقد ہیں۔

ان دو ناقد ائمہ کی ترجیج کے مقابلے میں عصرِ حاضر کے لوگوں کی ترجیح کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

#### جمہور کے اعتبار سے:

اگر جرح و تعدیل کے اقوال میں تعارض کے وقت تطبیق یا ترجیح کی کوئی صورت نہیں ہوتی تو جمہور کے قول کو رائح قرار دیا جاتا ہے، اس لیے اس اعتبار سے دیکھا جائے تو بھی مؤمل بن اساعیل کی توثیق ہی رائح ہوگی، کیوں کہ آخیس ثقہ کہنے والوں کے تعداد اُن پر جرح کرنے والوں سے کہیں زیادہ ہے۔

#### احناف کی گواہی:

احناف میں سے بھی کئی ایک نے مول بن اساعیل کو ثقه تسلیم کیا ہے:

- ا مولانا ظفراحمد عثانی حنی، مؤمل عن سفیان والی ایک سند کے بارے میں لکھتے ہیں: "در جالہ ثقات" "اس کے رجال ثقہ ہیں۔"
  - علامہ مینی حفی ران مؤمل کی ایک حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں: " "إسناده صحیح" "اس کی سندسجے ہے۔"
- دیوبندی حضرات کی کتاب''حدیث اور اہلِ حدیث' ٹیں کئی جگہ مؤمل بن اساعیل کی حدیث'' ٹیں کئی جگہ مؤمل بن اساعیل کی حدیث'' کی حدیث کو اپنی دلیل میں پیش کیا گیا ہے، مثلا دیکھیں:''حدیث اور اہلِ حدیث' (ص: ۲۷۰، حدیث نمبر: ۳) اس حدیث کی سندمیں''مؤمل بن اساعیل'' موجود ہے۔"

<sup>(</sup>١/ ٩١٥) إعلاء السنن (٢/ ٩١٥)

<sup>﴿</sup> القاري (٨/ ١٩٧) عمدة القاري (٨/ ١٩٧)

<sup>(3)</sup> ويكصين: شرح معاني الآثار (١/ ١٩٦)

🕲 دیوبندیوں کی کتاب''نماز پیمبر'' (ص: ۲۵۰) میں بھی 🕏 وقتہ نمازوں سے پہلے ادر بعد کی سنتوں سے متعلق ام حبیبہ رہائٹا کی ایک حدیث نقل کی گئی ہے، اس کی  $^{ ext{\tiny (1)}}$ سند میں بھی''مؤمل بن اساعیل'' موجود ہے۔

یہ حدیث مسلم میں بھی مختصراً موجود ہے، لیکن مسلم میں وہ تفصیلات نہیں ہیں، جوتر مذی کی حدیث میں ہیں۔

فائلا: بعض احناف مؤمل سے متعلق بعض جرح مفسر لے کر اسے ترجیح دینے کی کوشش كرتے ہيں، ہم واضح كر يكے ہيں كه مؤمل يركى كئى جرح مفسر ميں بھى اختلاف ہے۔لیکن امام ابوحنیفہ واللہ سے متعلق امام ابن عبدالبر والله نے مفسر جرح کرتے ہوئے کہا ہے:

"ولم يسنده غير أبي حنيفة، وهو سيئ الحفظ عند أهل

"اسے ابو صنیفہ کے علاوہ کسی نے مند بیان نہیں کیا اور وہ محدثین کے نزديك سيى الحفظ بال-"

اس جرح مفسر کے بارے میں احناف کیا فرمائیں گے؟ یادرہے کہاس جرح مفسر کے خلاف کسی بھی امام نے امام ابوحنیفہ اطلق کی توثیق نہیں گی۔

# کیا مول کو بچاس ناقدین نے ضعیف قرار دیا ہے؟

# پچاس نام گنائے ہیں، اب ان کا جائزہ پیشِ خدمت ہے۔

<sup>🛈</sup> وَيَهْصِين: سنن الترمذي، أبو اب الصلاة، باب ما جاء فيمن صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة من السنة و ما له فيه من الفضل، حديث رقم (٤١٥)

<sup>(2)</sup> التمهيد لما في الموطأ من المعانى والأسانيد (١١/ ٤٨)

مولانا اشر فی صاحب نے مول کوضعیف بتانے کے لیے جو پچاس حوالے دیے ہیں، ان کوہم الگ الگ قسموں میں بانٹ سکتے ہیں، ملاحظہ ہو:

# 1 بغیر نام اور جرح ذکر کیے گنتی بردها دی:

اشر فی صاحب نے نمبر (۱۴) کے بعد نمبر (۱۲) شار کر لیا ہے اور پندرھویں عدد کے مقام پر نہ کوئی نمبر ہے نہ نام اور نہ کوئی جرح۔اب باتی بچے ۴۹ حوالے۔

#### کررحوالے:

اشرفی صاحب نے جھے حوالوں کو دو دو بار ذکر کیا ہے، یعنی جھے حوالوں کو بارہ حوالے ہوں ہیں:

آ ابن معین، برقم ۱۲ و ۱۸\_ ⊕سلیمان بن حرب، برقم ۳ و ۲\_ ⊕ابو حاتم، برقم ا و ۳۱\_ ⊕ دارقطنی، برقم ۴ و ۳۱ ⊕ابن حجر، برقم ۵ و ۲۱\_ ⊕سمرقندی، برقم ۸ و ۹\_

نوٹ: سلیمان بن حرب ہی کا قول اشر فی صاحب نے نمبر سے تحت یعقوب بن سفیان کے نام سے ذکر کیا ہے۔ اس لیے یہ در حقیقت چھے حوالے ہیں اور چھے معدوم ہیں۔ یہ کل سات (۷) حوالے معدوم ثابت ہوئے۔ باقی بچس حوالے۔

#### 3 خودساخته حوالے:

اس قتم کے کل چار حوالے ہیں۔ ملاحظہ فرما کیں:

🛈 اشرفی صاحب لکھتے ہیں:

" ٤- امام نسائي رُطَّفُهُ: «فيه لين<sup>®</sup> (مجلسان نسائي، ص: ۴۸، رقم: ١٧)-"

<sup>🛈</sup> نماز میں ہاتھ باندھنے کامسنون طریقہ (ص:۱۳۹۔۱۸۱)

نمازیں ہاتھ باندھنے کا مسنون طریقہ (ص: ۱۳۹)

عرض ہے کہ مول پر امام نسائی کی ہیہ جرح دنیا کی کئی کتاب میں نہیں ہے۔

اشرفی صاحب نے جس کتاب کا حوالہ دیا ہے، اس کتاب میں اس صفح پر امام نسائی کی کوئی جرح موجود نہیں ہے۔ البتہ اس کتاب کے محقق ابو اسحاق الحوینی ﷺ نے

ماشي مين افي طرف سي لكها ب: "ومؤمل بن إسماعيل فيه لين"

اشرفی صاحب نے عصرِ حاضر کے ایک عالم اور علامہ البانی الملظم کے شاگرد کے قول کوامام نسائی کا قول بنا دیا۔ سبحان الله !!

حديث يا حاشيه نمبر توضيح لكها،ليكن صفحه نمبر غلط لكه ديا\_

نوا: اس کے بعد اشرفی صاحب نے امام نمائی سے "کثیر الخطأ" کی جرح نقل کی ہے، جس پر تبھرہ گزر چکا ہے۔

اشرنی صاحب لکھتے ہیں:

°° مام ابي عمر السمر قندي وشلطه: ° سيي الحفظ'' ( فوائد ابي عمرص ۴۸ رقم ١٤) \_''

عرض ہے کہ فوائد ابی بکر السمر قندی کے محولہ مقام پرامام ابی عمر السمر قندی نے الیی کوئی جرح نہیں کی، بلکہ بات یہ ہے کہ فوائد ابی عمر السمر قندی کے محقق ابو اسحاق الحويني والشين في الحفظ " وكان سيئ الحفظ "

اشرفی صاحب نے عصر حاضر کے ایک عالم کی بات کو امام ابوعمرالسرقندی کا قول بنا دیا اور صفحه نمبر ۱۳۱ کو ۳۱ لکھا اور حاشیہ یا حدیث نمبر بالکل غلط لکھا۔

🗇 اشر فی صاحب نے ابوعمر السمرقندی کا نام مکرر گناتے ہوئے دوبارہ اُن کا حوالہ بیش کرتے ہوئے لکھا:

فوائد أبي عمر السمرقندي (ص: ٥٦،، حاشيه رقم ١٧) مطبوعه دار ابن الجوزي.

<sup>🖾</sup> نماز میں ہاتھ باندھنے کا مسنون طریقتہ (ص: ۱۳۹)

<sup>(3)</sup> فوائد أبي عمر السمرقندي (ص: ١٣١، حاشيه تحت الرقم: ٤٣)

''9۔امام ابی عمر السمر قندی رشائیہ: ''ضعیف'' (نوائدابی عمر، ص: ۵۹ تم ۲۲) '' عرض ہے کہ فوائد ابی بکر السمرقندی کے محولہ مقام پر امام ابو عمر السمرقندی نے ایسی کوئی جرح نہیں کی، بلکہ یہ بات بھی فوائد ابی عمر السمرقندی کے محقق ابو اسحاق الحوینی ﷺ کی ہے۔ محقق نے لکھا:

بهذا سند حسن لو لا ضعف مؤمل بن إسماعيل " "هذا سند حسن هوتي اگرمول بن اساعيل كاضعف نه بوتا-"

اشر فی صاحب نے عصرِ حاضر کے ایک عالم کی بات کو امام ابوعمر السمر قندی کا قول بنا ویا اور لفظ ''ضعف'' کو''ضعیف'' بنا کر اس میں بھی تحریف کی۔ نیز صفحہ نمبر ۵۰ کو ۹۵ کھا، البتہ حاشیہ یا حدیث نمبر صحیح کھا۔

اشرفی صاحب لکھتے ہیں:

" ۱۹۳۱ - امام حینی رشین از سینی این از حدث حفظا فغلط" (من لدردایه، قم ۵۷۴۷)" عرض ہے بیرایک خود ساختہ نام ہے۔ اس نام کی طرف منسوب الیک کوئی جرح دنیا کی کسی کتاب میں موجود نہیں ہے۔

ابوعمر السمر قندى كاحواله مكرر ہے، ايك كاشار پہلے ہو چكا ہے، يہال صرف دوسرے كوشار كرتے ہيں۔ اس اعتبار سے كل نو (١٠) حوالے ہوئے۔ اب باقى بيج ١٠٠ حوالے۔

# غیرناقدین کے حوالے:

اس قتم کے حوالے کل چودہ ہیں۔ ان میں: ۱ابن التر کمانی، برقم ۱۹۔

نماز میں ہاتھ باندھنے کامسنون طریقہ (ص: ۱۳۹)

<sup>(2)</sup> فوائد أبي عمر السمرقندي (ص: ٥٠ تحت الرقم: ٢٢)

<sup>(</sup> نمازین باتھ باندھنے کامسنون طریقہ (ص: ۱۲۰۰)

🕆 قاسم بن قطلو بغا، برقم: ٢٠ ﴿ زركلي، برقم: ٢٧ ﴿ مناوى، برقم: ٣٣ ﴿ الباني،

برقم: ١٦\_ كاطارق بن عوض الله، برقم: ٣٣- @عبدالله الدويش، برقم: ٥٥\_

﴿ ثناء الله زامدي، برقم: ١٩٨٨ ﴿ عبدالرحمٰن مباركيوري، برقم: ٠٥٠ ﴿ عبدالمنان

نوربوی، برقم: ۱۲۵ سمولانا اعظمی، برقم: ۲۵ سشعیب الارناؤوط، برقم: ۲۷ س

 $^{ ext{@}}$ عبدالله الرحيلي ، برقم: ۴۹\_  $^{ ext{@}}$ ابواسحاق الحويني ، برقم: ۴۸. کے حوالے ہیں  $^{ ext{@}}$ 

عرض ہے کہ اُن میں سے کوئی بھی ناقد امام نہیں ہے، بلکہ ان میں بیشتر تو عصر حاضر کے علما ہیں، اس لیے یہ سارے حوالے غیر معتبر ہیں۔ کل تحیس (۲۳) حوالے ہوئے ، باقی بیج ۲۶ حوالے۔

# 🕏 تفرد کے کلام پرمشتمل حوالے: اشرفی صاحب لکھتے ہیں:

•٣- امام جوزى را الفياد به مؤمل عن الثوري" (العلل المتناهية ، رقم: ٣٣٩)

الهم المام وارقطني رَطُلْف: "تفرد به مؤمل بن إسماعيل عن الثوري" (أطراف الغرائب، رقم: ١٤٩٩)

٣٦ حافظ ابن الى الفوارس: "تفرد به مؤمل بن إسماعيل عن سفيان "(البدر المنير: ٧/ ٥٥٣)

ان حوالوں میں کسی روایت میں صرف مول کا تفرد بیان کیا گیا ہے اور پہ کوئی جرح نہیں ہے۔ داقطنی کا حوالہ مکرر ہے اور یہاں کا حوالہ پہلے شار ہو چکا ہے۔ اگلا حوالہ آ گے شار ہوگا۔ کل بچیس (۲۵) حوالے ہوئے، باقی بے۲۳ حوالے۔

<sup>🛈</sup> نماز میں ہاتھ باندھنے کامسنون طریقہ (ص: ۱۴۴ تا ۱۴۲)

② نمازییں ہاتھ باندھنے کامسنون طریقہ (ص: ۱۲۰۱ تا ۱۲۱)

﴿ غير ثابت حوالے:

اس قتم کے حوالے حار ہیں:

- امام بخاری کی طرف منسوب جرح ''منکر الحدیث' (برقم: ۲۹)
- 🕑 زرکشی، انھوں نے امام بخاری کی طرف منسوب غیر ٹابت جرح نقل کی ہے۔ (برقم: ۲۸)\_
- ابن معین سے ابن محرز کی روایت جو ابن معین کے ثقد شاگردوں کی روایت کے خلاف ہے (برقم: ۱۸)۔
  - ® ابوزرعه رازی\_ (برقم: ۲۲)\_

عرض ہے یہ حوالے ثابت ہی نہیں ہیں، جیما کہ تفصیل گزر چکی ہے اور ابن معین کا حوالہ کرر ہے، یہاں کا حوالہ پہلے شار ہو چکا ہے۔ دوسرا حوالہ آ کے شار ہوگا۔ اس اعتبار سے کل انتیس (۲۹) حوالے ہوئے۔ باقی بیجے ۲۱ حوالے۔

🛈 تضعیف پر دلالت نه کرنے والے حوالے:

أث اشرفي صاحب لكصة بين:

٢٥ - حافظ ابوبكر نيسابورى: "إن كان مؤمل حفظه فهو غريب" (السنن الكبرى، رقم: ٧٩٨٣)

بی تضعیف ہے ہی نہیں، بلکہ اس میں صرف (مول کے حفظ پر شبہہ ہے۔ وأفي اشرفي صاحب لكصة بين:

اسرابن الى حاتم: "و وهم مؤمل في لفظ متن هذا الحديث"

- 🛈 نماز میں ہاتھ ہاندھنے کا مسنون طریقہ (ص: ۱۳۰۰)
- ② نماز میں ہاتھ ماندھنے کا مسنون طریقہ (ص: ۱۲۰۰)

(علل الحديث، رقم: ١١١٦)

یہ بھی تضعیف نہیں ہے، بلکہ ایک روایت میں مول کی تغلیط ہے۔ بعض روایات میں بڑے بڑے ثقہ سے بھی غلطی ہو جاتی ہے اور ائمہ فن اس کی نشان دہی بھی کرتے ہیں، مگر صرف اس بنا پرکسی راوی کی تضعیف ثابت نہیں ہوتی۔

واضح رہے کہ یہ ابو حاتم ہی کا قول ہے، جے ان کے بیٹے نے نقل کیا ہے اور ابو حاتم کا الگ سے حوالہ اشرنی صاحب دے چکے ہیں، اس لیے بیرحوالہ مکرر ہے، اس كا شاريكي مو چكا ہے۔ دوسرے كا شارآ كے موكار

#### (3) اشرفی صاحب لکھتے ہیں:

٣٥ ـ ابن ملقن: "مؤمل بن إسماعيل صدوق وقد تكلم فيه" (البدر المنير: ٤/ ٦٥٢)

یہ تضعیف نہیں بلکہ توثیق ہے۔ رہی بات ان کے متکلم فیہ ہونے کی تو اس سے کسی کوا نکارنہیں،لیکن محض متکلم فیہ ہونے سے کوئی ضعیف نہیں ہو جاتا۔

اس قتم میں ان دوحوالوں کے علاوہ ﴿ احمد بن حنبل (برقم: ١١) \_ ﴿ ابن معین (برقم: ١٢) - @سليمان بن حرب (برقم: ٢، نيز برقم: ٣ بنام يعقوب بن سفيان (سليمان بن حرب کا حوالہ مکرر ہے، ایک کا شار پہلے ہو چکا ہے، یہاں صرف دوسرے کو شار کیا گیا ہے) ﴿ دارقطنی ، (برقم: ۴۷) \_ ﴿ ابن قانع (برقم: ۲۷) \_ ﴿ ابن حبان (برقم: ۲۷) \_ ٩ بيثمي (برقم: ٣٨) اور ⊕ابن حجر (برقم: ٥، نيز برقم ٢١) كے حوالے ہيں (ابن حجر كا حوالہ مکرر ہے، ایک کا شار پہلے ہو چکا ہے، یہاں صرف دوسرے کوشار کیا گیا ہے ) $^{\textcircled{\$}}$ 

<sup>🛈</sup> نماز میں ہاتھ باندھنے کا مسنون طریقتہ (ص:۱۴۱)

② نماز میں ہاتھ باندھنے کا مسنون طریقہ (ص:۱۳۱)

③ نماز میں ہاتھ باندھنے کامسنون طریقہ (ص: ۱۳۹\_۱۸۱)

ان سارے حوالوں پر تفصیل گزر چکی ہے۔ کل انتالیس (۳۹) حوالے ہوئے۔ باقی بچے ۱۱ حوالے۔

#### 🔞 معتبر حوالے:

پانچ حوالے: ① ابن سعد (برقم: ۲) \_ ﴿ ابو حاتم (برقم: ۱) \_ ﴿ نصر المروزى (برقم: ۱۰) \_ ﴿ نصر المروزى (برقم: ۱۰) \_ ﴾ امام ساجى (برقم: ۲۳) \_ ﴿ ابن عمار (برقم: ۱۳) \_

ان تمام حوالوں پر تبصرہ گزر چکا ہے۔کل اڑتیں (۳۸) حوالے ہوئے۔ باقی یج ۲ حوالے۔

#### و ناقلين:

اس قتم کے حوالے ایسے ہیں، جن میں اشر فی صاحب نے ایسے نام پیش کیے ہیں، جن کا وہ اپنا ذاتی نفتر نہیں، بلکہ انھوں نے اپنے سے پہلے ائمہ کے اقوال ہی نقل کیے ہیں، یہ کل چھے حوالے ہیں۔

آمام ذہبی رشن (برقم: ۱۷)۔ ﴿ابن نجار (برقم: ۳۲)۔ ﴿امام فاس رشالللهٔ (برقم: ۳۲)۔ ﴿امام فاس رشاللهٔ (برقم: ۳۳)۔ ﴿ ابن الهادی (برقم: ۳۳)۔ ﴿ ورب کہ بیتمام حوالے محض نقل برمنی ہیں، لہذا ان کی کوئی علاحدہ حیثیت نہیں ہے۔

یہ ہے ان پچاس حوالوں کی حقیقت، جن کی بنیاد پر مولانا اشر فی صاحب نے بید عولیٰ کیا ہے:

''اگر عددی طور پر دیکھا جائے تو اٹھارہ (۱۸) محدثین کرام رہائٹم کی تعدیل کے مقابلے میں ہم نے بچاس (۵۰) محدثین کرام رہائٹ سے مولل بن اساعیل پر جرح ثابت کی ہے۔''

<sup>🛈</sup> نماز میں ہاتھ باندھنے کامسنون طریقہ (ص:۱۳۴)

قارئینِ کرام! آپ دکھ چے ہیں کہ ان بچاس میں سے ایک حوالے کا کوئی نام ونشان ہی نہیں ہے، محض گنتی کر لی ہے۔ چھے حوالوں کا دوبارہ ذکر کرکے آھیں بارہ حوالے بنا دیا ہے۔ چارحوالے اپنی طرف سے گھڑ لیے ہیں۔ چودہ حوالے ناقدین کے بجائے غیر ناقد اہل علم کے ہیں، بلکہ اُن میں بھی بیشتر عصرِ حاضر کے علما ہیں۔ باقی غیر ثابت یا غیر متعلق یا ناقلین کے نام ہیں۔ صرف پانچ حوالے معتبر ہیں، جن کا جواب دیا جا چکا ہے۔ ان پانچ کے مقابلے میں ۲۵ اہل علم نے مول بن اساعیل کی صریح یا ضمنی توثیق کی ہے۔ اس لیے جمہور کے زدیک بھی بی شقد ہی ہیں۔

تَفْسِرِ نِبُوى مَنَاتِيَا ﴿ فَصَلَّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾

امام ابوالشيخ الاصبهاني رالتي (الهتوني: ٣٦٩) نے كہا:

"ثنا أبو الحريش، ثنا شيبان، ثنا حماد، ثنا عاصم الأحول، عن رجل، عن أنس الله عن النبي الله مثله. ولفظ الحديث الذي قبله عند البيهقي، قال في هذه الآية: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: ٢] قال: وضع يده اليمني على وسط يده اليسرى، ثم وضعهما على صدره" وعند البيهقي: "أو قال: عن النبي ﷺ" صحابی رسول انس والنفؤے سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی مُؤلِیِّظ نے اس آیت ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ كى تفيريس فرمايا كداس سے (نمازيس) اين دائیں ہاتھ کو اینے بائیں ہاتھ کے بازو (کہنی ہے ہتھیلی تک کے ھے) کے درمیان رکھ کر پھر انھیں اینے سینے پر رکھنا مراد ہے۔سنن بیہتی کی روایت میں راوی کوشک ہے کہ بدانس ٹھاٹھ کی تفسیر ہے یا انھوں نے بد تفسیر اللہ کے نبی مَالِیْنَا ہے بیان کی ہے۔''

سنن بیہق میں راوی کا شک منقول ہے کہ پی تفسیر انس ٹاٹھؤانے کی ہے یا انس ڈٹائٹؤ نے اسے نبی مکرم ٹاٹٹے سے نقل کیا ہے۔لیکن امام سیوطی نے اسی روایت کو امام ابوالشیخ الاصبهانی را الله کی کتاب سے مرفوعاً نقل کیا ہے اور ساتھ میں بیہق کا بھی حوالہ دیا ہے، لیکن سند میں کسی شک کا تذکرہ نہیں کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ابوالشیخ الاصبهانی الطش کی کتاب میں بیسند بغیر شک کے مرفوعاً مروی ہے اور ان کی

کتاب التفسير لأبي الشيخ الأصبهاني نقلًا عن الدر المنثور (٨/ ٦٥٠) بدون شك، والسنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٤٦) رقم الحديث (٢٣٣٧) من طريق أبي الشيخ، وفيه شك من الراوي. والحديث صحيح بالشواهد.

سند عالی ہے، لہذا اس کوتر جیج دی جائے گ۔

علامه بديع الدين راشدي أطلف ككهة بين:

"ومن الفائدة أن السيوطي ذكره في تفسيره مرفوعاً بدون ذكر الشك"

''فائدے کی بات سے کے کہ سیوطی نے اسے این تفسیر میں مرفوعاً بغیر شک کے ذکر کیا ہے۔''

اس سند میں انس ٹائٹا کے شاگرد کا نام درج نہیں ہے، اس لیے ان کے بارے میں معلومات نہیں مل سکیں۔ان کے علاوہ بقیہ سارے رادی معروف اور ثقه ہیں۔ تفصیل ملاحظہ ہو: عاصم بن سليمان الأحول:

آ پ صحیحین سمیت سنن اربعہ کے رجال میں سے ہیں۔ انھیں تمام محدثین نے ثقہ قرار دیا ہے۔ صرف یجی بن سعید القطان نے انھیں بغیر کسی قوی بنیاد کے ضعیف کہا ہے، جومعترنہیں ہے، اس لیے حافظ ابن حجر راطاللہ نے کہا:

"ثقة من الرابعة لم يتكلم فيه إلا القطان، فكأنه بسبب دخوله في الولاية''

'' پہ ثقہ ہیں۔ چوشے طبقے کے ہیں، ان کے بارے میں کسی نے کلام نہیں كيا سوائے ابن القطان كے اور انھول نے ولايت ميں ان كے داخل ہونے کی وجہ سے ایسا کہا ہے۔"

نوت: امام عقیلی نے انھیں اپنی کتاب ضعفاء میں ذکر کیا ہے۔ اس کے باوجود بھی حافظ ابن حجر راطشهٔ نے کہا کہ آھیں بچیٰ بن سعید القطان کے علاوہ کسی نے ضعیف

<sup>🛈</sup> التعليق المنصور (ص: ٣٤)

<sup>(2)</sup> تقريب التهذيب لابن حجر، رقم (٣٠٦٠)

<sup>(</sup>١/ ٣٣٦) الضعفاء الكبير للعقيلي (١/ ٣٣٦)

نہیں کہا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حافظ ابن حجر بھی ضعفا پر لکھی گئی کتب میں کسی راوی کے مذکور ہونے سے بینہیں سمجھتے کہ ضعفاء کے موفین کے نزدیک وہ ضعیف ہے۔ ورنہ حافظ ابن حجر الطالت بجی بن سعید القطان کے ساتھ امام عقیلی کو بھی ان کی تضعیف کرنے والا بتلاتے۔

لہذا جولوگ ضعفاء کی کتب میں کسی راوی کے مذکور ہونے سے بیہ کہتے ہیں کہ ضعفا کے مرفین نے انھیں ضعف کہا ہے، بیسراسر غلط ہے۔ مزید تفصیل کے لیے دیکھیں هاری کتاب: "نیزید بن معاویه پر الزامات کا تحقیقی جائزهٔ" (ص: ۲۲۹ تا ۲۷۰)

ہاں اگر ضعفا والی کسی کتاب کے مولف کا بیمنج ثابت ہو جائے کہ وہ اس میں صرف ضعیف ومتروک روات ہی کا ترجمہ پیش کرتے ہیں تو ایس کتاب کا مسئلہ الگ ے۔ جسے: ضعفاء للدارقطنی.

فائن : خفی حضرات بہت سارے مقامات پر اس راوی کی حدیث سے دلیل کیتے ہیں، مثلاً دیکھیں:''حدیث اور اہل حدیث'' (ص: ۲۵۱، حدیث نمبر: ۴۷)۔ اس  $^{ ext{\tiny 1}}$ کی سند میں یہی راوی موجود ہے۔

#### حماد بن زيد بن در ہم:

آ ی صحیحین سمیت سنن اربعہ کے رجال میں سے ہیں اور بہت بڑے ثقہ و ثبت امام ہیں۔ آپ کے ثقہ ہونے پرتمام محدثین کا اتفاق ہے۔

امام ابویعلیٰ انخلیلی را الله فی: ۲۲۲۲) نے کہا:

"ثقة متفق عليه، مخرج في الصحيحين، رضيه الأئمة" آب بالاتفاق ثقه بین صحیحین میں ان کی احادیث بین اور ائمہان سے راضی ہیں۔''

<sup>(</sup>آ) ويكيس: السنن الكبرى للبيهقي (٢/ ١٤٣) رقم الحديث (٢٦٣٢)

<sup>(2)</sup> الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي (٢/ ٤٩٨)

فائك: حنى حضرات بهت سارے مقامات براس راوى كى حديث سے دليل ليت بيں، مثلاً ديكھيں: ''حديث اور اہلِ حديث' (ص: ٣٣٨، حديث نمبر: ٢٧) اس كى سند ميں يہى راوى موجود ہے۔

## شيبان بن فروخ:

ہے <u>صحیح مسلم</u> ہنن الی داود اور نسائی کے رجال میں سے ہیں اور ثقہ ہیں۔

😌 امام ابوزرعه الرازى رُطِّلْفَهُ (التوفى: ٢٦٣) نے كہا:

"صدوق" "ب*يصدوق ٻي*ر-"

😌 امام ابوعلی الغسانی و الشونی: ۴۹۸) نے کہا:

"ثقةً" ""آپ نقه بين-"

😌 امام ذہبی ڈلٹ (التونی: ۷۲۸) نے کہا:

" "شيبان بن فروخ الإمام الثقة محدث البصرة"

شیبان بن فروخ، بیامام، ثقه اور بھرہ کے محدث ہیں۔''

فائل : حفی حضرات بہت سارے مقامات پر اس راوی کی حدیث سے دلیل لیت بین، مثلاً دیکھیں: ''حدیث اور اہلِ حدیث' (ص: ۵۵ا، حدیث نمبر:۱) اس کی سند میں یہی راوی موجود ہے۔

- (1) ويكسين: صحيح البخاري (١/ ١٦٣) رقم الحديث (٨١٨)
- (2) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٤/ ٣٥٧) و إسناده صحيح.
  - (١٤) الثقات لابن حبان ت العثمانية (٨/ ٣١٥)
  - (ص: ١٢٩) تسمية شيوخ أبي داود لأبي على الغساني (ص: ١٢٩)
    - (3) تذكرة الحفاظ للذهبي (٢/ ٣٤٣)
    - (ع) ويكمين: صحيح مسلم (١/ ٢١٤) رقم الحديث (٢٤١)

# احمد بن عيسى بن مخلد الكلابي ابو الحريش:

آ بے ثقہ ہیں، کیوں کہ امام ابو بکر الاساعیلی کے شخ ہیں، ان سے ایک روایت امام ابو بحر الاساعیلی نے مجم میں نقل کی ہے اور انھوں نے اس کتاب کے مقدمے میں صراحت کر دی ہے کہا گر کوئی ضعیف راوی ہوگا تو وہ اس کی وضاحت کریں گے۔" نیز امام ہیثی کے قاعدے کے مطابق بھی یہ ثقہ ہیں، کیونکہ یہ امام طبرانی کے استاذین کیا ہے۔ علامہ بدیع الدین راشدي رطالله لكصة بين:

"ولم يذكره الذهبي في الميزان فهو من الثقات على قاعدة الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٨) قال: ومن كان من مشايخ الطبراني في الميزان نبهت على ضعفه، و من لم يكن في الميزان ألحقته بالثقات الذين بعده"

"اسے (احمد بن عیسی ابوالحریش کو) ذہبی نے "میزان" میں ذکر نہیں کیا ہے، اس لیے بیرمجمع الزوائد (ا/ ۸) میں امام ہیٹمی کے قاعدے کے مطابق ثقه ہیں۔ امام ہیثمی نے کہا: طبرانی کے مشائخ میں سے جو راوی''میزان'' میں مذکور ہوگا، اس کے ضعف پر میں آگاہ کروں گا اور جو''میزان'' میں ندکورنہیں ہوگا، میں اسے اس کے بعد کے نقات کے ساتھ ملاؤں گا۔''

یاد رہے کہ اس توثیق کے برخلاف کسی بھی محدث نے آپ پر کوئی جرح نہیں کی،لہٰذا آپ ثقه ہیں۔

<sup>(1)</sup> ويكيس: معجم أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي (١/ ٣٠٩) نيز ويكسي: سلسلة الأحاديث الصحيحة (١/ ٥/ ٢٧٥)

<sup>(</sup>١/ ١٩٢) ومعجم الأوسط (٢/ ١٦٢ رقم: ١٥٨٣) المعجم الصغير (١/ ٩٧) رقم: ١٣١)

<sup>(</sup>ت ۲۷، ۲۲) التعليق المنصور (ص: ۲، ۲۷)

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ اس سند کے سارے رجال ثقہ ہیں سوائے انس ڈاٹھٹا کے شاگرد کے، کیوں کہ ان کا نام سند میں درج نہیں ہے۔ لیکن چونکہ انھوں نے کوئی الیک روایت بیان نہیں کی، جس کے مفہوم کی تائید نہ ملتی ہو، بلکہ کئی روایات سے اس کے مفہوم کی تائید نہ ملتی ہو، بلکہ کئی روایات سے اس کے مفہوم کی تائید ہوتی ہے، اس لیے ان کی بیروایت دیگر شواہد کی روشنی میں صحیح قرار پائے گی۔ چنا نچہ اس روایت میں اللہ کے نبی شاھیا ہے جو تفسیر منقول ہے، وہی تفسیر عبداللہ بین عباس اور علی شاھیا ہے جس سندسے ثابت ہے، جسیا کہ تفصیل آ رہی ہے۔ پھر یہ تفسیر میں اللہ کے نبی شاہت ہے، جسیا کہ تفصیل آ رہی ہے۔ پھر یہ تفسیر اللہ کے نبی شاہت ہے، جسیا کہ تفصیل آ رہی ہے۔ پھر یہ تفسیر اللہ کے نبی سے جو سندسے ثابت ہے، جسیا کہ تفصیل آ رہی ہے۔ پھر ایک سندسے ثابت ہے، جسیا کہ تفصیل آ رہی ہے۔ پھر ایک سندسے ثابت ہے، جسیا کہ تفصیل آ رہی ہے۔ پھر ایک سندسے شاہت ہے، جسیا کہ تفصیل آ رہی ہے۔ پھر ایک سندسے شاہت ہے، جسیا کہ تفصیل آ رہی ہے۔ پھر ایک سندسے شاہت ہے، جسیا کہ تفصیل آ رہی ہے۔ پھر سے شاہت ہے۔ پھر سے شاہت ہے۔ پھر سے شاہت ہے۔ بھر سے سے شاہت ہے۔ بھر سے شاہت ہے۔ بھر سے شاہت ہے۔ بھر سے سے شاہت ہے۔ بھر سے سے سے شاہت ہے۔ بھر سے سے شاہت ہے۔ بھر سے سے شاہت ہے۔ بھر سے سے سے

الین نہیں ہے جس میں اجتہاد ورائے کا دخل ہو، کیوں کہ مخض رائے اور اجتہاد سے ﴿فَصَلَّ الْرَبِّكَ وَانْحَدُ ﴾ کا بیمفہوم ہرگز نہیں معلوم کیا جاسکتا۔ اس لیے بیہ حکماً مرفوع ہے، لہذا حقیقی مرفوع کے لیے بعنی انس رہائی کی حدیث کے لیے، بیروایات شاہد قرار پائیں گی۔

علامہ البانی بڑاللہ نے بہت سارے مقامات پر حکماً مرفوع روایت کو حقیقی مرفوع روایت کو حقیقی مرفوع روایت کو روایت کو کے شاہر تسلیم کیا ہے، حالال کہ علامہ البانی بڑاللہ محض موقوف روایت کو کسی مرفوع روایت کے لیے شاہر تسلیم نہیں کرتے۔

### ایک شہے کا ازالہ:

بعض حضرات یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ﴿وَانْحَدُ ﴾ کامعنی قربانی کرنا کیا جاتا ہے، پھراس میں سینے پر ہاتھ باندھنے کامفہوم کہاں سے آگیا؟

عرض ہے کہ قربانی کے بارے میں دیگر کئی نصوص ہیں، جن سے قربانی کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے۔ لیکن سورۃ الکوثر میں مستعمل لفظ ﴿ وَانْحَدُ ﴾ کامفہوم قربانی کرنانہیں، کیوں کہ یہاں یہ مفہوم اللہ کے نبی سُلُٹیا اور صحابہ کے بیان کردہ مفہوم کے خلاف ہے۔ ﴿ وَانْحَدُ ﴾ کامعنی قربانی کرنا نہ تو اللہ کے نبی سُلُٹیا کی کسی حدیث سے ثابت ہے اور نہ کسی صحابی ہی سے بسند صحیح مروی ہے۔

<sup>(1/</sup> مثلًا ويكمين: سلسلة الأحاديث الصحيحة (١/ ١٣٥)

ایک روایت انس والفظ سے ملتی ہے، چنانچہ امام ابن جریر الطبر ی وطف (المتوفی: ۱۳۱۰) نے کہا: "حدثنا ابن حميد، قال: ثنا هارون بن المغيرة، عن عنبسة، عن جابر، عن أنس بن مالك، قال: كِان النبي الله ينحر قبل أن يصلي، فأمر أن يصلى ثم ينحر" ''صحالی رسول انس بن مالک ٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی مُالٹی تماز سے پہلے قربانی کرتے تھے تو آپ مُلَقِيْم کو حکم دیا گیا کہ آپ پہلے نماز پرهیں، پھر قربانی کریں۔''

عرض ہے کہ بیرروایت موضوع اور من گھڑت ہے، کیوں کہ امام طبری کا استاذ ''محمد بن حمید کذاب'' اور بہت بڑا جھوٹا راوی ہے۔جبیبا کہ ہم نے اس کی تفصیل اپنی کتاب''یزید بن معاویه پرالزامات کانتحقیق جائزه'' (ص: ۲۰۸۱) میں پیش کی ہے۔<sup>©</sup> علاوہ بریں اس روایت میں اللہ کے نبی اکرم مَثَاثِیْمُ پر الزام ہے کہ آپ شروع

میں نماز سے پہلے ہی قربانی کرتے تھے اور یہ سراسر باطل ہے، کیونکہ آپ مالیا سے اییا کچھ ثابت نہیں، بلکہ آپ مالیا نے اس طرح کی گئی قربانی کومحض گوشت خوری قراردے کراس کی مذمت کی ہے۔

لہذا میمکن ہی نہیں کہ جس چیز کی آپ نے اتنی شدید ندمت کی ہو، اس چیز کا صدور بھی آ ب سے ہوا ہو۔

ا بعض لوگ ابن عباس والتنائل کے حوالے سے بھی کہتے ہیں کہ آپ نے ﴿وَانْحَرْ ﴾ کی تفسیر قربانی سے کی ہے۔ عرض ہے کہ یہ روایت بھی باطل اور من گھڑت ہے۔ امام بیہقی رطالق (التوفی: ۴۵۸) نے کہا:

<sup>🛈</sup> تفسير الطبري، جامع البيان (٢٤/ ٦٩٣) ط هجر.

<sup>🕸</sup> نیز دیکھیں ہماری کتاب: مسنون رکعات ِ تراوتِ کی دلائل کی روشیٰ میں (ص: ۵۰)

<sup>(3)</sup> ويكيس: صحيح البخاري (٢/ ١٧) رقم الحديث (٩٥٥)

"وعن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، يقول: صل لربك قبل أن تذبح، ثم انحر البدن"

' د کلبی ، ابوصالح ہے ، وہ ابن عباس دہشیّا سے ناقل ہے کہ آ پ کہتے تھے: ذ بح سے پہلے نماز پڑھو، پھراس کے بعداونٹوں کونح کرو۔''

اس روایت کی سندسلسلة الكذب ہے... ابن عباس والنفرا سے بنیج سارے راوی مجروح ہیں۔ انھیں میں ایک محد بن السائب الکلمی بھی ہے، جسے بہت سارے محدثین نے جھوٹا قرار دیا ہے۔خود امام بیہتی اس کے بارے میں کہتے ہیں:

"وأبو صالح هذا والكلبي و محمد بن مروان كلهم متروك عند أهل العلم بالحديث، لا يحتجون بشيئ من رواياتهم لكثرة المناكير فيها، وظهور الكذب منهم في رواياتهم'' '' یہ ابوصالح اور کلبی اور محدین مروان سب کے سب محدثین کے نز دیک متروک ہیں، ان کی کسی بھی روایت سے محدثین جحت نہیں پراتے، کیوں کہان کی روایات میں کثرت سے منکر اوران کی جھوٹی باتیں ہیں۔'' امام ابن حبان رطالله (الهوفي: ٣٥١) في كها:

> "كان الكلبي سبئيا من أصحاب عبد الله بن سبأ" ''کلبی سیائی تھا،عبداللہ بن سیا کے ساتھیوں میں سے تھا۔'' بلكه خود كلبى نے سفيان تورى الله اسے كها:

هما حدثت عني عن أبي صالح عن ابن عباس فهو كذب فلا تروه''

<sup>(1)</sup> معرفة السنن والآثار للبيهقي (١٤/ ٢٠)

<sup>(2)</sup> الأسماء والصفات للبيهقي (٢/ ٣١٢)

<sup>(3)</sup> المجروحين لابن حبان (٢/ ٢٥٣)

<sup>﴿</sup> الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٧/ ٢٧٠) و إسناده صحيح.

" وبات میرے حوالے سے عن ابی صالح عن ابن عباس کے طریق سے بتائی جائے، وہ جھوٹ ہے،تم اس کی روایت مت کرو۔'' معلوم ہوا کہ یہ تفسیر جھوٹی ہے، ابن عباس اللہ ان یہ نیا نے بی تفسیر ہرگز نہیں کی ہے، بلکہ ان کے حوالے سے جھوٹ بولا گیا ہے۔

امام ابن جرير الطبري رالله (المتوفى: ١٠١٠) في كها:

"حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثنى أبي، عن أبيه، عن ابن عباس: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: ٢] قال: الصلاة المكتوبة، والنحر: النسك والذبح يوم الأضحر"

''صحافی رسول ابن عباس ٹائٹنا سے نقل کیا گیا کہ انھوں نے کہا: آیت ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ كا مطلب يه ب كه فرض نماز يراهو اورنح كا مطلب قربانی اورعید کے دن ذبح کرنا ہے۔''

عرض ہے کہ بدروایت بھی سخت ضعیف ہے، کیوں کہ اس کی سند مسلسل بالضعفاء ہے: محد بن سعد، بیمحد بن سعد العوفی ہے، جوضعف ہے۔ تمام ناقدین نے اسے ضعیف کہا ہے، سوائے امام ابن سعد کے، لیکن انھوں نے بھی صیغہ تمریض سے توثیق کی اور ساتھ میں اسے نا قابل احتجاج بھی کہا ہے، چنال چہ کہا:

"وكان ثقة إن شاء الله، وله أحاديث صالحة، ومن الناس من لا يحتج به"

''ان شاء الله ميه ثقه تھا اور اس كى مجھ درست احادیث ہیں اور بير اُن لوگوں میں سے ہیں جن سے جمت نہیں لی جائے گی۔''

تفسير الطبرى= جامع البيان (٢٤/ ١٩٣٣ ط هجر) الدر المنثور (٨/ ١٥١)

<sup>(2)</sup> الطبقات الكبرى (٦/ ٣٠٤) ط دار صادر.

- ﴿ اس كابياً الحسن بن عطية العونى بهى ضعيف بـ حافظ ابن حجر الطشة (المتوفى: ٨٥٢) في اس كابياً الحسن بن عطية العوفى بهي ضعيف بـ د. ''
- اس کا بوتا انحسین بن انحن العوفی بھی ضعف ہے۔ امام ابن حبان ہمالتہ (المتوفی: ۳۵۳) نے کہا: "منکر الحدیث" "سیمئر الحدیث ہے۔"
- اس بوتے کے بھتیج سعد بن محمد العوفی کو کسی نے ثقہ نہیں کہا۔ امام بیہی ہُلاہ نے اس بوتے کے بھتی ہُلاہ ایک تفسیری روایت کوضعیف قرار دیتے ہوئے کہا:

  ''لزما ہو عندی فی تفسیر عطبہ العدہ فی مارہ أولاده

"إنما هو عندي في تفسير عطية العوفي برواية أولاده عنه، وهو إسناد ضعيف"

''میرے پاس بی عطیہ العوفی کی تفییر میں ہے، جسے اس کی اولاد نے روایت کیا ہے اور بیسند ضعیف ہے۔''

امام ابن جربرطبری برطاف (التوفی ۱۳۱۰) نے کہا:

"حدثني علي، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثنى معاوية، عن علي، عن ابن عباس، في قوله: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ ﴾ يقول: أذبح يوم النحر "

"على بن ابى طلحه كہتے كه ابن عباس الله ان كى تفسير ميں كہتے: "يوم النحر" كوزى كرو!"

یه روایت منقطع ہے۔ علی ابن ابی طلحہ نے نہ تو ابن عباس رہائیں سے پچھ سنا ہے اور نہ ہی ابن عباس رہائیں کو دیکھا ہے۔ جبیبا کہ امام ابن عباس رہائیں کو دیکھا ہے۔ جبیبا کہ امام ابن حبان (المتوفی ۳۵۴) اور امام ابواحمہ الحالم رشاللہ (المتوفی

<sup>(</sup>١٢٥٦) تقريب التهذيب لابن حجر، رقم الحديث (١٢٥٦)

<sup>(2)</sup> المجروحين لابن حبان (١/ ٢٤٦)

<sup>(3)</sup> معرفة السنن والآثار للبيهقي (٩/ ٢٤٣)

<sup>🗗</sup> تفسير الطبرى ت شاكر (٢٤/ ٦٥٤) السنن الكبرى للبيهقى، ط الهند (٩/ ٢٥٩)

۳۷۸) نے کہا ہے، بلکہ امام ابویعلی الخلیلی نے تو اس پرحفاظ کا اجماع نقل کیا ہے۔ بعض متاخرین نے بغیر کسی ثبوت کے رہے کہہ دیا کہ علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس کی تفسیر مجاہد یا عکرمہ یا سعید بن جبیر کے واسطے سے سی ہے۔ عرض ہے کہ رہے بات بے دلیل ہے، جبیبا کہ علامہ علمی اور علامہ البانی رہیستا نے کہا ہے۔

متقدیمین نے بالا جماع بیصراحت کی ہے کہ ابن ابی طلحہ نے ابن عباس سے نہیں سنا، لیکن ان میں سے کسی ایک نے بھی پہیں کہا کہ ان کے اور ابن عباس ڈائٹیئا کے درمیان مجاہد، سعید بن جبیر یا عکرمہ کا واسطہ ہے۔ بلکہ امام صالح بن مجمد جزرة پڑالشینہ (المتوفی ۲۹۳) سے یوچھا گیا کہ علی بن ابی طلحہ نے تفییر (یعنی تفییر ابن عباس) کس سے سی ہے تو آپ نے کہا: "من لا أحد"

''کسی ایک سے نہیں۔' (یعنی بہت سارے لوگوں کے واسطے سے ٹی ہے)۔' معلوم ہوا کہ ﴿وَانْحَرْ ﴾ کی تفییر میں اللہ کے نبی مُثَاثِیْنُ اور صحابہ سے صرف یہی ثابت ہے کہ اس سے مراد نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنا ہے۔ اس کے مخالف کوئی تفییر اللہ کے نبی مُثَاثِیْنُ اور صحابہ سے ثابت نہیں، لہٰذا اسی کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ رہی قربانی کی مشروعیت تو اس کے لیے دیگر نصوص موجود ہیں۔

<sup>(</sup>آ) تفصیل کے لیے ویکھیں: من کلام ابن معین فی الرجال، ت الأزهري (ص: ۷۹) الجرح والتعدیل لابن أبی حاتم، ت المعلمي (٦/ ١٨٨) و إسناده صحیح، مشاهیر علماء الأمصار لابن حبان (ص: ١٨٨) الأسامی والکنی لأبي أحمد الحاکم (٣/ ٢٨٧) الإرشاد في معرفة علماء الحدیث للخلیلي (١/ ٣٩٤)

<sup>(2)</sup> ويكسين: آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني (١١/ ٤٥٥) مع حاشيه علامه الباني.

<sup>(3)</sup> تاريخ بغداد، مطبعة السعادة (١١/ ٤٢٨) و إسناده صحيح.

ای کتاب کا صفحه (۷۳۳) و یکھیں۔ نیز ویکھیں: التعلیق المنصور علی فتح الغفور (ص: ۳۱)

# آ ثارِ صحابه رضي التُدومُ

# 1- حديث ابن عباس را الله الفير ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ ﴾

الم ابراتيم بن اسحاق الحربي (التوفي: ٢٨٥) في كها:

"حدثنا أبو بكر بن أبي الأسود حدثنا أبو رجاء الكليبي عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ ﴾ [الكوثر: ٢] قال: وضع يده عند النحر " ''مفسر قرآن عبدالله بن عباس الشيئاس روايت ہے كه آپ نے ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ كى تفسريس فرمايا كه اس سے (نمازيس) ہاتھوں كونح کے پاس (سینے یر) رکھنا مراد ہے۔"

امام سیوطی رُشِلسُّهٔ نے کہا:

"وأخرج ابن أبي حاتم من طريق أبي الجوزاء عن ابن عباس في قوله: ﴿وَانْحُرْ﴾ قال: وضع اليمين على الشمال

<sup>﴿</sup> عَريب الحديث للحربي (٢/ ٤٤٣) و إسناده صحيح، وأخرجه البيهقي (٢/ ٤٤) من طريق أبى رجاء به. وانظر: سنن البيهقي الكبري، تحقيق محمد عبد القادر عطا (٢/ ٣١).، كتاب الحيض: باب وضع اليدين على الصدر في الصلاة من السنة، رقم الحديث (٢١٦٨) و سنن البيهقي الكبري، تحقيق أبي عبد الله عبد السلام بن محمد (٢/ ٤٤) كتاب الحيض: باب وضع اليدين على الصدر في الصلاة من السنة، رقم الحديث (۲۳۸۷)

''مفسر قرآن عبدالله بن عباس رائع استروایت ہے کہ آپ نے ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ كى تفسير ميں فرمايا كه اس سے (نماز ميں) ہاتھوں كونحر کے پاس (سینے یر ) رکھنا مراد ہے، البذا اس آیت میں اس بات کی مشروعیت اور ثبوت ہے۔''

یہ روایت حکماً مرفوع ہے، کیول کمحض رائے اور اجتہاد سے ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ کی بی تفیر نہیں کی جاسکتی اور جب بی حکماً مرفوع ہے تو گذشتہ انس ڈاٹھ کی مرفوع حدیث کے لیے صحیح شاہد ہے، کیوں کہ اس کی سند بالکل صحیح ہے۔ تفصیل ملاحظہ ہو:

# ابوالجوزاءاوس بن عبدالله الربعي:

- 😁 امام ابوزرعه الرازى وطلف (التوفى: ٢٦٣) نے كہا: "بصري ثقة" " آپ بھري اور ثقه ہيں۔''
- 😌 امام ابوحاتم الرازى وطلك (المتوفى: ٢٧٧) نے كہا: "ثقة" "آپ لقه بين-"
- 😌 امام ابن حبان راللفذ (التوفى: ٣٥٣) ني آپ كوثقات ميس ذكر كرتے موئے كہا: "كان عابدا فاضلا" "آب عابداور فاضل تھے"
  - 😌 حافظ ابن حجر رشك (التوفى: ٨٥٢) نے كها: "ثقةً" "آي لقه بين-"

<sup>(1)</sup> الإكليل في استنباط التنزيل (ص: ٣٠٠)

<sup>(2)</sup> الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٢/ ٣٠٤) و إسناده صحيح.

<sup>(</sup>١٤/ ٣٠٤) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٢/ ٣٠٤)

<sup>(4)</sup> الثقات لابن حبان ت العثمانية (٤/ ٤٢)

<sup>(5)</sup> تقريب التهذيب لابن حجر، رقم (٥٧٧)

#### ایک شہے کا ازالہ:

بعض لوگوں نے بغیر کسی بنیاد کے بید دعویٰ کر دیا ہے کہ ابوالجوزاء کا ابن عباس ڈاٹٹھا سے ساع ثابت نہیں ہے۔

عرض ہے کہ احناف نے یہ بات امام ابن عدی رشائیہ کی اس عبارت سے اخذ کی ہے، جس میں امام ابن عدی رشائیہ نے امام بخاری رشائیہ کے قول کی تفسیر پیش کی ہے۔ حالاں کہ امام ابن عدی رشائیہ کی اس عبارت میں بھی الی بات ہرگز نہیں ہے۔ اس کی تفصیل ہم آ گے پیش کریں گے، لیکن اس سے قبل ہم عبداللہ بن عباس رہائیہ سے ابوالجوزاء کے ساع کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔

چنانچدامام احد بن حنبل رطاشه (التوفى: ٢٢١) نے كہا:

"حدثنا وكيع، حدثنا سليمان بن على الربعي، قال: سمعت أبا الجوزاء، قال: سمعت ابن عباس يفتي في الصرف..."
"ابو الجوزاء كمت بين كه مين نے ابن عباس اللّٰهُ سے سا، وہ سونے عبان کی خريد وفروخت كے سليلے ميں فتوكى وے رہے تھ ..."

اس روایت میں ابو الجوزاء نے صراحت کر دی ہے کہ انھوں نے عبداللہ بن عباس سے سنا ہے اور ابو الجوزاء تک اس کی سند بالکل صحیح ہے۔ ابو الجوزاء بخاری ومسلم سمیت کتب ستہ کے زبردست ثقہ راوی ہیں، لہذا ان کا بیان معتبر ہے۔

اس دلیل سے اظہر من الشمس ہو گیا کہ عبداللہ بن عباس بھائٹی سے ابو الجوزاء کا ساع ثابت ہے۔ نیز امام احمد بن حنبل رشائلہ (المتوفی: ۲۲۱) نے کہا:

"حدثنا يونس، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن

<sup>(</sup>٢٨ درهم الصرة في وضع اليدين تحت السرة (ص: ٢٨)

<sup>(2)</sup> مسند أحمد (٣/ ٤٨) ط الميمنية. و إسناده صحيح على شرط مسلم.

مالك، قال: سمعت أبا الجوزاء يقول: جاورت ابن عباس ثنتي عشرة سنة، وما من القرآن آية إلا وقد سألته عنها" ''ابو الجوزاء كہتے ہیں كہ میں بارہ سال تك عبداللہ بن عباس رہائیّا كے یاس رہا اور قرآن کی کوئی آیت نہیں جس کے بارے میں میں نے ابن عباس ملائميًّا سے یو جھا نہ ہو۔''

اس روایت میں ابو الجوزاء ر الله نے کہا ہے کہ میں بارہ سال تک عبداللہ بن عباس وٹاٹٹنا کے یاس رہا ہوں۔ بیروایات اس بات کی بین اور واضح دلیل ہیں کہ ابوالجوزاء رشالله كاعبرالله بن عباس والثباس ساع ثابت ہے۔

اس لیے کی محدثین نے صراحت کی ہے کہ ابو الجوزاء نے عبداللہ بن عباس والثيثم سے سنا ہے:

# 😌 حافظ محمد بن طاہر ابن القيسر اني رائسين (المتونى ١٠٥) نے كہا:

"أوس بن عبد الله... سمع ابن عباس الله روى عنه أبو الأشهب جعفر بن حيان عند البخاري، وسمع عائشه و الله المالية الله المالية المالي اوس بن عبدالله ... نے ابن عباس دلائھ اسے سنا ہے، ان سے ابو الاهب جعفر بن حیان نے بخاری میں روایت کیا ہے اور انھوں نے عاکشہ وہ اللہ ہے بھی سا ہے۔''

### 🕾 ابوبکرالحازی الہمدانی (التوفی ۵۸۴) فرماتے ہیں:

العلل للأحمد، ت الأزهري (٢/ ٤٣) و إسناده صحيح رجاله رجال الشيخين عدا النكري وهو ثقة، و أخرجه أيضا ابن سعد في الطبقات الكبري (٧/ ٢٢٤ ط دار صادر) من طريق عارم به، و إسناده صحيح أيضا.

<sup>(2)</sup> الجمع بين رجال الصحيحين (١/ ٤٦)

"أبو الجوزاء أوس بن عبد الله الرَّبعي سمع عائشة وابن عباس" عباس"

''ابو الجوزاء اوس بن عبدالله الربعی نے عائشہ اور عبداللہ بن عباس ٹھائٹیم سے سنا ہے۔''

امام بخاری بطلق بھی عبداللہ بن عباس دلائٹیا سے ابو الجوزاء کے ساع کے قائل ہیں، بلکہ امام بخاری نے عبداللہ بن عباس دلائٹیا سے ابو الجوزاء کی روایت صحیح بخاری میں نقل کی ہے، چنال چہ کہا:

"حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا أبو الأشهب، حدثنا أبو الجوزاء، عن ابن عباس، في قوله: ﴿اللّٰتَ وَالْعُزّٰى﴾ [النجم: ١٩] كان اللات رجلا يلت سويق الحاج"

''ہم سے مسلم بن ابراہیم فراہیدی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابوالاشہب جعفر بن حیان نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابوالجوزاء نے ابن عباس ڈٹائٹیا سے لات اورعزیٰ کے بارے میں کہا کہ لات ایک شخص کو کہتے تھے، جو حاجیوں کے لیے ستو گھولٹا تھا۔''

ان دلائل سے طعی طور پر ثابت ہوگیا کہ عبداللہ بن عباس دلائیہ سے ابو الجوزاء رشائیہ کا ساع ثابت ہے۔

اب آیے! احناف کے اس دعوے کی حقیقت دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس وہا ہما ہما ہما ہم اللہ بن عباس وہا ہما ہما ہم سے ابو الجوزاء کا ساع ثابت نہیں ہے، چنال چہ مولانا محمد ہا ہم طعم صفحوی حنی صاحب نے ''نهایة التقریب'' میں منقول امام ابن عدی کی عبارت کا حاصل کلام نقل

<sup>(1)</sup> عجالة المبتدئ وفضالة المنتهى في النسب (ص: ١٩)

<sup>(2)</sup> صحيح البخاري (٦/ ١٤١) رقم الحديث (٤٨٥٩)

کرتے ہوئے کہا:

"وأبو الجوزاء روى عن الصحابة، و أرجو أنه لا بأس به، ولايصح روايته عنهم، ولا أنه سمع منهم. وقول البخاري: في إسناده نظر. يريد أنه لم يسمع شيئاً منهم. انتهى ما

لینی ابن عدی نے کہا کہ ابو الجوزاء نے صحابہ سے روایت کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ ان میں کوئی حرج کی بات نہیں، کین صحابہ سے ان کی روایت صحیح نہیں اور نہ یہ بات صحیح ہے کہ صحابہ سے انھوں نے سنا ہے۔ امام بخاری کے قول ''فی اسنادہ نظر'' میں امام بخاری کی مرادیہ ہے کہ انھوں نے صحابہ سے سیچھ بھی نہیں سا ہے۔

عرض ہے کہ اس عبارت میں امام ابن عدی اور امام بخاری دونوں کے کلام کے متعلق میں غلط بیانی ہے۔ سیائی یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس سے ابوالجوزاء کے ساع کا انکار نہ تو امام ابن عدی نے کیا ہے اور نہ امام بخاری نے کیا ہے۔

ہم سب سے پہلے امام ابن عدی کے الفاظ دیکھتے ہیں، چنانچہ امام ابن عدی وشک (التوفي ٣٧٥) نے کہا:

"وأبو الجوزاء روى عن الصحابة: ابن عباس، وعائشة، وابن مسعود، وأرجو أنه لا بأس به، ولا تصحح روايته عنهم أنه سمع منهم. وقول البُخاري: في إسناده نظر، أنه لم يسمع من مثل ابن مسعود، وعائشة، وغيرهما، لا أنه ضعيف عنده، وأحاديثه مستقيمة"

<sup>(1)</sup> درهم الصرة في وضع اليدين تحت السرة (ص: ٢٨)

<sup>(2)</sup> الكامل لابن عدي، طبعة الرشد (٢/ ٣٣١)

"ابوالجوزاء نے صحابہ میں عبداللہ بن عباس، عائشہ اور عبداللہ بن مسعود ٹھائٹیم سے روایت کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان میں کوئی حرج نہیں۔ صحابہ میں إن لوگوں سے إن كى روايت، اس بات كى دليل نہيں ہے كه انھوں نے ان سے سنا ہے اور امام بخاری نے ( ابوالجوزاء کی ایک روایت کے سلسلے میں ) جو یہ کہا ہے کہ اس کی سند میں نظر ہے تو اس کا مطلب سے ہے کہ انھوں نے عبداللہ بن مسعود اور امال عائشہ ٹائٹیا جیسے لوگوں (ان کے طبقے والوں) سے نہیں سنا، نہ کہ بیرمطلب ہے کہ ابو الجوزاء ان کے نز دیک ضعیف ہیں۔اوران کی احادیث درست ہیں۔''

غور کریں! اس عبارت میں نہ توامام ابن عدی نے عبداللہ بن عباس ڈاٹٹئا سے ابوالجوزاء کے ساع کا انکار کیا ہے اور نہ امام بخاری اطلق سے ایسا کچھ قل کیا ہے۔ امام ابن عدی نے صرف یہ کہا ہے کہ صحابہ سے ابوالجوزاء کی محض روایت اس بات کی ولیل نہیں کہ انھوں نے ان سے سنا ہے۔ یعنی ابن عدی صحابہ سے ابوالجوزاء کی محض روایت ہی کوصحابہ سے ان کے ساع کے ثبوت کے لیے کافی نہیں سمجھتے ، لیکن اس سے یہ کہاں لازم آیا کہ ابن عدی صحابہ سے ان کے ساع ہی کے مشربیں؟

انھوں نے صرف ایک چیز کے بارے میں کہا ہے کہ یہ چیز ساع کی دلیل نہیں ہے، یہ تو نہیں کہا کہ ان کے ساع پر کوئی بھی دلیل موجود نہیں۔ بلکہ آ گے بعض صحابہ ا سے ان کے ساع کی طرف خود انھوں نے اشارہ کیا ہے، چناں چہ آ گے انھوں نے مطلق صحابہ سے ان کے ساع کا انکار نہیں کیا، بلکہ امام بخاری کے قول کی روشنی میں صرف عبدالله بن مسعود ڈالٹی اور امال عائشہ ڈاٹٹا اور اُن کے طبقے والوں سے ابو الجوزاء کے ساع کی نفی کی ہے اور پینفی بھی خو دنہیں کی، بلکہ اسے امام بخاری وطلقہ کی طرف منسوب کیا ہے۔

**\*\*** 

پھر سیدنا عبداللہ بن عباس اما ں عائشہ اور ابن مسعود رُیَالُنیُّرُ کے طبقے کے نہیں ہیں۔ اسی لیے امام ابن عدی نے ان کا نام نہیں لیا، حالاں کہ امام بخاری ڈسٹنے کے قول میں اماں عائشہ ڈاٹٹیا کے ساتھ ابن عباس ٹاٹٹیا کا بھی ذکر ہے۔لیکن امام ابن عدی نے انکار ساع کی بات کو صرف امال عائشہ ڑھ ان کے طبقے تک محدود رکھا ہے۔ اس لیے ا ماں عائشہ وٹافٹا کے ساتھ ابن مسعود وٹانٹنا کا نام لیا ہے، حالاں کہ ابن مسعود وٹانٹنا کا ذکر امام بخاری کے قول میں نہیں۔

اس سے ثابت ہوا کہ امام ابن عدی وطلف ابن عباس والنفی سے ابو الجوزاء کے ساع کے منکر نہیں، بلکہ قائل ہیں۔

بیساری بات اس صورت میں کہی جائے گی، جب ہم بیہ بات مان لیس کہ امام بخارى وطل في اين قول مين "في إسناده نظر" سي بعض صحابه سے ابو الجوزاء كاعدم ساع مرادليا ہے، جيسا كه امام ابن عدى نے سمجھا ہے، كيكن تحقيق كى روشنى ميں امام ابن عدی کی طرف سے امام بخاری کے قول کی میتفسیر بھی درست نہیں، اس کی تفصيل ملاحظه ہو۔

امام بخارى الله (التوفى ٢٥٦) نے ابوالجوزاء كا ذكركرتے ہوئے كہا ہے: "قال لنا مسدد عن جعفر بن سليمان عن عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء قال: أقمت مع ابن عباس وعائشة اثنتي عشرة سنة، ليس من القرآن آية إلا سألتهم عنها. قال محمد: في إسناده نظر"

"ابو الجوزاء كت بين كه مين في ابن عباس اور امال عائشه تَعَالَيْمُ ك ساتھ بارہ سال گزار ہے۔اس دوران میں قرآنِ مجید کی کوئی آیت ایسی

<sup>(17/</sup>١١) التاريخ الكبير للبخاري (١٦/١١)

نہیں بکی جس کے بارے میں میں نے ان سے پوچھا نہ ہو۔ امام بخاری اِٹلنٹ فرماتے ہیں: اس کی سند میں نظر ہے۔''

يهال "في إسناده نظر" (اس كى سند مين نظر ہے) سے امام بخارى والله کی کیا مراد ہے؟ اس بارے میں اہلِ علم میں اختلاف ہے، جبیبا کہ حافظ ابن حجر ﷺ نے کہا ہے۔

چنانچہ بعض نے کہا ہے کہ اس سے عمرو بن مالک النکری کی تضعیف مراد ہے۔ کیکن پی غلط ہے، اس کی تردید آ گے آ رہی ہے۔

لعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد ہیہ ہے کہ امام بخاری ﷺ ابو الجوزاء کی تضعیف کرنا جاہتے ہیں۔ یہ بات بھی درست نہیں، کیوں کہ خود امام بخاری السند نے بخاری میں اصولا ابو الجوزاء کی روایات درج کی ہیں۔ مزید برآب امام بخاری نے ضعفاء میں ابوالجوزاء کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔

بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد سے ہے کہ امام بخاری واللہ امال عائشہ وہ اللہ اور اس طبقے کے صحابہ سے ابوالجوزاء کے ساع کا انکار کر رہے ہیں۔ بیامام ابن عدى كا موقف ہے، چناچدامام ابن عدى راسلند فر ماتے ہيں:

"ويقول البخاري: في إسناده نظر، أنه لم يسمع من مثل ابن مسعود وعائشة وغيرهما، لا أنه ضعيف عنده" امام بخاری کے قول "فی اسنادہ نظر" (اس کی سند میں نظر ہے) سے امام بخاری کی مراد یہ ہے کہ ابو الجوزاء نے ابن مسعود اور امال عائشہ ڑاٹئی اور ان کے طبقے والوں سے نہیں سنا ہے۔ امام بخاری کا بیہ

<sup>🛈</sup> مقدمة فتح الباري لابن حجر (ص: ٣٩٢)

<sup>(2)</sup> الكامل لابن عدى، طبعة الرشد (٢/ ٣٣١)

مطلب نہیں ہے کہ ابوالجوزاءان کے نزدیک ضعیف ہے۔''

بہت سارے ائمہ نے امال عائشہ ڈٹٹٹا سے ابوالجوزاء کی حدیث کوسیحے کہا ہے۔ نیز کئی ائمہ نے امال عائشہ ڈٹٹٹا سے ابوالجوزاء کے ساع کی صراحت کی ہے، جیسا کہ گذشتہ صفحات میں محمد بن طاہر ابن القیسرانی اور ابو بکر الحازی الہمدانی کے اقوال نقل کیے جاچکے ہیں۔ آیک مزید دلیل آ گے بھی آ رہی ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ اگر امام بخاری رات کے اس قول میں ساع کا انکار بھی مراد نہیں، ابوالجوزاء اور نکری کی تضعیف بھی مراد نہیں تو پھر کیا مراد ہے؟

توعرض ہے کہ ابو الجوزاء کا یہ بیان بسند سی ثابت ہے کہ وہ بارہ سال تک عبداللہ بن عباس ڈالٹی کے پاس رہے، جیسا کہ پیچھے روایت گزری۔ لیکن یہاں اس روایت میں ان کی یہی صحبت و مجاورت امال عائشہ ڈالٹی کے ساتھ بھی بیان کر دی گئی ہے۔ یعنی اس روایت میں آ گیا کہ ابو الجوزاء ابن عباس ڈالٹی کی طرح امال عائشہ ڈالٹی کی طرح امال عائشہ ڈالٹی کی طرح امال عائشہ ڈالٹی کی بیان عجم بارہ سال تک تھے۔ یہ بات محلِ نظر ہے، کیوں کہ ابو الجوزاء کا یہ بیان ابن عباس ڈالٹی کے تعلق سے، اس لیے اس روایت میں امال عائشہ ڈالٹی کے تعلق سے بھی ان کا یہی بیان نقل کیا جانا محلِ نظر ہے، اس لیے اس لیے اس لیے اس کے اس کے باس جانا محل نظر ہے، کہ امال عائشہ ڈالٹی کے تعلق سے، اس لیے اس روایت میں امال عائشہ ڈالٹی کے تعلق سے بھی ان کا یہی بیان نقل کیا جانا محلِ نظر ہے، اس لیے اس کے اس کے امام بخاری نے یہاں "فی اِسنادہ نظر" کہا ہے۔

چنانچہ پیچیے روایت گزر چکی ہے کہ ابو الجوزاء کے اس بیان کوعمرو بن مالک

<sup>(1)</sup> ريكسين: صحيح مسلم (٢/ ٣٥٧) رقم الحديث (٤٩٨)

<sup>🗯</sup> ای کتاب کا صفحہ (۴۷۸-۵۷۸) دیکھیں۔

النكرى ہى كے طريق ہے حماد بن زيدنے بھى صحيح سند سے روايت كيا ہے، ليكن انھوں نے یہ بات صرف ابن عباس ٹائٹاہی کے تعلق سے فقل کی ہے۔ بلکہ حماد بن زید ہی کی ایک روایت میں اس بات کی صراحت بھی ہے کہ ابو الجوزاء امال عائشہ رہا کے ساتھ نہیں رہے، بلکہ ان کے آس پاس رہے ہیں۔

چنانچہ امام ابونعیم الطلقة (المتوفی ۲۳۰) نے کہا ہے:

"حدثنا على بن الفضل، قال: ثنا محمد بن أيوب، قال: ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن مالك، عن أبى الجوزاء، قال: جاورت ابن عباس اثنتي عشرة سنة في داره، وما من القرآن آية إلا وقد سألته عنها، وكان رسولي يختلف إلى أم المؤمنين غدوة وعشية، فما سمعت من أحد من العلماء ولا سمعت أن الله تعالىٰ يقول لذنب: إني لا أغفره إلا الشرك به"

''ابو الجوزاء كہتے ہيں كه ميں باره سال تك عبدالله بن عباس والني ك یاس رہا اور قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے جس کے بارے میں میں نے ابن عباس ٹاٹٹیا ہے یو چھا نہ ہو۔ میرا قاصد صبح و شام اماں عاکشہ ڈاٹٹیا کے یاس آتا جاتا تھا۔ میں نے کسی بھی عالم سے اور کہیں سے بھی پہیں سا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی گناہ کے بارے میں کہا ہو کہ میں اسے نہیں بخشوں گا سوائے اس کے کہاس کے ساتھ شرک کیا جائے۔''

حماد بن زید کی ان روایات سے معلوم ہوا کہ ابو الجوزاء کا صحیح بیان یہی ہے کہ انھوں نے بارہ سال کی مدت ابن عباس والنفیا ہی کے ساتھ گزاری ہے نہ کہ اماں

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (٣/ ٧٩) و إسناده صحيح.

عائشہ رہی کا کے ساتھ ۔ اس لیے جعفر بن سلیمان نے اس معاملے میں امال عائشہ رہی کا کو بھی شامل کر کے غلطی کی ہے، لہذا ان کی سند محل نظر ہے۔ اسی لیے امام بخاری وٹرالٹ نے کہا ہے: "فی إسناده نظر".

موخر الذكر روايت سے يي بھي ثابت مواكه امال عائشه را الله سے ابو الجوزاء نے لازماً سنا ہوگا، کیوں کہ جب ان کو نہ صرف بید کہ امال عائشہ رہا تھا کا دور ملا، بلکہ وہ امال عائشہ وہا کے اسنے قریب رہتے تھے کہ ان کا قاصد اُن کے حکم سے صبح وشام ا ماں عائشہ والٹا کے یاس مسائل یو چھنے کے لیے آتاجاتا تھا تو پھریہ کیسے ممکن ہے کہوہ خود براو راست امال عائشه والفياسي مجهى ند ملے مول؟

الغرض امام بخاری رطانت کے اس قول سے مراد نہ تو ابوالجوزاء یا عمرو بن مالک النكرى كى تضعيف ہے اور ندامال عائشہ يا ابن عباس شئ النئ سے ابوالجوزاء كے ساع كا ا نکار ہے، بلکہ ابن عباس بڑائش سے ابولجوزاء کی روایت تو خود امام بخاری نے صحیح بخاری میں بوری سند کے ساتھ ذکر کی ہے۔

امام ابن عدى وشلف نے بھى ابن عباس شاشئاسے ابولجوزاء كے ساع كا انكار ہے نہ امام بخاری را اللہ کے قول کی تفسیر میں امام بخاری کی طرف سے بات منسوب کی ہے۔ لہذا مولانا محمر ہاشم مسمصوی حنفی صاحب کا امام ابن عدی کے کلام میں خودساختہ مفہوم کو امام ابن عدى راطف اور بھرامام بخارى راطف كى طرف منسوب كرنا بالكل غلط ہے۔

# عمروبن ما لك النكري:

🟵 امام ابن معين رطالله (المتوفى: ٢٣٣) في كما: "ثقةُ" "آپ تقدين"

<sup>(</sup> سؤالات ابن الجنيد (ص: ٤٢٠)

امام ابن حبان رشن (المتوفى: ۳۵۳) نے آپ کو ثقات میں ذکر کیا ہے۔ نیز ایک دوسری کتاب میں کہا ہے:

"هو في نفسه صدوق اللهجة" " "بي بذاتِ خورصروق بين."

امام ذہبی رشائنہ (المتوفی: ۲۲۸) نے کہا: (المتوفی: ۲۲۸) نے کہا: (تقدیمیں۔''

امام يمثى المسلف (التوفى ١٠٠) ني كها: "دُقة" "آب ثقه بين."

# درج ذيل اقوال سے تضعیف ثابت نہيں ہوتی:

عبدالله بن احد بن منبل رطلف (التوفى: ٢٩٠) نے كہا:

"سمعت أبي يقول: لم تثبت عندي صلاة التسبيح، وقد اختلفوا في إسناده، لم يثبت عندي، وكأنه ضعف عمرو بن مالك"

''میں نے اپنے والد کو کہتے ہوئے سا کہ میرے نزدیک صلاق تسبیح ثابت نہیں ہے، اس کی سند میں اختلاف ہے۔ یہ میرے نزدیک ثابت نہیں ہے، گویا آپ نے عمرو بن مالک کوضعیف قرار دیا۔''

عرض ہے کہاں تضعیف سے مرادعمرو بن مالک پرمعمولی جرح بھی ہوسکتی ہے، یعنی ممکن ہے کہ امام احمد ڈٹلٹ نے خاص صلاۃ التبیع والی حدیث میں عمرو بن مالک پر

 <sup>(</sup>٧/ ٢٢٨) ويكيس: الثقات لابن حبان ت العثمانية (٧/ ٢٢٨)

<sup>(2)</sup> مشاهير علماء الأمصار (ص: ١٥٥)

<sup>(</sup>١٨٦ /٣) ميزان الاعتدال للذهبي (٣/ ٢٨٦)

<sup>(</sup>۵/ ۷۷) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (۸/ ۷۷)

<sup>(</sup>ع) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص: ٨٩)

اعتاد ندکیا ہو، کیوں کہ اس کے اندر نکارت ہے۔ نیز امام احمد رسلنے کے ایک دوسرے شاگردعلی بن سعید بن جریر النوی نے امام احدی اس جرح کو "وفیه مقال" (عمرو  $^{ ext{\tiny 1}}$  بن ما لک کے بارے میں کلام ہے ) کے الفاظ سے پیش کیا ہے۔

🕄 امام بخاری المشنئ (التوفی: ۲۵۱) نے ابوالجوزاء کا ذکر کرتے ہوئے کہا:

"قال لنا مسدد عن جعفر بن سليمان عن عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء قال: أقمت مع ابن عباس وعائشة اثنتي عشرة سنة، ليس من القرآن آية إلا سألتهم عنها. قال محمد: في إسناده نظر"

''ابو الجوزاء كہتے ہيں كه ميں نے ابن عباس اور امال عائشہ رئ أَنْدُمُ كے ساتھ بارہ سال گزارے۔اس دوران میں قرآنِ مجید کی کوئی آیت ایس نہیں بگی، جس کے بارے میں میں نے ان سے پوچھا نہ ہو۔ امام بخاری رشالله فرماتے ہیں: اس کی سند میں نظر ہے۔''

يهال "في إسناده نظر" (اس كى سند مين نظر ہے) سے امام بخارى والله کی کیامراد ہے؟ اس کی وضاحت ابوالجوزاء رشاللہ کی توثیق میں گزر چکی ہے اور بتایا جا چکا ہے کہ اس سے امام بخاری کامقصود ابو الجوزاء یا عمرو بن مالک النکری کی تضعیف نہیں، مگر حافظ ابن حجر رشاللہ نے کہا ہے:

<sup>(1)</sup> اللاّلي، المصنوعة في الأحاديث الموضوعة (٢/ ٣٨) بي الفاظمعمولي جرح بر ولالت کرتے ہیں۔مزید برآ ل اہام احمد اُطلیٰہ نے اپنی جرح کی کوئی تفسیر بھی نہیں کی، بلکہ امام احمہ نے اپنے الفاظ میںعمرو بن مالک پر جرح بھی نہیں گی۔ یہ تو ان کے شاگردوں نے ساق وساق سے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے، لہذا ثابت شدہ صرح توثیق کے مقابلے میں جرح غیرمفسر قابل قبول نہیں ہے۔

<sup>(2)</sup> التاريخ الكبير للبخاري (٢/ ١٦)

"وقول البخاري: في إسناده نظر، ويختلفون فيه، إنما قاله عقب حديث رواه له في التاريخ من رواية عمرو بن مالك النكري، والنكري ضعيف عنده"

امام بخاری الطلق کا بیکهنا: "فی إسناده نظر" (اس کی سند محل نظر ہے) اس میں لوگوں کا اختلاف ہے۔ امام بخاری ششن نے یہ بات ایک حدیث کے بعد کھی ہے جے اپنی کتاب تاریخ میں عمرو بن مالک النکری سے روایت کیا ہے اور النکری امام بخاری کے نز دیک ضعیف ہے۔''

عرض ہے کہ یہ بات درست معلوم نہیں ہوتی ، کیوں کہ امام بخاری رطاللہ نے ابو الجوزاء كاترجمه پيش كرتے موئے يه روايت درج كى ہے اور اس كے بعد مذكوره کلام کیا ہے۔ اگرامام بخاری رطالت کی نظر میں عمرو بن مالک النکری ضعیف ہوتے تو امام بخاری پڑلٹنے اس کا ترجمہ پیش کرکے مذکورہ کلام کرتے۔

مزید برآں اگریہامام بخاری ﷺ کی نظر میں ضعیف ہوتے تو امام بخاری اپنی ضعفاء والی کتاب میں بھی ان کا ذکر کرتے، لیکن امام بخاری ڈلٹنے نے ایبانہیں کیا۔ لہذا اس قول سے امام بخاری الله کامقصود عمرو بن مالک النکری کی تضعیف ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ خود حافظ ابن حجر الله نے بھی فتح الباری میں کہا ہے:

"شرح ابن عدي مراد البخاري فقال: يريد أنه لم يسمع من مثل ابن مسعود وعائشة وغيرهما لا أنه ضعيف عنده" "امام ابن عدى السلف نے امام بخارى كى مرادكى تشريح كرتے ہوئے كہا کہ امام بخاری الطفید کی مرادیہ ہے کہ ابوالجوزاء نے ابن مسعود اور امال

<sup>(</sup>١٥ تهذيب التهذيب (٣/ ٣٧٧)

<sup>(2)</sup> فتح الباري لابن حجر (١/ ٣٩٢)

عا نشہ رٹائٹیُا وغیر ہما ہے سانہیں ہے۔ امام بخاری کا پیمطلب نہیں ہے کہ ابوالجوزاءان کے نز دیک ضعیف ہے۔''

يبال حافظ ابن حجر رشالف نے بھی امام ابن عدی کے حوالے سے يبي نقل كيا ہے کہ امام بخاری کے اس قول میں کسی راوی کی تضعیف مرادنہیں۔لہذا جب یہال پر حافظ ابن حجر رشالله نے تسلیم کرلیا کہ امام بخاری رشاللہ کا مقصد کسی راوی کی تضعیف نہیں تو تہذیب میں مذکورآپ کے قول کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔

نیز اس تعلق سے حافظ ابن حجر راطف کے کلام کا دارومدار امام بخاری کے قول "فی إسناده نظر" بر ہے اور اس كا كيا مفہوم ہے؟ يہ ہم دلاكل كے ساتھ گذشتہ صفحات میں بیان کر چکے ہیں۔

🟵 امام ابن عدى الطلقة (المتوفى: ٣١٥) نے كها:

"أوس بن عبد الله أبو الجوزاء، هذا يحدث عنه عمرو بن مالك النكري، يحدث عن أبي الجوزاء، هذا أيضا عن ابن عباس قدر عشرة أحاديث غير محفوظة"

"اوس بن عبدالله البوالجوزاء، ان سے عمرو بن مالک النکری روایت کرتے بیں اور النکری یہ بھی ابو الجوزاءعن ابن عباس سے تقریباً دس غیر محفوظ احادیث روایت کرتے ہیں۔''

عرض ہے تقریباً دس احادیث کوئی بہت بڑی تعداد نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے اس طریق کوضعیف کہہ دیا جائے، نیزیہ فیصلہ بھی صرف امام ابن عدی پھلٹنہ کا ہے اور یہ جمی ممکن ہے کہ ان احادیث میں قصور النکری کانہیں، بلکہ ان سے نیچے کے رواۃ کا ہو، جبیبا کہ امام ابن حبان اُٹلٹنا نے صراحت کرتے ہوئے کہا ہے:

<sup>(1)</sup> الكامل في الضعفاء (١/ ٤١١)

"عمرو بن مالك النكري أبو مالك والد يحيي بن عمرو، وقعت المناكير في حديثه من رواية ابنه عنه، وهو في نفسه صدوق اللهجة"

''عمرو بن ما لک النکری ابو ما لک، یه یجی بن عمرو کے والد ہیں، ان کی حدیث میں نکارت ان سے ان کے بیٹے کی روایات میں ہے اور یوفی نفسہ صدوق ہیں۔"

امام ابن حبان رشط کی وضاحت سے معلوم ہوا کہ عمرو بن مالک کی ان روایات میں نکارت ہے، جنھیں ان سے ان کے بیٹے نے روایت کیا ہے۔ لہذا ہم اس نکارت کی ذہے داری خودعمرو بن مالک پرنہیں ڈال سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ دیگر محدثین نے انھیں علی الاطلاق ثقہ کہا ہے۔

علاوہ بریں امام ابن عدی رشر اللہ نے جن احادیث کی طرف اشارہ کیا ہے، ان کا تذکرہ نہیں کیا اور زیر بحث روایت ان میں سے ہر گزنہیں ہوسکتی، کیوں کہ اس روایت میں عمر وبن مالک کی مخالفت کسی بھی دوسرے طریق سے ثابت نہیں ہے۔

🕄 امام ابن عدی فرماتے ہیں:

"عمرو بن مالك النكري بصري منكر الحديث عن الثقات، و يسرق الحديث"

"عمرو بن مالك النكري بقرى؛ بير ثقات سے منكر احادیث بيان كرتا ہے اور حدیث چوری کرتا ہے۔''

<sup>100</sup> مشاهير علماء الأمصار (ص: ١٥٥)

<sup>(2)</sup> الكامل في الضعفاء (٥/ ١٥٠)

😌 اس کے بعد امام ابویعلیٰ سے 'عمرو بن مالک النکری'' کی تضعیف نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"سمعت أبا يعلى يقول: عمرو بن مالك النكري كان ضعيفاً<sup>!!</sup> "میں نے ابویعلیٰ کو کہتے ہوئے سنا کہ عمرو بن مالک النکری ضعیف تھا۔"

🕾 امام ابن حبان فرماتے ہیں:

"عمرو بن مالك النكري من أهل البصرة يروي عن الفضيل ابن سليمان ثنا عنه إسحاق بن إبراهيم القاضي وغيره من شيوخنا، يغرب ويخط<sub>ع؟</sub>

"عمرو بن مالك النكرى؛ بيرابل بصره ميں سے ہے، جونضيل بن سليمان سے روایت کرتا ہے۔ ہم سے اس کے واسطے سے ہمارے شیوخ میں اسحاق بن ابراہیم قاضی وغیرہ نے بیان کیا ہے۔ بیغریب احادیث بیان کرتا ہے اور غلطی کرتا ہے۔''

بعض اہل علم نے ان تنیول جروح کو مذکورہ حدیث میں موجود راوی ' عمر و بن ما لک' کے سلسلے میں سمجھ لیا ہے، لیکن جماری نظر میں یہ بات درست نہیں، بلکہ سیجے یہ ہے کہان تینوں جروح کاتعلق''عمرو بن مالک الراسی'' ہے ہے۔

حافظ ذہبی فرماتے ہیں:

"عمرو بن مالك الراسبي البصري لا النكري، هو شيخ، حدث عن الوليد بن مسلم، ضعفه أبو يعلى. وقال ابن عدي: يسرق الحديث، وأما ابن حبان فذكره في الثقات ٌ

<sup>🛈</sup> الكامل في الضعفاء (٥/ ١٥٠)

<sup>(</sup>٤٨٧ /٨) الثقات لابن حبان (٨/ ٤٨٧)

<sup>(</sup>١٨٥/٣) ميزان الاعتدال (١/ ٢٨٥)

"عمرو بن مالک راسی؛ یہ بھری ہے، کری نہیں۔ یہ شخ ہے۔ اس نے ولید بن مسلم سے روایت کیا ہے۔ اسے ابو یعلیٰ نے ضعیف کہا ہے اور امام ابن عدی نے کہا ہے: یہ حدیث چوری کرتا ہے۔ ابن حبان نے اسے ثقات میں ذکر کیا ہے۔ "

اس عبارت میں حافظ ذہبی رششہ نے مذکورہ بالا تینوں جروح کو''عمرہ بن مالک الراسی'' پر فٹ کیا ہے اور یہی صحیح ہے۔ حافظ ابن حبان کی جرح "یغرب ویخطئ" کو مذکورہ بالا سند میں موجود راوی پر بولنے میں حافظ ابن حجر رشش کو کھی وہم ہوا ہے، حبیبا کہ تہذیب سے معلوم ہوتا ہے اور غالبًا نصیب کی متابعت میں حافظ زبیرعلی زئی رشش سے بھی غلطی ہوئی اور انھوں نے بھی اس جرح کو ابو الجوزاء کے شاگر د''عمرہ بن مالک'' پر لاگوکر دیا۔

# روح بن المسيب البصرى:

🐯 امام ائن معين رشك (التوفى: ٢٣٣) نے كہا:

"أبو رجاء الكليبي ثقة" "ابورجاء كليمي ثقه بير"

🟵 اسحاق بن الى اسرائيل أطلف (المتوفى: ٢٢٥) نے كها:

"ثقةً" "آپ لقه بين-"

🙃 امام عجل رشك (الهتوفى:٢٦١) نے كہا:

"بصري ثقة" "بي بقرى اور ثقه بين"

<sup>(</sup>١٠٤٦) ويكيس : ابن ماجه بتحقيق زبيرعلى زئى، حاشية، رقم الحديث (١٠٤٦)

<sup>🕏</sup> تاريخ ابن معين، رواية الدوري (٤/ ٨٠)

<sup>(3)</sup> تاريخ أسماء الثقات (ص: ٨٧) و إسناده صحيح.

<sup>﴿</sup> تَارِيخِ الثقاتِ للعجلي (ص: ١٦٢)

😌 امام ابو داود رشك (التوفى: ١٧٥) نے كها:

"لیس به بأس" "ان میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔"

امام بزار رطالته (التوفى: ٢٩٢) نے كہا: "ثقةٌ" "آب تقه بين."

# تنبيه اول:

امام ذہبی رطالقہ (المتوفی: ۵۲۸) نے کہا:

"قال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة"

"امام ابن عدى كہتے ہيں كه اس كى احاديث غير محفوظ ہيں۔"

عرض ہے کہ امام ابن عدی کے اصل الفاظ یہ ہیں:

"يروي عن ثابت ويزيد الرقاشي أحاديث غير محفوظة"

'' بیر ثابت اور یزیدرقاشی سے غیر محفوظ احادیث روایت کرتے ہیں۔''

یعنی امام ابن عدی نے بیرج روح بن المسیب کی ان روایات یر کی ہے جو ٹابت اور یزید الرقاشی کے طریق سے ہیں اور زیر تحقیق روایت اس طریق سے نہیں ہے۔ علاوہ بریں یہ جرح بھی دیگر محدثین کے خلاف ہے۔

# تنبيه ثاني:

اسحاق بن منصور نے امام ابن معین سے نقل کیا:

"أبو رجاء صويلح" "ابورجاء مُميك ہے."

<sup>(1)</sup> سؤالات أبي عبيد الآجري للإمام أبي داود السجستاني، الفاروق (ص: ١٧٣)

<sup>(</sup>۱۳ /۱۳) مسند البزار (۱۳ / ۲۳۹)

<sup>(</sup>١/ ٦١) ميزان الاعتدال للذهبي (١/ ٦١)

<sup>﴿</sup> الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي (٤/ ٥٨)

<sup>(</sup>ع) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٣/ ٤٩٦)

عرض ہے کہ اول تو یہ جرح نہیں بلکہ ملکی توثیق کا صیغہ ہے۔ دوسرا بیہ کہ ابن معین سے اس صیغ میں توثق صرف ان کے ایک شاگرد اسحاق بن منصور نے نقل کی، جبکہ ابن معین کے دوشا گردوں نے لفظِ ثقہ کے ساتھ توثیق نقل کی ہے، چنانچہ امام ابن معین کے مشہور شاگر دعباس دوری فرماتے ہیں:

> ٠٠ "سمعت يحييٰ يقول: أبو رجاء الكليبي ثقة" ''میں نے امام ابن معین کو کہتے ہوئے سنا کہ ابور جاء کلیمی ثقہ ہیں۔''

نیز امام ابن معین کے دوسرے شاگردابن الی خیثمہ کہتے ہیں: "سمعت يحييٰ بن معين يقول: أبو رجاء الكليبي ثقة"

''میں نے امام ابن معین کو کہتے ہوئے سنا: ابورجاء کلیبی ثقہ ہیں۔''

### تنبيه ثالث:

امام ابن حبان رشالف نے کہا:

"وكان روح ممن يروي عن الثقات الموضوعات، ويقلب الأسانيد، ويرفع الموقوفات... الخ"

''روح یہ ثقہ رواۃ سے موضوع احادیث نقل کرتے تھے اور سندوں کو ليك دية اورموقوف كومرفوع بنا دية تهي الخ- "

عرض ہے کہ اول تو امام ابن حبان جرح میں متشدد ہیں، اس لیے موثقین کے خلاف ان کی جرح نامقبول ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابن حبان الطفی نے ایک دوسرے راوی''ابورجاءعبداللہ بن واقد الخراسانی'' کوبھی''ابورجاء روح بن المسیب''

<sup>🛈</sup> تاريخ ابن معين، رواية الدوري (٤/ ٨٠)

<sup>(2)</sup> الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٩/ ٣٧٠) و إسناده صحيح.

<sup>(3)</sup> المجروحين لابن حبان (١/ ٢٩٩)

سمجھ لیا اور اس کی غلطیوں کو بھی اسی روح بن المسیب کے کھاتے میں ڈال دیا۔ چنانچہ ابن حبان اطلقہ نے ایک مقام پر کہا:

"أخبرناه عمران بن موسى بن مجاشع قال: حدثنا إبراهيم ابن عيسى الأبلى قال: حدثنا أسباط بن محمد قال: حدثنا أبو رجاء الخراساني عن عباد بن كثير عن الحسن، وأبو رجاء هذا روح بن المسيب أيضا لا شيئ

یعنی اس سند میں موجود ابو رجاء الخراسانی بیہ ابو رجاء روح بن المسیب ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں \_

امام داقطنی وطن این حبان وطن کے اس وہم کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں: "أبو رجاء: عبد الله بن واقد الهروي، وروح بن المسيب لا يحدث عن الجريري، ولم يرو عنه أسباط بن محمد، وروح بن المسيب بصري، يكني أبا رجاء، يعرف بالكليبي، يحدث عن ثابت البناني"

''اس سندمیں ابورجاء بیرعبداللہ بن واقد ہروی ہے اور روح بن المسیب، (عباس) جریری سے روایت کرتے ہیں ندان سے اسباط بن محمد نے روایت کیا ہے۔ نیز روح بن المسیب یہ بھری ہیں، ان کی کنیت بھی ابو رجاء ہے۔ یہ ملیمی سے معروف ہیں اور یہ ثابت البنانی سے روایت کرنے والے ہیں۔''

معلوم ہوا کہ ابن حبان اوس نے اپنے نزدیک ایک دوسرے مجروح راوی کی

المجروحين لابن حبان (٢/ ١٦٨)

<sup>(2)</sup> تعليقات الدارقطني على المجروحين لابن حبان (ص: ٢٠٠)

غلطیوں کو بھی اسی روح بن المسیب کی غلطیاں سمجھ لیا ہے، لہذا الیں صورت میں روح بن المسیب یران کی طرف سے کی گئی جرح قطعاً قابلِ قبول نہیں۔

### تنبيه رابع:

امام ابوحاتم الرازى دالله نے كہا:

"صالح لیس بالقوی" "بیصالح بین اور بہت زیادہ قوی نہیں ہیں۔"

عرض ہے کہ "صالح" سرے سے جرح کا صیغہ نہیں ہے اور "لیس بالقوی"
کا صیغہ بھی مطلق تضعیف پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ دیگر ثقہ رواۃ کی نسبت کم تر حافظے کی طرف اشارہ کرتا ہے، جس سے راوی کی ثقابت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسا کہ ہم نے اس کی پوری تفصیل اپنی کتاب" بزید بن معاویہ پر الزامات کا تحقیق جائزہ"

(ص: ۱۳۳ تا ۲۳۵) میں پیش کی ہے۔

# عبد الله بن اني الاسود البصري:

آپ صحیح بخاری کے راوی اور زبردست ثقه اور حافظ ہیں۔ کسی بھی امام نے ان برجرح نہیں کی۔

- 🥸 امام ابن حبان رشلشہ (المتونی:۳۵۴) نے انھیں ثقات میں ذکر کیا ہے 🌣
  - 😚 خطیب بغدادی رطان (التوفی: ۲۹۳) نے کہا:

"كان حافظا متقنا" "آپ حافظ اور مقن تھے."

😌 امام وہمی وطلقہ (التوفی: ۱۹۸۸) نے کہا:

<sup>(1)</sup> الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٣/ ٤٩٦)

<sup>(2)</sup> ويكميس: الثقات لابن حبان، ت العثمانية (٨/ ٣٤٨)

<sup>(3)</sup> تاریخ بغداد (۲۲/۱۰) مطبعة السعادة.

"الإمام، الحافظ، الثبت" " " بامام، حافظ اور شبت بين."

🕲 حافظ ابن حجر الطلق (التونى: ٨٥٢) نے كها:

"ثقةٌ حافظ" "آپ تقداور حافظ ہیں۔"

#### تنبيه:

امام ابن الي خيشمه كهتيه بين:

"کان یحییٰ بن معین سیئ الرأی فی أبی بکر بن أبی الأسود"

"کیٰ بن معین، ابو بکر بن الاسود کے بارے میں بری رائے رکھتے تھے۔"
عرض ہے کہ یہ سرے سے جرح ہے ہی نہیں، بلکہ غیر مفسر کلام ہے۔ لہذا صرت کو تیت نہیں۔ علاوہ ازیں ابن معین ہی سے اس جرح کی تفصیل یوں مروی ہے:

"ما أرى به بأسا، ولكنه سمع من أبي عوانة، وهو صغير" "
"مين ان ك بارك مين كوئى حرج نهين سجهتا، ليكن انهول في ابوعوانه المحيوقي عمر مين سنا ہے۔"

بلکہ ابن معین ہی سے ابن ابی الاسود کی توثیق بھی یوں منقول ہے: "لا بأس به" "" بین کوئی حرج نہیں ہے۔"

ابن معین کے نزدیک "لا بأس به" ثقه کے معنی میں ہے۔ بہر حال امام ابن معین رشالیہ کی جرح غیر مفسر ہے، اس لیے نامقبول ہے اور جس روایت میں تفسیر

النبلاء للذهبي (١٠/ ١٤٨)

<sup>(</sup>٢٥٧٨) تقريب التهذيب لابن حجر، رقم (٣٥٧٨)

<sup>(3)</sup> تاريخ بغداد (۱۰/ ۲۲) مطبعة السعادة.

<sup>🕏</sup> معرفة الرجال لابن معين (١/ ٩٠) و ابن محرز لايعرف.

<sup>(</sup>ع) تاريخ بغداد (١٠/ ٦٢مطبعة السعادة) وفي إسناده بكر بن سهل.

مزید برآ ں ابن معین ہی ہے توثیق کا قول بھی مروی ہے 🖰 بہرحال یہ ثقہ راوی ہیں۔ امام بخاری پرطاللہ نے صحیح بخاری میں ان سے روایت کی ہے۔ خلاصہ کلام بیر روایت بالکل صحیح ہے۔

# تنبيه بلغ:

ہم نے اس روایت کی جو سند پیش کی ہے، اس میں "دیکی بن الی طالب" موجود نہیں، جو بیہقی کی سند میں ہے، جس کی وجہ سے بعض لوگ اس روایت کو زور وشور سے ضعیف قرار دیتے ہیں۔ نیز ہماری پیش کردہ سند کی روسے صحیح بخاری کے راوی "عبدالله بن ابي الاسود البصري" ني " بي بن ابي طالب" كي متابعت تامه كر دي ہے، لہذا ان برجرح کرنا ہے کار ہے۔

آ مرير تفصيل كے ليے ويكھيں: التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل (٢/ ٥٢٧)

# 2- حديثِ على رَالنَّهُ تَفْسِر: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾

امام بخارى وطلف (المتوفى: ٢٥٦) نے كہا:

"قال موسى: حدثنا حماد بن سلمة، سمع عاصما الجحدري، عن أبيه، عن عقبة بن ظبيان، عن علي الله المُ الرَّبُّكُ **وَانْحَرِ﴾** وضع يده اليمني على وسط ساعده على صدره" ''صحابیِ رسول علی ڈٹائٹؤ نے ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَر ﴾ كى تفسير ميں فرمايا كه اس سے (نماز میں) اینے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے بازو (کہنی سے ہتھیلی تک کے حصے ) کے درمیان رکھ کراینے سینے پر رکھنا مراد ہے۔''

\_\_\_\_\_ "ساعد" بازو کے کہنی سے کیکر کلائی تک کے جھے کو کہتے ہیں۔ چنانچیہ"لسان العرب"

«والساعد: ملتقي الزندين من لدن المرفق إلى الرسغ» ''ساعد دونوں گؤں کے درمیان کہنی سے لے کر کلائی تک کے جھے کو کتے ہیں۔''

"الساعد" كے معانی میں القاموس الوحيد كے مولف لكھتے ہيں: ''بازو( کہنی ہے تھیلی تک کا حصہ)''

دائیں ہاتھ کو اگر بائیں بازو کے ساعد کے درمیان رکھا جائے تو دائیں ہاتھ کی

<sup>(1)</sup> التاريخ الكبير للبخاري (٦/ ٤٣٧) السنن الكبري للبيهقي (٢/ ٤٥) و إسناده صحيح.

<sup>(</sup>١٤ /٣) لسان العرب (٢/ ٢١٤)

<sup>🕄</sup> القاموس الوحید (ص: ۷۶۹) بریک اوراس کے اندر کے الفاظ''القاموں الوحید'' ہی کے ہیں۔

انگلیوں کے سرے بائیں ہاتھ کی کہنی کے قریب پہنچیں گے۔ یعنی دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے بازو پر آئے گا اور ایس صورت میں دونوں ہاتھ خود بخود سینے پر آجائیں گے۔ چنانچہ اس حدیث میں اس کیفیت کے ذکر کے ساتھ ساتھ سینے پر ہاتھ باندھنے کی بھی صراحت موجود ہے۔

سیدناعلی بڑائی کی بیروایت بھی حکماً مرفوع ہے، کیوں کہ محض رائے اور اجتہاد

سے ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَر ﴾ کی بیتفیرنہیں کی جاسکتی اور جب بیہ حکماً مرفوع ہے تو
گذشتہ انس بڑائی کی مرفوع حدیث کے لیے بیہ دوسراضیح شاہد ہے، کیوں کہ اس کی سند
بالکل صحیح ہے۔ بلکہ احناف میں سے بھی کئی حضرات نے سیدنا علی بڑائی کی تفییر سے
استدلال کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنا قرآن مجید سے بھی
ثابت ہے۔ حتیٰ کہ بعض احناف نے اس بنیاد پرشیعوں کی تردید کی ہے جو نماز میں
ہاتھ باندھتے ہی نہیں۔

چنانچہ دیوبندی مکتبِ فکر کے رئیس المناظرین مولانا ابو الفضل محمد کرم الدین صاحب اپنی مشہور کتاب''آ فتاب ہدایت'' میں لکھتے ہیں:

''یہاں نحرکامعنی یہی ہے کہ داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پررکھ کر ہاتھ باند سے ہوئے نماز پڑھو۔امام فخر رازی نے ''تفییر کبیر'' (۱۲/۸) میں آیتِ ندکورہ کی تفییر میں جناب مدینة العلم علی المرتضی کا قول یوں نقل کیا ہے: "والأشهر وضعها علی النحر علی عادہ الخاشع''. ﴿وَانْعَرُ ﴾ کا اشہر اور اظہر معنی یہی ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھے، جیسے خشوع وضوع کا طریقہ ہے۔ ایک ہی تفاسیر در منثور، معالم التزیل، خشوع وضوع کا طریقہ ہے۔ ایک ہی تفاسیر در منثور، معالم التزیل، تنویر المقباس حینی وغیرہ اور کتب بخاری، ترندی، دارقطنی وغیرہ میں سیدنا علی اور این عباس اور دیگر جلیل القدر صحابہ ری الثریم کی روایات سے یہی معنی

لکھا گیا ہے۔ پھرالی صریح اور صاف آیت کے ہوتے ہوئے دوسری کسی دلیل کی ضرورت نہیں رہتی ۔''

قارئین ملاحظہ فرمائیں کہ دیوبندیوں کے رئیس المناظرین صاف طور سے اعلان کررہے ہیں کہ ﴿وَانْحَرْ ﴾ كا اشہراوراظهرمعنیٰ يہی ہے كہ سينے ير ہاتھ باندھ كر نماز بڑھے، جیے خشوع وخضوع کا طریقہ ہے۔ صرف اس پربس نہیں بلکہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ الی صریح اور صاف آیت کے ہوتے ہوئے دوسری کسی دلیل کی ضرورت نہیں رہتی ۔ شخ ارشاد الحق اثری طِلْلہ ککھتے ہیں:

" ہمارے حنفی حضرات بھی عجیب ہیں کہ روافض کے مقابلے میں نماز میں ہاتھ باندھنے کا ثبوت قرآن مجید کی آیت ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَر ﴾ سے پیش کرتے ہیں، بلکہ سینے پر ہاتھ باندھنے کا ذکر کرتے ہیں، مگراہل حدیث ك مقابل مين سينے ير باتھ باندھنے كا انكاركرتے ہيں، إنا لله وإنا () إليه راجعون

اس کے بعد حنی مناظر کا ندکورہ اقتباس نقل کر کے لکھتے ہیں:

''یہاں باتی تفصیل ہے قطع نظر دیکھیے کہ سینے پر ہاتھ باندھ کرنماز پڑھنے کوخشوع وخضوع کا طریقہ تسلیم کیا گیا ہے اور خشوع وخضوع کے اسی طریقے کو مدلل طور برمولانا ضیاء اللہ صاحب نے اس رسالے میں بیان كيا ہے۔ رافضيوں كے مقابلے ميں اگر بيد مسله صريح اور صاف آيت سے ثابت ہوتا ہے تو اہل حدیث سے کسی دوسری دلیل کی ضرورت کیوں محسوں کی جاتی ہے؟ اعدلوا ہو أقرب للتقوی۔''

<sup>🛈</sup> آ فآب بدایت (ص: ۴۳۰) بحواله: نماز میں ہاتھ کہاں باندھیں؟ (ص: ۹)

<sup>🗯</sup> نماز میں ہاتھ کہاں با ندھیں (ص: ۹)

نماز میں ہاتھ کہاں یا ندھیں؟ (ص: ۹)

انوارالبدر 499 🚙 🚈 پر ہاتھ باندھنے کے دلاکل

اس روایت کی بنا پر اہلِ علم نے سینے پر ہاتھ باندھنے کا قول سیدنا علی واٹھ کی طرف منسوب كيا ہے، مثلا: امام ابن المنذ روشینہ (المتوفی: ۳۱۹) فرماتے ہیں:

٠٠ «وروي عن علي أنه وضعهما على صدره»

''علی ڈٹاٹنؤ سے مروی ہے کہ انھوں نے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر رکھے۔''

# سند کی شخفیق:

اس روایت کی سند بالکل صحیح ہے، اس کے تمام رجال ثقد ہیں۔ تفصیل ملاحظہ ہو:

#### عقبة بن ظبيان

علی ٹاٹٹو سے اس روایت کے راوی عقبہ بن ظبیان ہیں۔ انھیں عقبہ بن ظہیر بھی کہاجاتا ہے۔ بیعلی ٹٹاٹٹؤ کے شاگرد اور عاصم الجحدری کے والد کے استاذ ہیں۔ چنانجیہ امام ابوحاتم الرازي رطالله (المتوفى: ٢٧٧) في كها:

"عقبة بن ظبيان ويقال: عقبة بن ظهير. روى عن على، روى عاصم الجحدري عن أبيه عنه"

''عقبه بن ظبیان، انھیں عقبه بن ظهیر بھی کہاجاتا ہے۔ انھوں نے علی والنظ سے روایت کیا ہے اور ان سے عاصم الجحدری نے اپنے والد کے واسطے سے روایت کیا ہے۔''

يه ثقه بي، چنانچه امام ابن حبان رالشوفي: ۳۵۴) نے انھیں ثقات میں ذكركرتے ہوئے كہا ہے:

«عقبة بن ظبيان يروي عن علي، روى عنه عاصم الجحدري»

<sup>(</sup>١) الأوسط لابن المنذر (٣/ ٩٣)

<sup>(2)</sup> الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٦/ ٣١٣)

<sup>(3)</sup> الثقات لابن حبان ت العثمانية (٥/ ٢٢٧)

المام ضياء المقدى وطلت (المتوفى: ١٨٣٣) في "المستخرج من الأحاديث المختارة" مين ان سے روايت لی ہے اور آپ اس كتاب ميں صرف ثقه بى سے روایت لیتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام ضیاء المقدی کے نز دیک بھی بیرراوی ثقہ ہے۔

ان دو محدثین کی توثیق کے خلاف کسی ایک بھی محدث نے عقبہ بن ظبیان پر جرح نہیں کی ہے، لہذا یہ بلا شک وشبہہ ثقہ ہیں۔

# عبدالله بن رؤبة العجاج البصري:

عقبہ بن ظبیان سے اس روایت کونقل کرنے والے عاصم الجحدری کے والد ہیں، جیسا کہ سند میں "عن أبيه" (اين والد سے) كے الفاظ كے ساتھ صراحت موجود ہے۔اس لیے اتن بات طے ہوگئی کہ بیراوی عاصم الجحدری کے والدہی ہیں۔ اب معلوم كرنا ہے كدان كے والدكون ہيں اور ان كا درجه كيا ہے؟ توعرض ہے كه ان کے والد کا نام العجاج ہے۔

🟵 امام ابن ابی حاتم الطف (المتونى: ٣٢٧) نے كہا:

(عاصم بن الجحدري بصري، وهو عاصم بن العجاج) ''عاصم بن البحد ری په بصری ہے اور په عاصم بن العجاج ہیں۔''

🟵 امام ذہبی رشانشہ (المتوفی: ۱۹۸۷) نے کہا:

"هو عاصم بن العجاج أبو محشر الجحدري"

<sup>(</sup>٢/ ٢٩٢) ويكصين: الأحاديث المختارة (٢/ ٢٩٢)

<sup>(2)</sup> الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٦/ ٣٤٩)

<sup>🕄</sup> تاريخ الإسلام للذهبي، ت تدمري (٨/ ١٤١)

'' يه عاصم بن العجاج ابومحشر البحد ري بين''

اب یہ دیکھنا ہے کہ العجاج کون ہیں؟ تو عرض ہے کہ یہ عبداللہ بن رؤبۃ العجاج البصری ہیں، کیوں کہ العجاج کے لقب سے یہی مشہور ہیں۔

😌 امام ابن عساكر بطالف (التوفى: ا ۵۷) نے ان كے بارے ميں كہا:

"المعروف بالعجاج"

"يە (عبدالله بن رؤبة ) العجاج كے لقب سے معروف ہيں۔"

🟵 حافظ ابن حجر رشك (التوفى: ٨٥٢) نے كها:

"ويعرف بالعجاج الراجز المشهور"

'' یہ العجاج مشہور شاعر کے لقب سے معروف ہیں۔''

نیز عاصم الجحدری، یہ بھری ہیں، جیسا کہ ابن ابی حاتم کا قول گزرا۔ عبداللہ بن رؤیۃ بھی بھری ہیں۔ چنانچہ حافظ ابن حجر رشائل نے انھیں "التمیمی السعدی" کہا ہے۔ بلکہ ان کے سمیت ان کے نیچ کے تمام رواۃ بھری ہیں۔

ی مہم ہوں ہے۔ اور عاصم الجحدری اور العجاج کے علاقے کی میسانیت اس بات کی دلیل ہے کہ عاصم الجحدری کے والدعبدالله بن رؤیة العجاج ہی ہیں۔

😌 علامه بدلع الدين راشدي راشي كلصة بين:

"و والد عاصم هو العجاج اسمه عبد الله بن رؤبه بن لبيد ابن صخر بن كنيف بن عميرة.... الخ"

\_\_\_\_\_

<sup>🛈</sup> تاریخ دمشق لابن عساکر (۲۸/ ۱۲۸)

<sup>(</sup>٥/ ٨٧) الإصابة لابن حجر (٥/ ٨٧)

<sup>(3)</sup> نيزويكيس: الثقات لابن حبان، ت العثمانية (٥/ ٢٤٠)

<sup>(4/</sup> ٢٢٨) فيكمين: الإصابة لابن حجر (٥/ ٨٧) نيز ويكيس: شعراء النصرانية (٨/ ٢٢٨)

<sup>(</sup>ك) التعليق المنصور (ص: ٢٧)

" عاصم کے والد عجاج بیعبداللہ بن رؤبہ بن لبید بن صحر بن کنیف بن عميرة ...ېں-''

🟵 علامه محمد رئيس ندوى رشط کھتے ہيں:

''عجاج کا اصل نام عبداللہ بن رؤبہ جحدری ہے۔''

امام ابن حبان رشاللنے (الهتوفی: ۳۵۴) نے انھیں ثقہ کہا ہے۔

امام ہیثمی ڈالٹ نے طبرانی کے حوالے سے ان کی ایک روایت نقل کی اور اس سند میں صرف امام طبرانی کے شیخ سے عدم واقفیت ظاہر کرتے ہوئے کہتے ہیں: "رواه الطبراني عن شيخه رفيع بن سلمة ولم أعرفه، وبقية

"اسے طبرانی نے اپنے شخ رفیع بن سلمہ سے روایت کیا اور میں انھیں جان نہیں سکا اور اس کے بقیہ رجال ثقہ ہیں۔''

یعنی طبرانی کے شخ کے علاوہ اس سند کے بقیہ رواۃ کو امام پیثمی رشالشہٰ نے ثقہ کہا ہے اور اس سند میں عجاج بھی ہیں، جبیبا کہ خود امام ہیثمی رٹسٹنز نے بھی نقل کیا ہے۔ ام ابن عدی کی ایک سند میں ان کا ذکر ہے  $^{\textcircled{\$}}$  امام ابن عدی اللہ نے ان کی تضعیف نہیں کی، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ امام ابن عدی ڈسلٹن کی نظر میں یہ ثقہ ہیں۔ چنانچہ خود امام ابن عدی وطالف نے کہا:

ولا يبقى من الرواة الذين لم أذكرهم إلا من هو ثقة أو صدوق"

نماز میں ہاتھ باندھنے کا حکم اور مقام (ص:۲۶ تلمی)

<sup>(2)</sup> ويكيس: الثقات لابن حبان، ت العثمانية (٥/ ٢٨٧)

<sup>(3)</sup> مجمع الزوائد للهيثمي (٨/ ١٤)

 <sup>(</sup>٨/ ٤٤) ويكيس: مجمع الزوائد للهيئمي (٨/ ٤٤).

<sup>(3/</sup> ١٢٣) ويكيمين: الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي (٤/ ١٢٣)

<sup>(6)</sup> الكامل لابن عدي (١/ ٧٩)

''باقی جن رواة کا تذکره میں نے نہیں کیا ہے، وہ ثقه یا صدوق ہیں۔'' امام ابن دقیق العید رشید (المتوفی: ۲۰۷) ایک راوی کوثقه قرار دیج ہوئے کہتے ہیں: "وقد شرط ابن عدي أن يذكر في كتابه كل من تكلم فيه، وذكر فيه جماعة من الأكابر والحفاظ، ولم يذكر أسدا، وهذا يقتضى توثيقه"

"امام ابن عدى نے يه شرط لگائي ہے كه وه اپنى كتاب ميں ہر متكلم فيه راوی کا تذکرہ کریں گے اور اس کتاب میں انھوں نے ا کابر اور حفاظ تک کا تذکرہ کیا ہے،لیکن اسد کا تذکرہ نہیں کیا۔اس بات کا تقاضا یہ ہے کہ یہ راوی امام ابن عدی کے نزدیک ثقہ ہے۔''

🥮 امام سیوطی نے "علی وسط ساعدہ الیسری علی صدرہ" کے الفاظ کے ساتھ اسی روایت کو ابن ابی حاتم کی طرف منسوب کیا ہے اور اس کی سند کو 

ان الفاظ اور ان سے ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ بیروایت صرف''حماد بن سلمہ عن عاصم عن ابيه " كے طريق سے مروى ہے، جسے چھے لوگوں نے روايت كيا ہے "ان تمام روایات میں عاصم کے والد (عبدالله بن رؤبه) کے لیے "عن أبيه" كا واسطه موجود ہے۔ان میں سے صرف مہران کی روایت میں یہ واسطہ عقبہ کے بعد آ گیا ہے۔ جوراوی کا وہم ہے، کیوں کہ مہران کے علاوہ پانچ لوگوں نے یہ واسطہ عاصم الحجد ری کے

<sup>(1)</sup> نصب الراية (١/ ١٧٩) بحواله: الإلمام بأحاديث الأحكام لابن دقيد العيد. نيز ويكمين: ابن عدي و منهجه في كتاب الكامل في ضعفاء الرجال (ص: ١٧١)

<sup>(2)</sup> الإكليل للسيوطي (ص: ٣٠٠)

③ اس کتاب کاصفحه (۵۱۱ – ۵۱۲) دیکھیں۔

<sup>﴿</sup> اَسَ كَمَاكُ كَاصْفِيهِ (۵۱۵) رَبِيُصِيلَ ـ

بعد ہی ذکر کیا ہے۔

لہذا جب ان الفاظ والی تمام سندوں میں "عن أبیه" كا واسط موجود ہے تو ظاہر ہے كہ ابن ابی حاتم كی روایت میں بھی به واسط ضرور بالضرور ہوگا۔ بالخصوص جبکہ انھوں نے "حماد بن سلمه عن عاصم عن أبيه" كی سندكوا پی رجال والی كتاب ميں "عن أبيه" كے واسطے كے ساتھ ذكر كيا ہے، ليكن متن ميں اختصار كر ديا ہے۔ ميں بنا بريں جب امام سيوطی نے اس كی سندكو "لا بأس به" كہا ہے تو گويا

بن برین جب امام نیون سے آن کی سند کو معلقہ بالس بھا کہا ہے کو انھوں نے عاصم کے والد کی بھی ختی توثیق کر دی ہے۔

اس سے ایک بات بیبھی معلوم ہوئی کہ اگر کوئی شخص عاصم کے والد کو''عبداللہ بن رؤبہ'' کے علاوہ کوئی اور راوی مانے تو اسے بھی ثقہ ہی تسلیم کیا جائے گا، کیوں کہ امام سیوطی نے عاصم کے والدکی ضمنی تو ثیق کر دی ہے۔

معلوم ہوا کہ یہ راوی امام ابن حبان، امام بیٹی، امام ابن عدی اور امام سیوطی ریکھٹے کے نزدیک ثقہ ہیں۔ ان چار محدثین کی توثیق کے علاوہ کسی بھی محدث نے ان پر جرح نہیں کی ہے۔

# عاصم الجحد ري البصري:

- 🔞 امام ابن معين الطلف (التوفى: ٢٣٣) نے كها: "ثقةً" "آپ ثقة تھے"
- الم ابن حبان وَاللهُ (المتوفى: ٣٥٣) نے أضي ثقات ميں ذكركرتے ہوئے كها: "عاصم بن العجاج الجحدري من عباد أهل البصرة"

<sup>(1)</sup> ويكيين: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٦/ ١١٣)

<sup>(2)</sup> نيز ويكيس: درج الدرر في وضع الأيدي على الصدر (ص: ٢٩ قلمي)

<sup>(3)</sup> الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٦/ ٣٤٩) و إسناده صحيح.

<sup>(</sup>الثقات لابن حبان، ت العثمانية (٥/ ٢٤٠)

"عاصم بن العجاج الجحدري بيا المل بصره كے عابدوں ميں سے تھے" ان دوائمہ کی توثیق کے برخلاف کسی بھی محدث نے ان پر جرح نہیں کی ہے۔

# حماد بن سلمه بن دینار البصری کا تعارف:

یہ کتب ستہ کے رجال میں سے ہیں، البتہ بخاری میں ان کی مرویات تعلیقاً منقول ہیں۔ بیبھی ثقہ ہیں۔

- 🟵 امام عجلي رشلته (الهتوفي: ٢٦١) نے كہا:
- "بصري، ثقة" "آپ ب*عری اور ثقه ہیں۔*"
  - امام ابن معین رطاشهٔ (المتوفی: ۲۳۳) نے کہا: "ثقة ثبت" "بي تقداور ثبت بين."
- امام یکی بن سعید نے ان سے روایت کیا ہے۔ امام ابن معین نے کہا: «مات يحييٰ بن سعيد القطان وهو يحدث عن حماد بن سلمة» ' دیکی بن سعید القطان موت تک حماد بن سلمہ سے روایت کرتے رہے۔'' یجیٰ بن سعید صرف ثقہ سے روایت کرتے ہیں۔

امام عجلی رشانشہ (المتونی: ۲۶۱) نے کہا:

"يحيى بن سعيد القطان يكني أبا سعيد بصري ثقة، نقى الحديث، وكان لا يحدث إلا عن ثقة"

'' کیل بن سعید القطان، ان کی کنیت ابو سعید ہے۔ یہ بصری اور ثقہ ہیں اورعدہ احادیث والے ہیں۔ بیصرف ثقہ ہی سے روایت کرتے تھے''

<sup>🛈</sup> تاريخ الثقات للعجلي (ص: ٢٦١، ١٣١) ط الباز.

<sup>(</sup>ص: ٣١٦) سؤالات ابن الجنيد لابن معين (ص: ٣١٦)

<sup>🕄</sup> تاريخ ابن معين، الدوري (٤/ ٣٤٧)

<sup>🗗</sup> تاريخ الثقات للعجلي (ص: ٢٦١، ٤٧٢) ط الباز.

حماد بن سلمه ير اختلاط كا الزام درست نهيس، امام ابن معين راست الله الله على الله تردید کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں:

"حديث حماد بن سلمة في أول أمره و آخر أمره واحد" ''حماد بن سلمه کی شروع اور آخر کی تمام احادیث ایک جیسی ہیں۔''

معلوم ہوا کہ بقول امام ابن معین رٹالٹیہ ''حماد بن سلم'' شروع ہے کیکر اخیر تک

ثقه تنجيه

----بعض لوگوں کوحماد بن سلمہ ہے متعلق تدلیس کا وہم ہوا۔محتر م سید انور راشدی طلقہ نے بڑے عمدہ انداز میں اُن کی تردید کی ہے، ان کے کلام کا خلاصہ یہ ہے:

امام بخاری ڈالشہ نے حماد بن سلمہ کی روایات اپنی صحیح میں نہیں لیں تو امام ابن حبان الطلق نے حماد بن سلمہ کا مقام و مرتبہ بتلاتے ہوئے کہا ہے کہ بیراس بات کے اہل تھے کہ سیح بخاری میں اُن کی روایات لی جاتیں اور پھر اُن کے اندر بعض کمیاں فرض کرنے کی صورت میں بھی ابن حبان اولائے نے انھیں صحیح بخاری میں احتیاج کے قابل بتلایا، اسی شمن میں کہا:

"فإن قال كان حماد يدلس"

"اگرکوئی کے کہ حماد تدلیس کرتے تھے۔"

اس جملے سے حافظ زبیر علی زئی الشن نے سیمجھ لیا کہ ابن حبان کسی ایس شخص کا قول نقل کررہے ہیں، جنھوں نے حماد بن سلمہ کو مدلس کہا ہے۔ پھر موصوف نے کہا:

<sup>(1)</sup> تاريخ ابن معين، الدوري (٤/ ٣١٢)

<sup>(2)</sup> صحیح ابن حبان (۱/ ۱۵٤)

«والقائل مجهول، وقوله مردود<sup>»</sup>

'' قائل مجہول ہے اور اس کا قول مردود ہے۔''

حالاں کہ الیں کوئی بات نہیں، بلکہ معاملہ صرف یہ ہے کہ ابن حبان ایک فرضی عیب کا جواب دے رہے ہیں۔ یعنی ابن حبان رشاللہ کا مقصود یہ ہے کہ بالفرض حماد بن سلمہ مدلس ہوتے تو یہ چیز بھی صحیح بخاری میں ان سے احتجاج سے مانع نہیں ہے، کیوں کہ صحیح بخاری میں اور بھی کئی مدلسین کی روایات موجود ہیں۔

مند احمد کے محققین کو بھی وہم ہوا ہے اور انھول نے حماد بن سلمہ پر ایک روایت میں تدلیس کی تہمت لگائی ہے۔

جبه يسراس غلط ب، كول كه جماد بن سلمه في اس روايت كى دوسرى سندييس التي استاذ سے ساع كى صراحت كر دى ہے في ويكسين: "تعليق على الفتح المبين" (رقم التعليق: ١٥) للشيخ سيد أنور الراشدي.

# موسى بن اساعيل البصري:

آپ بخاری و مسلم سمیت کتبِ سته کے معروف و مشہور اور بہت بڑے ثقہ راوی ہیں۔ تمام محدثین نے بالا تفاق اضیں ثقہ کہا ہے۔

🕲 امام ابن سعد رشك (المتوفى: ٢٣٠) نے كہا ہے:

"كان ثقة كثير الحديث" " " ب تقداور كثير الحديث بين."

😚 امام ابن معين رالتوفي: ٢٣٣) نے كها:

<sup>🛈</sup> الفتح المبين (ص: ١٠٨)

<sup>(2)</sup> مسند أحمد ط الرسالة (٥/ ٤٧)

<sup>(</sup>١٥٠ عسند أحمد ط الرسالة (٥/ ٤٧، رقم: ٢٨٥٠)

<sup>﴿</sup> الطبقات الكبري (٧/ ٣٠٦) ط دار صادر.

"ثقة مأمون" "آي تقداور مامون بين"

امام ابوحاتم الرازي رالشوني: ٢٧٧) نے كہا:

"ثقة كان أيقظ من الحجاج الأنماطي، ولا أعلم أحدا بالبصرة ممن أدركناه أحسنَ حديثا من أبي سلمة'' "نیه ثقه اور حجاج انماطی سے زیادہ باخبر تھے۔ میں نے بصرہ میں جن لوگوں کو یایا ہے، ان میں سے ابو سلمہ (مویٰ بن اساعیل) سے بہتر حديث والاكسى كونهيس جانتا'

🟵 امام ذہبی ڈالشے (التوفی: ۲۴۸) نے کہا:

"الحافظ ، الإمام ، الحجة ، شيخ الإسلام"

''آپ حافظ، امام، حجت اور شیخ الاسلام ہیں۔''

😌 حافظ ابن حجر رشش (التوفى: ٨٥٢) نے كہا:

"موسى بن إسماعيل التبوذكي أبو سلمة أحد الأثبات الثقات، اعتمده البخاري فروي عنه كثيرا"

''موی بن اساعیل التوذکی ، ابوسلمہ؛ بیر ثقه و ثبت لوگوں میں سے ایک ہیں۔ امام بخاری بطاشہ نے ان پر اعتماد کیا ہے اور ان سے بہ کثر ت روایت کی ہے۔''

## . تنبیه

ابن خراش (ضعیف اور رافضی) ہے منقول ہے:

<sup>🛈</sup> الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٨/ ١٣٦) و إسناده صحيح.

<sup>(2)</sup> الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٨/ ١٣٦)

<sup>(</sup>١٥/ ٣٦٠) سير أعلام النبلاء للذهبي (١٠/ ٣٦٠)

<sup>🗗</sup> مقدمة فتح الباري لابن حجر (ص: ٤٤٦)

"تكلم الناس فيه، وهو صدوق"

''لوگول نے ان کے بارے میں کلام کیا ہے اور پیصدوق ہیں۔''

عرض ہے کہ ابن خراش سے یہ بات ثابت ہی نہیں، کیوں کہ ابن خراش سے اسے نقل کرنے والا محمد بن محمد بن داود الکرجی ہے اور یہ مجمول ہے۔ پھر خود ابن خراش بھی مجروح،ضعیف اور رافضی ہے۔

امام ذہبی رِ اللہٰ نے ابن خراش کی مرمت کرنے کی خاطر امام مولیٰ بن اساعیل کا تذکرہ میزان میں کیا اور اس کے بعد کہا:

"لم أذكر أبا سلمة للين فيه، لكن لقول ابن خراش فيه: صدوق، وتكلم الناس فيه. قلت: نعم، تكلموا فيه بأنه ثقة ثبت يا رافضى!"

"میں نے ابوسلمہ (موی بن اساعیل) کا تذکرہ اس لیے نہیں کیا کہ ان کے اندرضعف تھا، بلکہ اس لیے کیا ہے، کیوں کہ ان کے بارے میں ابن خراش نے کہا ہے: بیصدوق ہیں اور لوگوں نے ان کے بارے میں کلام کیا ہے۔ میں (امام ذہبی) کہتا ہوں: جی ہاں! اے رافضی (ابن خراش)! لوگوں نے یہی کلام کیا ہے کہ بی تقہ اور شبت ہیں۔"

مولانا اعجاز احمد اشرفی صاحب حنی اس روایت کی سند پر کلام کرتے ہوئے کھھتے ہیں:

"بیروایت ضعیف ہے، اس سند کے پہلے راوی سلیمان بن موی الدمشقی وطالف

<sup>(</sup>١٤ تاريخ بغداد و ذيوله (١/٩) ط العلمية.

<sup>(2)</sup> ويكصين: الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي (٥/ ٥١٨)

<sup>(</sup>١٠٠/٤) ميزان الاعتدال للذهبي (١٤/ ٢٠٠)

پر جرح پہلے 4.2.4.2 کے تحت بیان کر دی گئ ہے۔ وہ ایک متکلم فیہ راوی ہے۔''

عرض ہے کہ اس سند میں سلیمان بن موسی الدشقی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ مولانا اشرفی صاحب نے نا جانے کس عالم میں کتبِ ستہ کے راوی اور ثقہ و جت امام، بلکہ شخ الاسلام موسی بن اساعیل کوسلیمان بن موسی الدشقی سمجھ لیا؟!

اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ بیروایت صحیح یا کم از کم حسن ضرور ہے۔

علامه بدلع الدين راشدي الشف فرمات بين:

"فهذا السند صالح حسن" "بيسندصالح اورحس ب-"

#### متن میں اضطراب کا دعویٰ اور اس کا جائزہ:

علامہ ابن التر کمانی وغیرہ کا اس روایت کے متن میں اضطراب کا دعویٰ درست نہیں۔اس کی وضاحت کے لیے ہم تمام طرق کے الفاظ کا جائزہ لیتے ہیں۔

اس روایت کے مرکزی راوی''عاصم ابتحدری'' ہیں۔ ان سے درج ذیل دو طرق سے بیروایت منقول ہے:

📽 **او ن**: حماد بن سلمة بن دینارالبصر ی

**دوم**: يزيد بن زياد بن الى الجعد الكوفي ـ

# پهلاطریق: (حماد بن سلمهٔ بن دینار البصری):

پہلے طریق تعنی حماد بن سلمہ کے طریق میں حماد بن سلمہ سے اسی روایت کو درج ذیل نو راویوں نے نقل کیا ہے:

🗓 موینٰ بن اساعیل (ص۵۱۱)

🗈 نماز میں ہاتھ ہاندھنے کامسنون طریقہ (ص:۱۸۲)

(٢٧ : التعليق المنصور (ص: ٢٧)

| 3   | ابوصالح الخراساني  | (ص۱۲۵)  |
|-----|--------------------|---------|
| 4   | شيبان بن فروخ      | (ص۱۱۳)  |
| (5) | مهران بن ابی عمر   | (ص ۱۵)  |
| 6   | ابوعمر،عمر الضرير  | (ص ۱۵۵) |
| 7   | ابوالوليد الطيالسي | (ص ۱۱۵) |
| 8   | مول بن اساعیل      | (ص ۱۸۵) |
| 9   | عبدالرحمٰن بن مهدی | (ص ۱۸۵) |
|     |                    |         |

(ص۱۲۵)

علاق الدهند المستخد المستحد ال

ان نو راویوں میں سے چھے راویوں نے بالاتفاق ایک ہی طرح کے الفاظ "علی صدرہ" (سینے پر ہاتھ باندھنا)نقل کیے ہیں، چنانچہ ملاحظہ کریں:

# ''موسیٰ بن اساعیل'' کی روایت:

انوارالبدر

حجاج بن المنهال

2

امام بخاری ڈ النتونی: ۲۵۲) نے کہا:

"قال موسى: حدثنا حماد بن سلمة، سمع عاصما الجحدري، عن أبيه، عن عقبة بن ظبيان، عن علي الشيئة: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ ﴾: وضع يده اليمنى على وسط ساعده على صدره"

''صحابی رسول علی ر النظری نے ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ اس سے (نماز میں) اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے بازو (کہنی سے مقبلی تک کے حصے) کے درمیان رکھ کر اپنے سینے پر رکھنا مراد ہے۔''

<sup>(1/</sup> ٤٥) و التاريخ الكبير للبخاري (٦/ ٤٣٧) و إسناده صحيح. السنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٤٥) و إسناده صحيح.

# ''حجاج بن المنهال الانماطي'' كي روايت:

امام ابن المنذر راطلق (المتوفى: ١٩١٩) في كها ب:

"حدثنا على بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن عاصم الجحدري، عن أبيه عن عقبة بن ظبيان، عن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه أنه قال في الآية: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾: فوضع يده اليمني على ساعده اليسري، ثم وضعهما على صدره"

''صحابی رسول علی ٹاٹٹؤ نے اس آیت ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ ك تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس سے (نماز میں) دائیں ہاتھ کو اینے بائیں ہاتھ کے بازو (کہنی ہے ہھیلی تک کے جھے) کے درمیان رکھ کر پھرانھیں اینے سینے پر رکھنا مراد ہے۔''

# ''ابوصالح الخراسانی'' کی روایت:

امام ابن جرير الطبري راطين (المتوفى: ١٠١٠) في كها:

"حدثنا ابن حميد، قال: ثنا أبو صالح الخراساني، قال: ثنا حماد، عن عاصم الجحدري، عن أبيه، عن عقبة بن ظبيان، أَن علي بن أبي طالب رضي قال في قول الله: ﴿ فَصَلِّ لِرَبُّكَ وَانْحَرْ﴾ قال: وضع يده اليمني على وسط ساعده الأيسر، ثم وضعهما على صدره"

<sup>(1)</sup> الأوسط لابن المنذر (٣/ ٩١) رقم الحديث (١٢٨٤) و إسناده صحيح، ومن طريق حجاج أخرجه أيضا الثعلبي في تفسيره (١٠/ ٣١٠) و إسناده صحيح.

<sup>(2)</sup> تفسير الطبرى، ت شاكر (٢٤/ ٢٥٢) صحيح المتن بالمتابعات لأجل ابن حميد.

" صحابی رسول علی و النو اسے روایت ہے کہ آپ نے اللہ تعالی کے فرمان: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ كى تفيريس فرماياكه اس سے (نمازميس) اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ کے بازو (کہنی ہے ہفیلی تک کے ھے) کے درمیان رکھ کر پھرانھیں اپنے سینے پر رکھنا مراد ہے۔''

# ''شیبان بن فروخ'' کی روایت:

امام بيهق وطلق (المتوفى: ٢٥٨) نے كہا:

"أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه، أنبأ أبو محمد بن حيان أبو الشيخ، ثنا أبو الحريش الكلابي، ثنا شيبان، ثنا حماد بن سلمة، ثنا عاصم الجحدري، عن أبيه، عن عقبة بن صهبان كذا قال: إن علياً عَلَيَّا قَالَ في هذه الآية: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ ﴾ قال: وضع يدم اليمني على وسط يده اليسري، ثم وضعهما على صدره"

''صحابی رسول علی ٹٹاٹٹؤ نے اس آیت: ﴿فَصَلَّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ كی تفسیر میں فرمایا کہ اس سے (نماز میں) اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ کے بازو (کہنی ہے ہقیلی تک کے جھے) کے درمیان رکھ کر پھر اٹھیں اینے سینے پر رکھنا مراد ہے۔''

اس روايت كو ابو الحريش الكافي سے "أحمد بن جناح المحاربي" نے روایت کیا تو متن میں تبدیلی کر دی، چنال چہ امام بیہق وطلف (المتوفی: ۲۵۸) نے کہا:

<sup>🛈</sup> السنن الكبري للبيهقي (٢/ ٤٦) رقم الحديث (٢٣٣٧) وإسناده حسن.

💥 انوار البدر 514 💥 514 💥 بندھنے کے ولائل

أخبرنا جناح بن نذير بالكوفه، ثنا عمى أحمد بن جناح، ثنا أبو الحريش، ثنا شيبان، ثنا حماد بن سلمة، ثنا عاصم الجحدري، عن أبيه، عن عقبة بن صهبان أن عليا قال: في هذه الآية: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ قال: "وضع يده اليمني على وسط يده اليسرى، ثم وضعها على سرته" "صحابي رسول على والنَّوان أن اس آيت ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ [الكوثر: ٢] کی تفسیر میں فر مایا کہ اس سے (نماز میں) اینے دائیں ہاتھ کو اینے بائیں

ہاتھ کے بازو (کہنی ہے ہضیلی تک کے جھے) کے درمیان رکھ کر پھر انھیں اینے ناف پر رکھنا مراد ہے۔'

عرض ہے کہ بیر روایت باطل ومنکر ہے، کیوں کہ اس روایت کوشیبان سے نقل كرنے والا "أحمد بن جناح" يو "أحمد بن جناح المحاربي" -ويكصين: "الزهد الكبير للبيهقي" (ص: ٢٩٥، رقم: ٧٨١)

یہ مجہول ہے۔ اس مجہول نے شیبان کے ثقہ، ثبت، متقن اور حافظ شاگرد اور متعدد کتابوں کےمصنف امام ابومحر بن حیان کے خلاف روایت کیا ہے۔ اس لیے امام بیہ قی بطاللہ نے اس مجہول کی روایت کے بعد فوراً تنبیه کرتے ہوئے کہا:

② «وقال غيره عن أبي الحريش: على صدره"

"أحمد بن جناح المحاربي" كعلاوه (حافظ ابومحمر بن حيان) نے ابو الحريش سے "على صدره" كے الفاظ بيان كيے بيں۔ للذا اس مجبول كى يہ روایت باطل ومنکر ہے، اس کی کوئی حثیت نہیں۔

الخلافيات للبيهقي، ط: الروضة (٢/ ٢٥٣) رقم الحديث (١٤٨١)

<sup>(2)</sup> الخلافيات للبيهقي، ط: الروضة (٢/ ٢٥٣) رقم الحديث (١٤٨١)

## ''مهران بن ابی عمر العطار'' کی روایت:

#### امام ابن جرير الطبري والشية (المتوفى: ١٠١٠) في كها:

"حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن حماد بن سلمة، عن عاصم الجحدري، عن عقبة بن ظهير، عن أبيه، عن علي ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ قال: وضع يده اليمني على وسط ساعده اليسرى، ثم وضعهما على صدره"

''صحالی رسول علی ڈاٹھ کے روایت ہے کہ آپ نے ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَدْ ﴾ كى تفير مين فرمايا كه اس سے (نماز مين) دائيں ہاتھ كوايے ہائیں ہاتھ کے بازو (کہنی ہے مقیلی تک کے جھے) کے درمیان رکھ کر پھرانھیں اپنے سینے پر رکھنا مراد ہے۔''

# ''ابوعمر، حفص بن عمر الضرير'' كي روايت:

#### امام طحاوی ڈِٹلٹ، (المتوفی: ۳۲۱) نے کہا:

"حدثنا أبو بكرة، قال: حدثنا أبو عمرو الضرير، قال: أخبرنا حماد بن سلمة، أن عاصما الجحدري أخبرهم، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب ﴿ فَصَلُّ ا لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ قال: وضع يده اليمني على الساعد الأيسر، ثم وضعهما على صدره"

''صحابی رسول علی ڈٹائٹؤ نے اللہ عزوجل کے قول: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ كى تفسير ميں فرمايا كه اس سے (نماز ميس) دائيں باتھ كو اينے

<sup>🗓</sup> تفسير الطبري ت شاكر (٢٤/ ٦٥٢) صحيح المتن بالمتابعات لأجل ابن حميد.

<sup>(2)</sup> أحكام القرآن للطحاوي (١/ ١٨٤) رقم الحديث (٣٢٣) صحيح المتن و إسناده شاذ.

بائیں ہاتھ کے بازو (کہنی ہے ہفیلی تک کے جھے) کے درمیان رکھ کر پھراٹھیں اینے سینے پر رکھنا مراد ہے۔''

قارئین ملاحظه فرمائیں که ان راویوں نے متفقه طور پر "علی صدره" (سینے یر ہاتھ باندھنا) کے الفاظ بیان کیے ہیں۔ باقی بیح ساتویں راوی تو انھوں نے بھی معنوی طور پریہی بات بیان کی ہے چنانچہ ملاحظہ کریں:

# ''ابوالوليد الطيالسي'' کی روايت:

خطیب بغدادی السف (المتوفی: ۲۳س) نے کہا:

"أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن رزقويه حدثنا عثمان بن أحمد بن عبد الله الدقاق حدثنا عبد الله بن عبد الحميد القطان حدثنا أبو بكر الأثرم حدثنا أبو الوليد حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الجحدري عن أبيه عن عقبة بن ظبيان سمع عليا على المناه على المنافظة عقول: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ قال: وضع اليمني على اليسري تحت الثندوة"

"صحابي رسول على ولانتُو الله فَصَلَ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ كى تفسير ميس فرمايا كه اس سے (نمازميں) اين دائيں ہاتھ كو بائيں ہاتھ ير ركھ كر اينى حیماتی کے نیچ (سینے یر ) رکھنا مراد ہے۔''

اس روایت میں "الشندوة" کے الفاظ ہیں، جس کے معانی چھاتی کے ہوتے ہیں۔لسان العرب میں ہے:

«والثندوة للرجل: بمنزلة الثدي للمرأة"

موضح أوهام الجمع والتفريق (٢/ ٣٤٠) رقم الحديث (٣٧٩) و إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤١/١) لسان العرب (٤١/١)

"شندوة" مردكي حصاتي كوكها جاتا ہے، جس طرح عورت كي حصاتي كو "ثدي" كهاجاتا إث

دیو بندیوں کی لغت''القاموس الوحید'' میں ہے:

(الثندوه'': مرد کا بیتان ـ

اس پر مزید تفصیل آ گے آ رہی ہے۔ بہرحال "الثندوه" چھاتی کے معنی میں ہے اور "تحت الثندوة"كا مطلب حصاتى كے ينچے يعنى سينہ ہے۔ اس ليے اس روایت میں بھی معنوی طور پر وہی بات بیان ہوئی ہے جسے بقیہ چھے رواۃ نے متفقہ طور پر بیان کیا ہے۔ روایت بالمعنی میں الفاظ میں اس طرح کا فرق ہو جاتا ہے، لیکن مفہوم ایک ہی رہتا ہے۔ایسی صورت کو اضطراب نہیں کہا جاتا۔

ابو الولید الطیالسی کی اسی روایت کو اثرم ہی کے حوالے سے امام ابن عبدالبر ن "التمهيد لما في الموطأ من المعانى والأسانيد" (٢٠/ ٧٨) مين نقل کیا ہے اور اس میں بھی اصل قلمی نسخ میں "تحت الثندوة" بی کے الفاظ ہیں، ليكن اس كتاب كے محقق نے "ثندوة" كو "السرة" بناكراس روايت ميس كھلى تحريف كردى اور مزے كى بات يدكه اس نے حاشيه ميں لكھ بھى ديا كه اس لفظ كو السرة، اس نے بنایا ہے، جبکہ اصل قلمی نسخ میں "السرة" کے بجائے "الثندوة" ہے۔ اس یر مکمل بحث آ گے آ رہی ہے۔

فی الحال اتنا عرض ہے کہ "التمهید" کے قلمی نسخ کے ساتھ ساتھ خطیب بغدادی کی روایت میں بھی یہاں "الشندوه" کا لفظ مونا اس بات کی زبردست ولیل ے کہ اس روایت میں اصل لفظ "الثندوه" بی ہے، لہذا "التمهید" کے مطبوعہ

<sup>(</sup>٢٢٤) القاموس الوحيد (ص: ٢٢٤)

ننج میں محقق کا اپنی مرضی ہے اسے "السرة" بنا دینا بہت بڑا مجوبہ ہے۔ مزیر تفصیل احناف کے دلائل پر بحث کے ختمن میں آ رہی ہے  $^{\oplus}$  بہرحال اس روایت میں بھی معنوی طور پر سینے پر ہاتھ باندھنے ہی کا ذکر ہے۔

اب باقی بچیں دو روایات تو صرف اور صرف انھیں دو روایات میں ہاتھ باندھنے کا ذکرنہیں ہے، چنانچہ ملاحظہ کریں:

#### مومل بن اساعیل کی روایت:

ابوجعفر طحاوی رُمُاللهٔ (الهتوفی: ۳۲۱) نے کہا:

"ثنا أبو بكرة، قال: حدثنا مؤمل، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: حدثنا عاصم الجحدري، عن عقبة بن صهبان، عن علي ﷺ، في قوله عز وجل: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ﴾ قال: وضع اليمني على اليسري في الصلاة''

''صحابی رسول علی وٹائٹؤ نے اللہ عزوجل کے قول: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَدْ ﴾ كى تفيريس فرمايا كهاس سے نمازيس دائيس باتھ كواسے بائيس ہاتھ پررکھنا مراد ہے۔''

# عبدالرحمٰن بن مهدی کی روایت:

"حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن عاصم الجحدري، عن عقبة بن ظبيان عن أبيه، عن على الله ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحُرْ ﴾ قال: وضع اليد على اليد في الصلاة"

<sup>🛈</sup> ای کتاب کاصفحه (۱۲۷\_۹۲۵) دیکھیں۔

<sup>(2)</sup> أحكام القر آن للطحاوي (١/ ١٨٤)

<sup>(3)</sup> تفسير الطبري (٢٤/ ٢٥٢)

"صحابی رسول علی رفائظ نے اللہ عزوجل کے قول: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَالْبَيْ الله عَرْوجِل کے قول: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَالْبِيْ وَالْبَيْنِ ) ہاتھ كو الله (وائيں) ہاتھ كو الله (بائيں) ہاتھ يرركھنا مراد ہے۔"

قار کین ملاحظہ فرما کیں کہ نو روایات میں سے سات روایات میں ہاتھ باندھنے کی جگہ کا ذکر ہے اور اس کے برخلاف صرف اور صرف دو روایات ہی میں ہاتھ باندھنے کا ذکر نہیں، لہذا سات روایات کے مقابلے میں صرف دو روایات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔

مزید برآ ل ان سات روایات اور دو روایات کے مابین کوئی متضاد اختلاف نہیں ہے، بلکہ معنوی طور پر سینے کا ذکر یہال بھی ہے، کیوں کہ ہاتھ باندھنے کی بات ﴿وَانْحَرْ ﴾ کی تفسیر میں کہی جا رہی ہے اور اس لفظ کے لغوی معنی کا تقاضا ہی یہی ہے کہ ہاتھ سینے پر ہوں۔ اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے علامہ محمد حیات سندھی نے کہا ہے: ﴿ لَان مادة النحر یدل علی ذلك "

لیمی نحرکا مادہ ہی دلالت کرتا ہے کہ یہاں سینے پر ہاتھ باندھنا ہی مراد ہے۔ ڈاکٹر محمد ضیاء الرحمٰن الاعظمی کے محقق نسخ میں ''مادۃ'' کی جگہ'' مادن' ہے، جو کتابت کی ملطی ہے، کیوں کہ بنارس والے قلمی نسخ میں واضح طور پر''مادۃ'' کا لفظ مرقوم ہے۔ ''التعلیق المنصور'' والے نسخ میں بھی ''مادۃ'' کا لفظ ہے۔ دیکھیں: ''التعلیق المنصور'' (ص: ۳۰)

# دوسرا طريق: (يزيد بن زياد بن ابي الجعد):

دوسراطریق "نیزید بن زیاد بن ابی الجعد" کا ہے اور ان کے طریق میں ہاتھ

<sup>﴿</sup> فتح الغفور: (ص: ٣) مطبوعه بنارس. فتح الغفور (ص: ٣٨) بتحقيق دكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي.

باندھنے کی جگہ کا ذکر نہیں ہے۔ چنانچہ امام ابن الی شیبہ رشالللہ (المتوفی: ۲۳۵) نے کہا: "حدثنا وكيع قال: حدثنا يزيد بن أبي زياد عن أبي الجعد عن عاصم الجحدري عن عقبة بن ظهير عن علي في قوله: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ ﴾ قال: وضع اليمين على الشمال في

''صحابی رسول علی وہا ﷺ نے اللہ عزوجل کے قول: ﴿فَصَلَّ لِرَبِّكَ وَانْحَدْ ﴾ كى تفسير ميل فرمايا كه اس سے نماز ميں دائيں ہاتھ كواپنے بائيں ہاتھ پررکھنا مراد ہے۔"

کیکن اس اختلاف کی بنیاد برمتن کومضطرب نہیں کہا جاسکیا، کیوں کہ اول تو ان روایات کے مابین کوئی متضاد اختلاف نہیں ہے، بلکہ معنوی طور پر سینے کا ذکر اس روایت میں بھی ہے، جبیا کہ شخ محمد حیات سندھی اٹراٹ کے حوالے سے وضاحت کی جا چکی ہے۔ دوسرا ميه كه ميد دونول طريق قوت مين كيسال نهيل بين، بلكه حماد بن سلمه كا طریق یزید بن زیاد بن ابی الجعد کے طریق سے زیادہ قوی اور مضبوط ہے، جس کی دو وجومات ہیں:

# کہ بنی وہ ہے: جیلی وہ ہے:

یزید بن زیاد حفظ وضبط میں حماد بن سلمہ کے بالمقابل کم تر بیں اور کئی محدثین نے ان کے حفظ وضبط میں کمی کی صراحت کی ہے۔

<sup>🛈</sup> مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٣٤٣) و أخرجه أيضا عبد الرزاق في تفسيره (٣/ ٤٦٧) و الدارقطني في سننه (١/ ٢٨٥) وفي الأفراد (ص: ١٦٥) كلاهما من طريق وكيع به، و أخرجه أيضا البخاري في التاريخ الكبير (٦/ ٤٣٧) من طريق قتيبة عن حميد به، ولفظه: وضعهما على الكرسوع.

<sup>🖾</sup> ای کتاب کاصفحه (۵۱۹) دیکھیں۔

😌 چنانچه امام بزار رشاشه (التوفی: ۲۹۲) نے کہا ہے:

"يزيد بن زياد فغير حافظ" "يزيد بن زياد حافظ بين بي بي ياد

امام ابوزرعد الرازي وطلقة (التوفى:٢٦٣) في كها: "شيخ" "پيڙخ ہے۔"

یادرہے "شیخ" بہت کم تر درجے کی تعدیل ہے۔

😌 حافظ ابن حجر رشك نے ان كے بارے ميں محدثين كے اقوال كا خلاصه بيان كرتے ہوئے كہا:

"يزيد بن زياد بن أبي الجعد الأشجعي الكوفي، صدوق" "نیزید بن زیاد بن ابی الجعد الاتبعی کوفی، بیصدوق ہے۔"

جبکہ حماد بن سلمہ بخاری تعلیقاً ،مسلم اورسنن اربعہ کے مشہور ومعروف رجال اور ائمہ حدیث میں سے ہیں۔محدثین نے اعلی صیغوں سے ان کی توثیق کی ہے۔ چنانچہ امام ابن معين رطف (المتوفى: ٢٣٣) نے كہا:

"ثقة ثبت" "بي تقداور ثبت بيل."

بعض اوگوں نے بغیر کسی دلیل کے ان پر اختلاط یا تغیرِ حفظ کا الزام لگایا ہے، کیکن امام این معین رشاللهٔ نے ایسے لوگوں کی تر دید کی ہے، چناں چہ امام این معین رشاللهٔ كت بن:

«حديث حماد بن سلمة في أول أمره و آخر أمره واحد»

<sup>(</sup>١/ ٥٦٥) مسند اليزار (١/ ٢٦٥)

<sup>(2)</sup> الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٩/ ٢٦٢) و إسناده صحيح.

<sup>(</sup>١٤٤) تقريب التهذيب لابن حجر، رقم الحديث (٧٧١٤)

شوالات ابن الجنيد لابن معين (ص: ٣١٦)

<sup>🕏</sup> تاريخ الدوري (٤/ ٣١٢)

''حماد بن سلمه کی شروع اور آخر کی تمام احادیث ایک جیسی ہیں۔''

معلوم ہوا کہ بقول امام ابن معین اِٹلٹنے "حماد بن سلمة" شروع سے لے کرا خیرتک ثقہ تھے۔ نیز امام ابن معین اٹسٹنے نے پیجمی کہا:

"إذا رأيت إنسانا يقع في عكرمة وفي حماد بن سلمة؛ ٠٠ فاتهمه على الإسلام"

''جب تم کسی ایسے انسان کو دیکھو جوعکرمہ اور حماد بن سلمہ کے بارے میں زبان درازی کرتا ہےتوسمجھ جاؤاس کا اسلام ٹھیک نہیں۔''

لہذا حماد بن سلمہ رُطالت جیسے امام، بلکہ امیر المومنین فی الحدیث کے خلاف یزید بن زیاد بن ابی الجعد کی بات چندان قابلِ اعتبار نہیں ہے۔

#### دوسری وجه:

حماد بن سلمہ کے استاذ عاصم المحد ری، بیہ بھری ہیں 🏝 امام ابو داود رشالشد نے کہا ہے: "ما حدث أحد بالبصرة أحسن حديث من حماد بن سلمة" ''بھرہ میں حماد بن سلمہ سے بہتر کسی نے احادیث بیان نہیں کیں۔''

امام ابو داود کے اس قول کی روشنی میں بھرہ میں حماد بن سلمہ سے بہتر کسی کی حدیث نہیں ہے۔ ان وجوہات کی بنایر بزید بن زیاد بن الی الجعد کے مقابلے میں امام حماد بن سلمه وطلقہ ہی کی روایت راج ہے اور جب دومختلف روایات دونوں ہم بلیہ اور قوت میں مساوی نہ ہوں تو یہاں اضطراب کا تھم نہیں گلے گا، بلکہ راج ومرجوح کا حكم لكے گا۔

<sup>(</sup>آ) تاریخ دمشق لابن عساکر (۱۱ ۱۰۳) و إسناده صحیح.

<sup>(2)</sup> الثقات لابن حبان، ت العثمانية (٥/ ٢٤٠)

<sup>(3)</sup> سؤالات أبي عبيد الآجري للإمام أبي داود السجستاني، الفاروق (ص: ١٨٠)

#### 🕄 امام ابن الصلاح والله (التوفي: ١٨٣٧) نے كہا:

"المضطرب من الحديث: هو الذي تختلف الرواية فيه؟ فيرويه بعضهم على وجه، و بعضهم على وجه آخر مخالف له، وإنما نسميه مضطربا إذا تساوت الروايتان، أما إذا ترجحت إحداهما بحيث لا تقاومها الأخرى بأن يكون راويها أحفظ، أو أكثر صحبة للمروي عنه، أو غير ذلك من وجوه الترجيحات المعتمدة، فالحكم للراجحة، ولا يطلق عليه حينئذ وصف المضطرب"

''مضطرب وہ حدیث ہے، جس کی روایت میں اس طرح اختلاف ہو کہ بعض ایک طرح روایت کریں اور بعض اس کے مخالف دوسری طرح روایت کریں۔ ہم الی حدیث کو اس وقت مضطرب کہیں گے، جب طرفین کی روایت مساوی اور ایک در ہے کی ہولیکن اگر دونوں میں سے کوئی روایت راجح قرار یائے، اس طرح کہ دوسری روایت اس کے ہم یلہ نہ ہو، باس طور کہ اس کے راوی احفظ ہوں یا مروی عنہ کے ساتھ اس نے زیادہ مدت گزاری ہو، یا اس کے علاوہ معتمد وجو ہے ترجیحات میں سے کوئی ہوتو تھم راجح روایت کے اعتبار سے لگے گا اور ایسی صورت میں بیہ ردایت مضطرب نہیں ہوگی۔''

امام ابن وقيق العيدر الله (التوفي: ٢٠٠٧) في كها:

"هذا صحيح لكن بشرط تكافؤ الروايات، أو تقاربها. أما إذا كان الترجيح واقعا لبعضها \_إما لأن رواته أكثر، أو

<sup>🛈</sup> مقدمة ابن الصلاح (ص: ٩٤)

أحفظ فينبغى العمل بها. إذ الأضعف لا يكون مانعا من العمل بالأقوى، والمرجوح لا يدفع التمسك بالراجح. فتمسك بهذا الأصل، فإنه نافع في مواضع عديدة ً، " (الفاظ کے اختلاف کے وقت احتجاج درست نہیں ہے) یہ صحیح بات ہے، کیکن اس شرط کے ساتھ کہ روایات ہم پلہ ہوں یا قریب قریب ایک در ہے کی ہوں۔لیکن اگر بعض کے لیے ترجیح ثابت ہو، اس بنا پر کہ اسے روایت کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہو یا اسے احفظ نے روایت کیا ہوتو الی صورت میں اس بھل ہوگا، کیوں کہ ضعیف تر، اقوی برعمل سے مانع نہیں ہوسکتا اور مرجوح راج برعمل سے نہیں روک سکتا۔ اس اصول کو یاد رکھ لو، پیر بہت سارے مقامات پر فائدہ مند ہے۔''

🟵 امام نووی رشك (التونی: ٢٧٢) نے كہا:

"المضطرب هو الذي يروى على أوجه مختلفة متقاربة، فإن رجحت إحدى الروايتين بحفظ راويها أو كثرة صحبته المروي عنه، أو غير ذلك، فالحكم للراجحة، ولا يكون مضطرباً"

''مضطرب وہ حدیث ہے جو مختلف ایسے طرق سے مروی ہو جو آپس میں ہم پلہ ہوں اور اگر دو روایات میں ایک روایت رائح قرار یائے اس کے راوی کے احفظ ہونے کے سبب یا مروی عنہ کے ساتھ کسی راوی کی کثر ت صحبت کے سبب یاکسی اور وجہ سے تو حکم راج روایت کے اعتبار

<sup>﴿</sup> إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (٢/ ١٣٩)

<sup>(</sup>٦:س:٦) التقريب

سے لگے گا، الیی صورت میں بدروایت مضطرب نہیں ہوگی۔''

🕄 حافظ ابن مجر الطلف (المتونى: ۸۵۲) نے ایک مقام بر کہا:

"لأنهم لا يتوقفون عن تصحيح المتن إذا وقع فيه الاختلاف إلا إذا تكافأت الروايات، وهو شرط الاضطراب الذي يرد به الخبر، وهو مفقود هنا"

"كول كم محدثين محض اختلاف كي وجه سے متن كي تقيح ميں توقف نہيں كرتے، جب تك روايات قوت ميں برابر نہ ہوں اور يه اضطراب ك ليے شرط ہے، جو يہاں مفقود ہے۔"

لہذا حماد بن سلمہ کا طریق درج بالا وجوہ کی بنا پر راجح قراریائے گا اور اس کے مطابق بیرروایت صحیح قرار دی جائے گی۔

واضح رہے کہ یہ ترجیح والی بات بھی اس صورت میں کہی جائے گی جب بالفرض دونوں روایات میں اختلاف کوتسلیم کرلیا جائے،لیکن ہم پہلے واضح کر چکے ہیں کہ ان روایات کے مابین کوئی متضاد اختلاف نہیں، بلکہ معنوی طور پر سینے کا ذکر اس روایت میں بھی ہے۔

# سند میں اضطراب کا دعویٰ اور اس کا جائزہ:

ابن التر کمانی وغیرہ کا اس روایت کی سند میں اضطراب کا دعویٰ کرنا درست نہیں ہے۔اس کی وضاحت کے لیے ہم تمام سندوں کا جائزہ لیتے ہیں۔

اس روایت کے مرکزی راوی ''عاصم الجحدری'' ہیں۔ ان سے درج ذیل دو

طرق سے بہروایت منقول ہے:

<sup>(</sup>٥/ ٣١٨) فتح الباري لابن حجر (٥/ ٣٨٨)

<sup>😩</sup> ای کتاب کاصفحہ (۵۱۹) دیکھیں۔

**او ن**: حماد بن سلمة بن دينار البصر ي

دوم: يزيد بن زياد بن ابي الجعد الكوفي ـ

يهلاطريق: (حماد بن سلمة بن دينار البصري):

پہلے طریق میں یعنی حماد بن سلمہ کے طریق میں حماد بن سلمہ سے اسی روایت

كو درج ذيل نو راويوں نے نقل كيا ہے:

(صاا۵) الموسى بن اساعيل

عاج بن المنهال (۵۱۲)

ابوصالح الخراساني (ص١١٥)

**الله شیبان بن فروخ** (ص۵۱۳)

**(ص ۵۱۵)** مهران بن ابي عمر

(ص ۱۵۵) 🗗 ابوعمر،عمر الضرير

ابوالولىد الطبالى (ص ۵۱۲)

🗓 مول بن اساعیل (ص ۱۱۵)

عبدالرحمٰن بن مهدی (ص ۱۸۵)

# اختلاف کی صورتیں اور ترجیح:

ان تمام راوبوں کی بیان کردہ سندوں کو بھی ہم نے متن کے اضطراب پر بحث كرتے ہوئے گذشته سطور میں پیش كر دیا ہے۔ ان سب پرنظر ڈالى جائے تو يہ بات سامنے آتی ہے کہ عاصم البحدری کے شاگردوں نے سندکو یانچ طرح سے روایت کیا، جس کی تفصیل ہے:

💸 سند کی پہلی کیفیت: حمادعن عاصم عن ابیاعن عقبہ بن ظبیان عن علی ڈلٹنگہ؛

سند کی بیکفیت سب سے بری تعداد نے بیان کی ہے، جو درج ذیل ہیں:

- 🗖 مویٰ بن اساعیل 💎 (ص: ۵۱۱)
- عاج بن المنهال (ص:۵۱۲)
- 🖪 ابوالوليدالطيالسي (ص:۵۱۲)
- ابوصالح الخراساني (ص:۵۱۲)

یکل چارشاگرد ہیں، ان سب کے الفاظ گذشتہ سطور میں پیش کیے جاچکے ہیں۔ ان سب نے متفقہ طور پرسند کی ذکورہ کیفیت بیان کی، اس کے برخلاف اتن بری تعداد سے سند کی کوئی بھی کیفیت مروی نہیں، لہذا ہے اس بات کی زبردست دلیل ہے کہ سند کی یہی کیفیت راجے ہے۔

سندکی دوسری کیفیت: عاصم الجحد ری کے استاذ، ان کے والد کے علاوہ کوئی اور۔
سند کی اس کیفیت میں اختلاف کی نوعیت ہے ہے کہ عاصم الجحد ری کے استاذ
کی جگہان کے والد کا تذکرہ کرنے کے بجائے دوسرے کا تذکرہ ہے۔ یہ کیفیت بیان
کرنے والے صرف تین رواۃ ہیں:

- 🛈 مهران بن الي عمر (ص: ۵۱۵)
- 🕜 مومل بن اساعیل (ص: ۵۱۸)
- 🖰 عبدالرحمٰن بن مهدی (ص: ۵۱۸)

ان تینوں کے الفاظ بھی باہم متفق نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے مہران بن ابی عمر نے عاصم سے او پر عقبہ نے عاصم سے او پر عقبہ بن طہیان کا دکر کیا اور مول بن اساعیل نے عاصم سے او پر عقبہ بن ظہیان کا بن صبحان کا ذکر کیا ہے، جبکہ عبد الرحمٰن بن مہدی نے عاصم سے او پر عقبہ بن ظہیان کا ذکر کیا ہے، جبیا کہ ان سب کے الفاظ نقل کیے جانچکے ہیں۔ یا درہے کہ عقبہ بن ظہیر اور عقبہ بن ظہیر اور عقبہ بن ظہیر اور عقبہ بن ظہیاں ایک ہی راوی کے نام ہیں۔

ان تین لوگوں کے برخلاف یا پنج شاگردوں نے متفقہ طور پر عاصم سے او پر ان

ك والدكا تذكره كيا ب، يه يانچول شاگرد درج ذيل بين:

♦ موی بن اساعیل (ص: ۵۱۱)

🗘 حجاج بن المنهال (ص:۵۱۲)

ابوالوليد الطيالى (ص:٥١٦)

(ص:۵۱۲) ابوصالح الخراساني

🍪 ابوعمرحفص الضرير (ص: ۵۱۵)

ان پانچوں کے الفاظ پیچھے نقل کیے جاچکے ہیں۔ ظاہر ہے پانچ شاگر دوں کے متفقہ بیان کے مقابلے میں تین لوگوں کی مخالفت کا کوئی اعتبار نہیں۔ بالخصوص جب کہ ان تینوں کی مخالفت بھی الگ الگ الفاظ میں ہے۔

ﷺ سند کی تیسری کیفیت: عقبہ کے استاذ کی جگہ علی اٹائٹؤ کے بجائے عقبہ کے والد کا ذکر۔

سند کی اس کیفیت میں اختلاف کی نوعیت یہ ہے کہ عقبہ کے استاذ کی جگہ علی ڈاٹیک کا ذکر کرنے کے بچائے عقبہ کے والد کا تذکرہ ہے۔ یہ کیفیت بیان کرنے والے صرف دوروا قبن:

🗓 مهران بن اني عمر (ص: ۵۱۵)

🗖 عبدالرحمان بن مهدی (ص: ۵۱۸)

ان دولوگوں کے برخلاف چھے شاگر دوں نے متفقہ طور پر عقبہ سے او پر علی ڈاٹٹیؤ

بی کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ جھے شاگرد درج ذیل ہیں:

🛈 موینٰ بن اساعیل (ص:۵۱۱)

🗘 حجاج بن المنهال (ص:۵۱۲)

#### انوارالبدر ين پر ہاتھ باندھنے کے دلائل 🚓 🦈 ابوالوليد الطيالسي 🦈 (ص:۲۱۵) 🕜 ابوصالح الخراساني (ص:۵۱۲) 🙆 شیبان بن فروخ (ص:۵۱۳) ک مول بن اساعیل (ص: ۱۸۵) ان جھے شاگردوں کے الفاظ بیچھے نقل کیے جاچکے ہیں۔ ظاہر ہے کہ چھے شاگردوں کے متفقہ بیان کے مقابلے میں صرف دوشا گردوں کی مخالفت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ 🤲 سند کی چوتھی کیفیت: عاصم اور علی ڈاٹنؤ کے درمیان اتصال یا انقطاع۔ سند کی اس کیفیت میں اختلاف کی نوعیت یہ ہے کہ عاصم کے والد اور علی والثورا کے درمیان سے عقبہ کا تذکرہ ساقط ہے۔ یہ کیفیت بیان کرنے والے صرف اور صرف ایک راوی ابوعمر،حفص بنعمر الضریرییں۔ ان کے برخلاف یانچ شاگردوں نے متفقہ طور پر عاصم کے والد اور علی وہائیا کے درمیان عقبہ کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ یا فچ شاگرد درج ذیل ہیں: (ش) موسىٰ بن اساعيل (ص: ۵۱۱) (2) حجاج بن المنهال (ص:۵۱۲) (ص:۵۱۲) ابوالوليد الطيالي (4) ابوصالح الخراساني (ص:۵۱۲) (څُه شيمان بن فروخ (ص:۵۱۳) ان پانچوں شاگردوں کے الفاظ بیھے نقل کیے جاچکے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یا کچ

ٹاگردوں کے متفقہ بیان کے مقابلے میں صرف ایک شاگرد کی مخالفت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

<sup>🛈</sup> ای کتاب کا صفحه (۵۱۵) دیکھیں۔

🤏 سند کی یانچویں کیفیت: عقبہ کے والد ظبیان یاصبهان۔

سند کی اس کیفیت میں اختلاف کی نوعیت سے کے عقبہ کے والد کا نام ظبیان

كے بجائے صبھان بتلایا گیا ہے، يہ كيفيت بيان كرنے والے صرف دورواة ہيں:

- (ص:۳۱۵) شيبان بن فروخ
- صول بن اساعیل (ص: ۵۱۸)

ان دولوگوں کے برخلاف پانچ شاگردوں نے متفقہ طور پر عقبہ کے والد کا نام

ظبیان بتلایا ہے۔ یہ پانچوں شاگرد درج ذیل ہیں:

- 🗓 موی بن اساعیل (ص: ۵۱۱)
- (ص:۵۱۲) چاج بن المنہال (ص:۵۱۲)
- (ص:۲۱۵) ابوالوليد الطيالى
- ابوصالح الخراسانی (ص:۵۱۲)
- 🗐 عبدالرحمان بن مهدی (ص: ۵۱۸)

ان پانچوں شاگردوں کے الفاظ پیچھے نقل کیے جاچکے ہیں۔ ظاہر ہے کہ پانچ شاگردوں کے متفقہ بیان کے مقابلے میں صرف دو شاگردوں کی مخالفت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

واضح رہے کہ اس اختلاف کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، کیوں کہ اصل راوی کا نام عقبہ بتانے میں رواۃ کا اتفاق ہے۔ اب ان کے والد کے نام میں اختلاف سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیوں کہ ان دونوں ناموں' نطبیان' اور' صبحان' میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ اس لیے ایک دو راویوں کو اشتباہ ہو جانا کوئی تعجب کی بات نہیں۔ علاوہ بریں یہ دونوں راوی ثقہ ہیں، لہذا ان میں کوئی بھی راوی ہو، بہرصورت سند کی صحت برقرار رہتی ہے۔

بہرحال اگر ترجیح کی بات کی جائے تو 'نظبیان' نام ہی راج قرار پائے گا۔

كيونكه 'مصمحان' كا نام بتلانے والے صرف دولوگ ہيں۔ ان كے مقابلے ميں يانچ لوگ متفقه طور پر ظبیان نام ہتلاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ پانچ لوگوں کے مقابلے میں صرف دو کے بیان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

دوسرا طريق: يزيد بن زياد بن ابي الجعد:

دوسرا طریق "نیزید بن زیاد بن الی الجعد" کا ہے اور اس میں عاصم الجحدری اور عقبہ بن ظبیان کے درمیان "أبیه" كا واسطه نہیں ہے، جبیا كه بیسند گذشتہ سطور میں متن کے اضطراب پر بحث کرتے ہوئے پیش کی جاچکی ہے اور وہیں پیجھی بتایا جا چکا ہے کہ بزید بن زیاد بن الی الجعد کی بدروایت حماد بن سلمہ کی روایت کے ہم پلیہ نہیں ہے، بلکہ دو وجوہات کی بنا پر حماد بن سلمہ ہی کی روایت راجح ہے۔

لہذا جہاں ترجیح کے دلائل مل جائیں، وہاں پر اضطراب کا حکم نہیں لگے گا، جیسا كه اس سلسلے ميں امام ابن صلاح ، امام نووي اور حافظ ابن حجر ربطش كي صراحت پيش كي جا چکی ہے۔

<sup>🛈</sup> ای کتاب کاصفحه (۵۲۲\_۵۲۵) دیکھیں۔

3- حديثِ على رَنْنَعُهُ «فوق السرة...»

امام ابو داود رُمُاللهُ (المتوفى: ٢٤٥) نے كہا:

"حدثنا محمد بن قدامة يعني ابن أعين، عن أبي بدر، عن أبي طالوت عبد السلام، عن ابن جرير الضبي، عن أبيه، قال: رأيت عليا المنه يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة"

"جناب ابن جرير الضى اين والدسے روايت كرتے ہيں، ميں في سيدنا کے پاس (جوڑ کے پاس) سے بکڑ رکھا تھا اور وہ ناف سے اویر تھے۔''

اس روایت میں علی وانته سے متعلق بیم منقول ہے کہ وہ "فوق السرة" لیمی ناف سے اور پر ہاتھ باندھتے تھے اور "فوق السرة" كا مطلب "على الصدر" يعنى سینے یر ہی ہے، جبیا کہ ان کی تفسیری روایت میں صراحت ہے، جوآ گے آ رہی ہے۔ بعض لوگ کج بحق اور کٹ ججتی کرتے ہوئے یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ "فوق"کا مطلب" کسی چیزیر" ہوتا ہے نہ کہ" کسی چیز سے اویر" اس لحاظ ے "فوق السرة" كا مطلب ناف ير جوگا نه كه ناف ساوير -

عرض ہے کہ «فوق» کے مفہوم کو صرف اسی معنی کے ساتھ خاص کر دینے کی کوئی دلیل نہیں ہے، کیوں کہ عربی زبان ولغت میں "فوق" کی چیز سے اوپر کے لیے بھی

<sup>(</sup>آ) سنن أبي داود (١/ ٢٠١) رقم الحديث (٧٥٧) وإسناده حسن. نيز ويكيس: سنن أبي داود: . كتاب الصلاة، باب وضع اليمني على اليسرى في الصلاة، رقم الحديث (٧٥٧) سنن أبي داود (١/ ٥٧١) رقم الحديث: ٧٥٧) دارالسلام. سنن أبي داود مع عون المعبود (١/ ٢/ ٣٢٤، رقم الحديث ٧٧٣)

مستعمل ہے، بلکہ قرآنِ مجید میں بھی اس معنی میں "فوق" کا استعال ہوا ہے، مثلا: ﴿ وَ إِذْ نَتَقُنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَّ ظَنُّواۤ أَنَّهُ وَاقِعٌ بهم خُذُوا مَا التَّيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ وَّ اذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [الأعراف: ١٧١] "اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے، جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر سائبان کی طرح ان کے او پرمعلق کر دیا اور ان کو یقین ہوگیا کہ اب ان پرگرا اور کہا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اسے مضبوطی کے ساتھ قبول کرو اور یاد رکھو، جواحکام اس میں ہیں، اس سے تو قع ہے کہتم متقی بن جاؤ۔''

﴿ أَفَلَمْ يَنْظُرُواْ إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنُهَا ﴾ [ق: ٦] '' کیا انھوں نے آ سان کو اینے اوپرنہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کس طرح بنایا ہے اور اسے زینت دی ہے۔''

ان آیات میں اگر "فوق" کا وہی مطلب نکالا جائے جو احناف نکالتے ہیں تواس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ نے بنواسرائیل کے سریر بہاڑ رکھ دیا تھا اور آسان لوگوں کے سروں پر رکھا ہوا ہے اور اس کا بطلان اظہرمن انشمس ہے۔

یاد رہے کہ بعض احناف نے بھی سینے پر ہاتھ باندھنے کے لیے فوق السرة ك الفاظ استعال كي بير، چنانچه ابو الحن على بن الحسين بن محمد السُغدى، حنى (التوفى: ٣٦١) لكصة بن:

"يَنْبَغِي للرِّجَال أن يضعوا الْيَمين على الشمَال تَحت السُّرَّة، وَالنِّسَاء يَضعن فَوق السُّرَّة"

"مردول کے لیے مناسب ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے

<sup>(1)</sup> النتف في الفتاوي للسغدي (ص: ٧١)

ینچے رکھیں اور خواتین ناف کے اوپر رکھیں۔''

اس عبارت میں حفیوں کے شخ الاسلام نے خواتین کوناف کے اوپر ہاتھ باند سے کے لیے کہا ہے اور احناف خواتین کو سینے پر ہاتھ باند سے کے لیے کہتے ہیں، جس کا مطلب سے ہوا کہ اس عبارت میں "فوق السرة" یعنی ناف کے اوپر سے مراد سینے پر ہاتھ باندھنا ہے۔ ٹھیک اس طرح علی ڈاٹنڈ کے فدکورہ بالا اثر میں بھی "فوق السرة" یعنی ناف کے اوپر ہاتھ باندھنے سے سینے پر ہاتھ باندھنا مراد ہے۔

مزید اطمینان کے لیے عرض ہے کہ احناف کی نظر میں بڑا مقام رکھنے والے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی یہی وضاحت کی ہے کہ ''فوق السرة'' لینی ناف سے اوپر ہاتھ باندھنا ہے، چناں چہمولانا اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں:

"دی اختلاف باعتبار اولی اور غیر اولی ہونے کے ہے۔ بعض صحابہ ناف کے اور ہاتھ باندھتے تھے، یعنی سینے پر، جیسا کہ اور احادیث میں لفظ صدر مصرح واقع ہوا ہے اور بعض صحابہ زیر ناف ہاتھ باندھا کرتے تھے۔ سو جوطر بق جن کے مشاکخ کا ہو، وہ اس کو اختیار کرے "

خلاصہ یہ کہ اس روایت میں علی ٹھاٹھ سے فوق السرۃ، یعنی سینے پر ہاتھ باندھنے کی بات منقول ہے اور اس روایت کی سندھیج ہے۔ اس کی تفصیل ملاحظہ کریں: جربر الضبی:

الم ابن حبان رطالته (المتوفى: ٣٥٣) نے أصي ثقات ميں ذكر كرتے ہوئے كہا: "جرير الضبي يروي عن علي، روى عنه ابنه غزوان بن جرير"

<sup>🛈</sup> تقریر ترندی (ص: ۲۰)

<sup>(2)</sup> الثقات لابن حبان، ط العثمانية (٤/ ١٠٨)

''جریرِ الضمی ، بیعلی ڈاٹٹؤ سے روایت کرتے ہیں اور ان سے ان کے بیٹے غزوان نے روایت کیا ہے۔"

- امام بیہقی رشالللہ (التوفی: ۴۵۸) نے ان کی سند کے بارے میں کہا: "هذا إسناد حسن" "بيسنرحس بـــ"
- حافظ ابن حجر المُلِشِّهُ (المتوفّى: ۸۵۲) نے ان کی سند کے بارے میں کہا: "وهو إسناد حسن" "بيسنر<sup>دس</sup> ہےـ"

# سند کی تصحیح اس کے رواۃ کی توثیق ہے:

کسی راوی کی سند کی تھیج یا تحسین اس سند کے راویوں کی توثیق ہوتی ہے، جیسا کہ کئی محدثین نے صراحت کی ہے، چند حوالے ملاحظہ ہوں:

🕄 امام ابن القطان ورالش (المتوفى: ١٢٨) نے كہا:

"وفي تصحيح الترمذي إياه توثيقها وتوثيق سعد بن إسحاق، ولا يضر الثقة أن لا يروي عنه إلا واحد''

"ترمذی کا اسے صحیح قرار دینا اس کی اور سعد بن اسحاق کی توثی ہے اور

تقد سے صرف ایک ہی شخص کا روایت کرنا مفزنہیں ہے۔''

🟵 امام ابن دقیق العید راتش (الهتوفی ۷۰۲) نے امام ترمذی کے ذریعے ایک راوی کی روایت کی شخسین سے متعلق کہا:

«فأي فرق بين أن يقول: هو ثقة، أو يصحح حديثا انفرد به؟<sup>»</sup>

<sup>(1/</sup> ٢٤) السنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٤٦)

<sup>(2)</sup> تغليق التعليق لابن حجر (٢/ ٤٤٣)

<sup>(</sup>٥/ ٣٩٥) بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (٥/ ٣٩٥)

<sup>﴿</sup> الإمام في معرفة أحاديث الأحكام لابن دقيق العيد (٣/ ١٦٦)

"تواس میں کیا فرق ہے کہ امام کہیں: وہ ثقہ ہے یا اس کی منفر دروایت کو

### امام ابن الملقن رشك (المتوفى: ٨٠٨) نے كہا:

"وقال غيره: فيه جهالة، ما روى عنه سوى ابن خنيس، وجزم بهذا الذهبي في المغني فقال: لا يعرف. لكن صحح الحاكم ۞ حديثهـ كما تريـ وكذا ابن حبان، وهو مؤذن بمعرفته وثقته ''ان کے علاوہ دوسرول نے کہا: یہ غیرمعروف ہیں، ان سے ابن حتیس کے علاوہ کسی نے روایت نہیں کیا اور ذہبی نے مغنی میں یہی بات بالجزم کہی ہے۔ چنانچہ کہا: یہ معروف نہیں ہے۔ لیکن امام حاکم نے اس کی حدیث کو میچ کہا ہے۔ جبیا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح ابن حبان نے بھی ان کی حدیث کی تھیج کی ہے اور بیان کے معروف اور ثقه ہونے کی دلیل ہے۔''

### 🟵 علامه زيلعي حنى رالشد (البتوفي: ٦٢٧) نے كہا:

"فكذلك لا يوجب جهالة الحال بانفراد راو واحد عنه بعد وجود ما يقتضي تعديله، وهو تصحيح الترمذي" "پھراسی طرح ان سے صرف ایک راوی کی روایت بھی ان کے مجہول ہونے کی دلیل نہیں ہے، جبکہ ان کی تعدیل کا ثبوت موجود ہے اور وہ پیر کہ امام تر مذی نے ان کی سند کو سچے کہا ہے۔''

🟵 حافظ ابن حجر الملك (المتوفى: ۸۵۲) نے كها:

<sup>(</sup>٤/ ٢٦٩) المدر المنير لابن الملقن (٤/ ٢٦٩)

<sup>(2)</sup> نصب الراية (١/ ١٤٩)

"قلت: صحح ابن خزيمة حديثه، ومقتضاه أن يكون عنده

" حافظ ابن مجر رشط کہتے ہیں کہ ابن خزیمہ نے ان کی حدیث کو صیح کہا ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے نزدیک بیر ثقه ہیں۔''

فائك: علامدابن التركماني حفى رطالت نے امام وہي سے "الضرير الضبي لا يعرف" نقل کرکے اس روایت پر جرح کی تو نیموی حنفی نے اس کا رد کرتے ہوئے لکھا: "وأعله العلامة ابن التركماني بأن الذهبي قال في الميزان: جريرالضبي لا يعرف. وفيه نظر ، لأنه علق له البخاري في صحيحه كما مر، وأخرج له الحاكم في المستدرك، وذكره ابن حبان في الثقات... الخ"

''علامه ابن التركماني نے اسے اس بنیاد پرمعلول قرار دیا ہے كه امام ذہبي نے میزان میں کہا: ضریرالضی غیرمعروف ہے۔ یہ بات محل نظرہے، کیوں کہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں ان کی روایت تعلیقاً ذکر کی ہے، امام حاکم نے متدرک میں ان کی حدیث روایت کی ہے اور ابن حبان نے انھیں ثقات میں ذکر کیا ہے۔''

#### غزوان بن جرريه:

امام ابن حبان وطلف (التوفى: ٣٥٨) نے انھیں ثقات میں ذکر کرتے ہوئے کہا ہے: "غزوان بين جرير، يروي عن أبيه، روى عنه عبد السلام

<sup>🛈</sup> تعجيل المنفعة لابن حجر (ص: ٢٤٨)

<sup>(2)</sup> آثار السنن (ص: ١١٠) مطبوعه كراچي.

<sup>(</sup>١٤٢/٧) الثقات لابن حبان، ط العثمانية (٧/ ٣١٢)

"فزوان بن جريراي والدسے روايت كرتے ہيں اور ان سے عبدالسلام بن شداد نے روایت کیا ہے۔'

- امام يبهق رالتوفى: ٢٥٨) نے ان كى سند كے بارے ميں كہا ہے: "هذا إسناد حسن" " بيسندس ب."
- ان کی سند کے بارے میں کہا ہے: 😚 حافظ ابن حجر راس (التونی: ۸۵۲) نے ان کی سند کے بارے میں کہا ہے: "وهو إسناد حسن" "پي*سندحن ہے*"

کسی راوی کی سند کی تھیج یا محسین اس سند کے راویوں کی توثیق ہوتی ہے، جیسا کہ کئی محدثین نے صراحت کی ہے اور ماقبل میں بعض محدثین کی تصریحات پیش کی جا چکی ہیں۔

#### ابوطالوت، عبد السلام بن شداد:

یسنن ابو داود کے رجال میں سے ہیں اور ثقه ہیں۔

😁 امام احمد بن صنبل رشك (الهوفي: ٢٨١) نے كہا:

"لا أعلمه إلا ثقة" "مين ات تقه بي جانيا مون"

😌 امام ابن معين الطلف (المتوفى: ٢٣٣) سے منقول ہے:

"بصرى ثقة" "بي بصرى ثقه بين-"

اس توثیق کو نقل کرنے والا دولانی حنی ہمارے نزدیک مجروح ہے، کیکن

<sup>(1)</sup> السنن الكبري للبيهقي (٢/ ٤٦)

<sup>(2)</sup> تغليق التعليق لابن حجر (٢/ ٤٤٣)

<sup>🕃</sup> ای کتاب کاصفحه (۵۳۵\_۵۳۷) دیکھیں۔

<sup>(4)</sup> الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٦/ ٤٥) و إسناده صحيح.

<sup>﴿</sup> إِنَّ الكُنيٰ وَالْأَسِمَاءُ للدُولَانِي (٢/ ٦٩٠) وإسناده حسن لولا الدُولانِي، وهو ثقة عند الأحناف.

احناف کے نزدیک بہ ثقہ ہے۔

😌 امام ابن حبان رشاشنه (المتوفى: ٣٥٣) نے اضیں ثقات میں ذکر کرتے ہوئے کہا: "عبد السلام بن شداد القيسي البصري"

«عبدالسلام بن شداد، قیسی بصری ب<sup>\*</sup>

حافظ ابن حجر الطلفة (الهتوفي: ۸۵۲) نے كہا:

"ثقة" " " آب تقد بين"»

# ابو بدر، شجاع بن الوليد بن قيس:

آپ بخاری ومسلم اورسنن اربعہ کے راوی ہیں اور ثقہ ہیں۔

😚 امام ابن معين رطلت (التوفي: ۲۳۳) نے كها:

"أبو بدر شجاع بن الوليد ثقة" "ابو بدر شجاع بن وليد ثقه بين"

😯 امام احد بن منبل رئالله (المتوفى: ٢٢١) نے كہا:

"كان أبو بدر شجاع يعني ابن الوليد شيخا صالحا صدوقا" "ابو بدر شجاع بن الوليد، شخ، صالح اور صدوق تھے."

🟵 امام عجلي رالتوفى: ٢٦١) نے كہا:

"لا بأس به" "ان مين كوئى حرج كى بات نهين."

🟵 امام ابوزرعه الرازى الطيف (المتوفى:٢٦٣) نے كہا:

<sup>(</sup>١٣١/٥) الثقات لابن حبان، ط العثمانية (٥/ ١٣١)

<sup>(2)</sup> تقريب التهذيب لابن حجر، رقم (٤٠٦٦)

<sup>🕄</sup> تاريخ ابن معين، رواية الدوري (٣/ ٢٧٠)

<sup>(4)</sup> تاريخ بغداد (٩/ ٢٤٩) مطبعة السعادة. و إسناده صحيح.

<sup>🕏</sup> تاريخ الثقات للعجلي (ص: ٢١٥)

"لا بأس به" "ان میں کوئی حرج کی بات نہیں۔"

امام ابن حبان رطف (المتوفى: ٣٥٣) نے اضیں ثقات میں ذکر کرتے ہوئے کہا: "شبجاع بن الولید بن قیس السکوني أبو بدر" لعنی شجاع بن ولید بن قیس، السکوتی، ابو بدر ( ثقه ہیں)۔

🟵 امام ذہبی السفر (المتوفی: ۱۸۸۷) نے کہا:

"الحافظ الثقة الفقيه" "بيحافظ ، تقداور فقيه بين،

ان تمام محدثین کے برخلاف صرف اور صرف امام ابو حاتم نے کہا: 
"شیخ لیس بالمتین لا یحتج به"

'' یہ متین نہیں ہیں، ان سے جمعت نہیں کی جائے گی۔''

عرض ہے کہ محدثین کے متفقہ اور صریح توثیق کے مقابلے میں امام ابو حاتم ہٹائٹ کی یہ جرح غیر مسموع ہے۔ نیز امام ابو حاتم متشدد ہیں اور ثقات کے بارے میں بھی اس طرح کی جرح ان سے صاور ہوتی رہتی ہے، چنانچہ امام ذہبی ہٹائٹ (التوفی: ۲۸۸) نے کہا:

"إذا وثق أبو حاتم رجلا فتمسك بقوله، فإنه لا يوثق إلا رجلا صحيح الحديث، وإذا لين رجلا، أو قال فيه: لا يحتج به، فتوقف حتى ترى ما قال غيره فيه، فإن وثقه أحد، فلا تبن على تجريح أبي حاتم، فإنه متعنت في الرجال، قد قال في طائفة من رجال (الصحاح): ليس بحجة، ليس

<sup>(1)</sup> الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٤/ ٣٧٨) و إسناده صحيح.

<sup>(2)</sup> الثقات لابن حبان، ط العثمانية (٦/ ٤٥١)

<sup>(</sup>١/ ٣٢٨) تذكرة الحفاظ للذهبي (١/ ٣٢٨)

<sup>(3/</sup> ٣٧٨) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٤/ ٣٧٨)

بقوى، أو نحو ذلك"

''جب امام ابو حاتم کسی راوی کو ثقه کهه دیں تو اسے لا زم پکڑ لو، کیوں که وہ صرف صحیح الحدیث شخص ہی کی توثیق کرتے ہیں،لیکن جب وہ کسی شخص کو کمزور قرار دیں یا اس کے بارے میں یہ کہیں کہ اس سے جحت نہیں كيرى جائے گى تو اس جرح ميں توقف اختيار كرو، يہاں تك كهتم ديكھ لو کہ دوسرے ائمہ نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے، پھراگر کسی نے اس راوی کی توثیق کی ہے تو ابو حاتم کی جرح کا اعتبار مت کرو، کیوں کہ وہ رواۃ پر جرح کرنے میں متشدد ہیں، انھوں نے صحیحین کے کئی راویوں کے بارے میں یہ کہددیا کہ بیہ جحت نہیں ہیں، بیقوی نہیں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔'' امام زیلعی حفی رشان (التونی: ۲۲۷) نے کہا ہے:

"وقول أبى حاتم: لا يحتج به، غير قادح أيضا؛ فإنه لم يذكر السبب، وقد تكررت هذه اللفظة منه في رجال كثيرين من أصحاب الثقات الأثبات من غير بيان السبب كخالد الحذاء وغيره"

''امام ابوحاتم کا بیفرمانا:''اس سے حجت نہیں لی جائے گی۔''غیر قادح ہے، کیوں کہ انھوں نے سبب ذکر نہیں کیا اور اس طرح کی جرح ان سے بغیر کسی تفسیر کے بڑے بڑے ثقات کے بارے میں صادر ہوئی ہے، جیسے خالد الحذاء وغيرهـ''

نیز حافظ ابن مجر اللف نے زیر بحث راوی پر ابو حاتم کی اس جرح سے متعلق فرمایا:

<sup>(</sup>١٣ مير أعلام النبلاء للذهبي (١٣/ ٢٦٠)

<sup>🕸</sup> نصب الراية (٢/ ٣١٧)

٣ "شجاع بن الوليد أبو بدر السكوني تكلم فيه أبو حاتم بعنت"

''شجاع بن الوليد ابو بدر السكوتي ، ان ير ابو حاتم كا كلام بني برتشد و ہے۔''

معلوم ہوا کہ اس راوی یر ابو حاتم کی اس جرح کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور بیہ

راوی ثقبہ ہیں۔

# محمر بن قدامة بن اعين المصيصى:

😌 یہ امام ابو داود (المتوفی: ۲۷۵) کے ثقہ استاذ ہیں۔ امام ابو داود ر المتوفی نے ان سے کی روایات بیان کی ہیں، جن میں سے ایک یہی روایت ہے اور امام ابو داود صرف ثقه ہی ہے روایت کرتے ہیں:

امام ابن القطان رُسُلسُدُ (المتوفى: ١٢٨) في كها:

٣وأبو داود لا يروي إلا عن ثقة عنده"

"ابوداودایے نزدیک صرف ثقه ہی سے روایت کرتے ہیں۔"

حافظ ابن حجر رشلته (الهتوفي: ۸۵۲) نے کہا:

"إن أبا داود لا يروي إلا عن يُقة"

"ابو داود صرف ثقه ہی سے روایت کرتے ہیں۔"

امام ابو داود کے ساتھ دیگر ائمہ فن نے بھی بالا تفاق ان کی توثیق کی ہے۔

🟵 امام نسائی رشان (التوفی: ۳۰۳) نے کہا: "صالح" "بيصالح بين"

- (2) بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (٣/ ٤٦٦)
  - (١٨٠/٣) تهذيب التهذيب لابن حجر (٣/ ١٨٠)
    - (ص: ٥٠) تسمية الشيوخ للنسائي (ص: ٥٠)

<sup>(</sup>ص: ٤٦٢) مقدمة فتح الباري لابن حجر (ص: ٤٦٢)

🖰 امام ابن حبان رالتونی: ۳۵۴) نے ثقات میں ان کا ذکر کیا ہے۔

🕄 امام دارقطنی رشکشه (المتونی: ۳۸۵) نے کہا:

"ثقةُ" ''يرثقه بين-''

😌 امام ابوعلی الغسانی رُطالت (المتونی: ۴۹۸) نے کہا:

"محمد بن قدامة بن أعين، مصيصي، ثقة"

''محمد بن قدامه بن اعين، مصيصى ثقه بين ''

امام ذہبی الطف (المتونی: ۲۸۸) نے کہا: "دُقة "" "درثقة ميں "

المتوفی: ۸۵۲) نے کہا: (المتوفی: ۸۵۲) نے کہا: ("ثقةً" "ربه ثقة بهن."

#### تنبيه اول:

ابوعبید الآجری نے امام ابوداود سے فقل کیا:

"سألت أبا داود، عن محمد بن قدامة الجوهري؟ فقال: ضعيف، لم أكتب عنه شيئا قط"

''میں نے ابو داود سے محمد بن قدامہ جو ہری کے بارے میں بوچھا تو انھوں نے کہا: بیضعیف ہے، میں نے اس سے کچھ بھی نقل نہیں کیا۔''

- (1) الثقات لابن حبان، ط العثمانية (٩/ ١١١)
  - (2) علل الدارقطني (١٠/ ١٣٧)
- (3) تسمية شيوخ أبي داود لأبي على الغساني (ص: ٩٧)
  - ﴿ الكاشف للذهبي (٢/ ٢١٢)
  - (ع) تقريب التهذيب لابن حجر، رقم (٦٢٣٣)
- 🚳 سؤالات أبي عبيد الآجري للإمام أبي داود السجستاني، الفاروق (ص: ٢٧٧)

عرض ہے کہ یہ 'محمد بن قدامہ الجو ہری'' زیرِ بحث راوی کے علاوہ دوسرا مخص ہے، جوضعیف ہے۔اس بات کی زبردست دلیل میہ ہے کہ زیر بحث راوی سے امام ابو داود نے روایت بھی کی ہے اور ان کی روایت کو اپنی کتابوں میں لکھا بھی ہے اور امام ابو داود صرف ثقہ ہی سے روایت کرتے ہیں، جیسا کہ ماقبل میں تفصیل پیش کی گئی ہے۔

بالفرض اگریہ مان لیس کہ اس سے مراد محدین قدامہ بن اعین ہے تو یہ اس وقت کی بات ہے جب امام ابو داود نے اس سے کچھ بھی روایت نہیں کیا تھا، لیکن بعد میں امام ابو داود اس سے روایت کرنے لگے اور اس کی احادیث لکھنے لگے، بلکہ کتب ستہ میں شار کی جانے والی کتاب 'دسنن ابو داود' میں بھی اس سے روایت لی ہے۔ بیاس بات کی دلیل ہے کہ امام ابو داود نے اپنی جرح سے رجوع کرلیا اور بعد میں اسے ثقہ تسلیم کر کے اس سے روایت کرنے لگے۔

بہرحال ہمارے نزدیک رائح بات یہی ہے کہ امام ابو داود نے جس پر جرح کی ہے، وہ دوسرا شخص ہے۔

#### منتبيه دوم:

ابن محرز (مجہول) نے کہا:

"سألت يحيى بن معين عن محمد بن قدامة الجوهري فقال: ليس بشيع:"

''میں نے کیچیٰ بن معین سے محد بن قدامہ الجو ہری کے بارے میں پوچھا تو انھوں نے کہا: اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔''

عرض ہے کہ بی محد بن قدامہ الجوہری بھی زیر بحث راوی کے علاوہ دوسرا شخص ہے جوضعیف ہے۔ حافظ ابن حجر اللہ نے زیرِ بحث راوی کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا ہے:

<sup>(</sup>١/ ٥٧) معرفة الرجال لابن معين (١/ ٥٧)

"محمد بن قدامة الجوهري الأنصاري أبو جعفر البغدادي، فيه لين، من العاشِرة، مات سنة سبع وثلاثين، ووهم من خلطه بالذي قبله"

''محمر بن قدامه، جو ہری، انصاری، ابوجعفر بغدادی۔اس میں کمزوری ہے، یہ دسویں طبقے کے ہیں۔ ۲۳۷ ہجری میں اس کی وفات ہے اور جس نے اس راوی کو اس سے قبل والے راوی کے ساتھ خلط ملط کر دیا، وہ وہم کا شكار ہوا ہے۔''

واضح رہے کہ ابن معین سے بہ تول نقل کرنے والا ابن محرز مجبول ہے، اس لیے اس کانقل کرنا بھی غیرمعتر ہے۔ الغرض محمد بن قدامہ بن اعین المصیصی بالاتفاق تقہ ہیں، کسی بھی محدث نے ان پر جرح نہیں کی ہے۔

#### ایک شہے کا ازالہ:

اگر کہا جائے کہ سیدنا علی ڈانٹو کی اس روایت کے صرف ایک طریق میں "فوق السرة" كا ذكر ب، جب كهاس كي كمل تين طرق بين، جن مين دوطرق میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ تو عرض ہے کہ یہ زیادت ِ ثقہ کے قبیل سے ہے اور گذشتہ صفحات میں یوری تفصیل کے ساتھ بحث ہوچکی ہے کہ زیادتِ ثقہ کے قبول ورد کا فیصلہ قرائن کی بنیاد پر ہوتا ہے۔

چنال چہ زیادتی کی قبولیت کا ایک قرینہ یہ ہوتا ہے کہ دیگر رواۃ نے اختصار سے کام لیا ہو۔ یہاں اختصار وتفصیل ہی کا معاملہ ہے، للمذا زیادتِ ثقة مقبول ہے۔ زیادتِ ثقه کی قبولیت کا ایک قرینه به بھی ہوتا ہے که اضافه کردہ چیز کا اصل متن

سے گہر اتعلق ہو، ایسی صورت میں بھی زیادتِ ثقد مقبول ہوتی ہے 🕮 یہاں بھی یہی

<sup>(</sup>١٢٣٤) تقريب التهذيب لابن حجر، رقم (٦٢٣٤)

② ای کتاب کاصفحه (۲۲۰-۲۲۲) دیکھیں۔

انوار البدر 546 نیست پر ہاتھ باندھنے کے دلاک 🔀

صورت ہے، کیوں کہ وضع یدین محل یدین کوستلزم ہے۔ یعنی ہاتھ باندھنا اس بات کو متازم ہے کہ ہاتھ جسم کے کسی جھے پر ہو۔ لہذا جب اس لازمی چیز کی وضاحت کسی روایت میں ملے تو اسے قبول کیا جائے گا۔

نیز زیادت ثقه کی قبولیت کا ایک قرینه بی بھی ہوتا ہے کہ اضافہ کردہ چیز میں اصل متن کے منافی کوئی بات نہ ہو 🖰 یہاں پر جس چیز کی زیادتی کی گئی ہے، وہ اصل متن کے منافی نہیں ہے، بلکہ اس سے ہم آ ہنگ اور اس کا لازم ہے۔

اس کے علاوہ زیادت ثقہ کی قبولیت میں شواہد کو بھی پیش نظر رکھاجاتا ہے اور علی والنی ہی ہے دیگر روایات بسند صحیح منقول ہیں، جن سے علی والنی کا سینے پر ہاتھ باندھنا ثابت ہے۔ان شواہد کی بنا پر بھی یہاں پیزیادتی مقبول ہوگا۔

<sup>🛈</sup> ای کتاب کاصفحه (۲۵۸ ـ ۲۵۹) دیکھیں۔

انواراكب

## 4- حديث عبدالله بن جابر رالله

امام ابن حبان رشك (المتوفى: ٣٥٣) في كها:

"ثنا أبو خليفة قال: ثنا علي بن المديني قال ثنا عبد الله بن سفيان بن عقبة بن أبي عائشة سفيان بن عقبة بن أبي عائشة يقول: رأيت عبد الله بن جابر البياضي صاحب رسول الله الله يضع إحدى يديه على ذراعه في الصلاة"

''عقبہ بن ابی عائشہ کہتے ہیں کہ میں نے صحابی رسول عبداللہ بن جابر ڈلاٹئؤ کو دیکھا، آپ نے نماز میں اینے ایک ہاتھ کواینے بازو پررکھا۔''

#### وضاحت:

اس مدیث میں بھی دائیں ہاتھ کو ہائیں ہاتھ کے "ذراع" (کہنی سے نیچ کی انگلی تک کے پورے جھے) پر رکھنے کاعمل منقول ہے۔ اب اگر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے بائیں ہاتھ کے "ذراع" (کہنی سے نیچ کی انگلی تک کے پورے جھے) پر رکھیں گے تو دونوں ہاتھ خود بہ خود سینے پر آ جائیں گے۔ تجر بہ کرکے دیکھ لیجے، لہذا یہ مدیث بھی نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنے کی دلیل ہے۔ شمیل ملاحظہ ہو:

<sup>(1)</sup> الثقات لابن حبان، ط العثمانية (٥/ ٢٢٨) ومن طريق أبي خليفة أخرجه الطبراني كما في الأحاديث المختارة (٩/ ١٣٠) ومن طريق الطبراني أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة لأبي نعيم (٣/ ١٦١٠) رقم الحديث (٤٠٥٤) وقال الامام الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ١٠٥): إسناده حسن.

② مزیر تفصیل کے لیے ای کتاب کا صفحہ (۱۷۱۔۱۷۲۴) دیکھیں۔

## عقبة بن الي عائشه:

آپ ثقه ہیں۔

🕄 امام ابن حبان الطلف نے آپ کو ثقات میں ذکر کرتے ہوئے کہا:

"عقبة بن أبي عائشة ثقة" يعنى عقبه بن الى عائشة ثقه بير.

😌 امام بیثمی والله (المتوفی: ۱۸۰۷) نے ان کی زیر بحث حدیث ہی کے بارے میں کہا ہے: "إسناده حسن" "اس كى سند حسن ہے."

ناقد محدث کی طرف ہے سند کی تھیج یا تحسین سند کے رجال کی توثیق ہوتی ہے۔

#### عبدالله بن سفيان بن عقبه:

🕾 شام بن عمار السلمي (التوفي: ۲۴۵) نے کہا:

"وهو من ثقاتهم" "بر(مدینے کے) تقالوگوں میں سے ہیں۔"

🟵 امام ابوحاتم الرازى الملك (المتوفى: ٢٧٧) نے كہا:

"لیس به بأس" "ان میں کوئی حرج نہیں ہے۔"

ا مام ابن حبان ﷺ (التوفی: ۳۵۴) نے ان کو ثقات میں ذکر کیا ہے۔

## امام على بن المديني:

آب بہت بڑے محدث اور جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام ہیں۔ حافظ ابن حجر أشلته (الهتوفي: ۸۵۲) نے کہا:

<sup>(1)</sup> الثقات لابن حبان، ط العثمانية (٥/ ٢٢٨)

<sup>(2)</sup> مجمع الزوائد و منبع الفوائد (۲/ ١٠٥)

<sup>﴿</sup> اَسَ كَمَابِ كَاصِغِيرِ ٥٣٥ ـ ٥٣٧) ويكييس ـ

<sup>﴿</sup> الآحاد و المثاني لابن أبي عاصم (٤/ ٢٥٤) و إسناده صحيح.

<sup>(5)</sup> الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٥/ ٦٦)

<sup>(</sup>ع) ويكيمين: الثقات لابن حبان، ط العثمانية (٨/ ٣٣٨)

"ثقة ثبت إمام، أعلم أهل عصره بالحديث وعلله" ''آپ ثقه و ثبت اور امام تھے۔ اینے زمانے میں حدیث اور علل کے سب سے زیادہ جا نکار تھے۔''

## ابوخليفه الفضل بن الحباب بن عمرو:

🐯 امام ذہبی الله (المتوفى: ۲۸۸) نے كہا:

"وكان محدثا ثقة" "آپ محدث اور ثقه تھے"

🕾 ابن العماد برطي (المتوفى: ١٠٨٩) نے كہا:

"و كان محدّثا، متقنا، ثبتا" "آب محدث، متقن اور ثبت تھے"

بعض نے آپ پر رفض کا الزام لگایا ہے، لیکن پیالزام ثابت نہیں ہے، جبیبا کہ امام وہبی اِمُاللَّهُ نے کہا:

"ما علمت فيه لينا إلا ما قال السليماني: إنه من الرافضة، فهذا لم يصح عن أبي خليفة"

''میں ان کے بارے میں کوئی کمزوری نہیں جانتا ہوں سوائے اس کے کہ سلیمانی نے کہا کہ یہ رافضہ میں سے تھے، لیکن بیہ بات ابو خلیفہ الفضل بن الحباب كے متعلق ثابت نہيں ہے۔''

#### 

<sup>(1)</sup> تقريب التهذيب لابن حجر، رقم (٤٧٦٠)

<sup>(2)</sup> ويكسين: الثقات لابن حبان، ط العثمانية (٩/ ٨)

<sup>(3)</sup> تاريخ الإسلام، ت بشار (٧/ ٩٢)

<sup>﴿</sup> شَدْرَاتِ الذَّهِبِ لا بِنِ العماد (٤/ ٢٧)

<sup>(3)</sup> ميزان الاعتدال للذهبي (٣/ ٣٥٠)

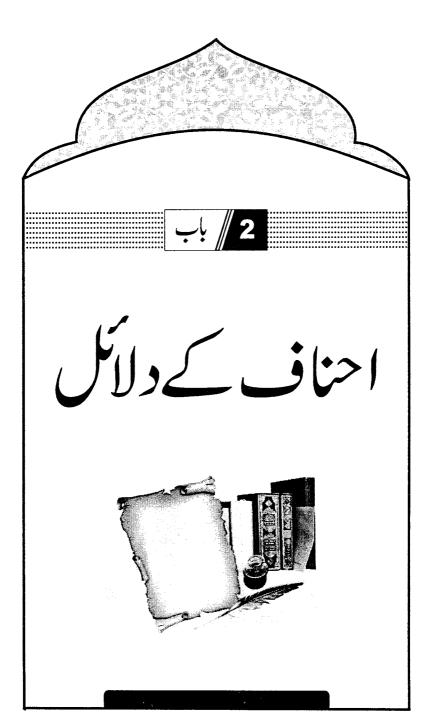

### فصل 1

## مرفوع روايت

احناف کی خود ساخته حدیث (عبدالله بن عباس ڈالٹیئا کی طرف منسوب صرت کے مرفوع روایت)

سے تلخ حقیقت ہے کہ ناف کے نیچ ہاتھ باندھنے سے متعلق حفرات احناف کے پاس ایک بھی ''صری مرفوع مند' روایت نہیں، نہ صحیح نہ ضعیف، بلکہ ماضی کے کسی بڑے سے بڑے کذاب نے الی کوئی مرفوع مندروایت گھڑی بھی نہیں ہے۔

یادرہے کہ صحابی کی طرف سے ''من السنة کذا'' والی روایت صریحاً مرفوع نہیں ہوتی، بلکہ حکماً مرفوع ہے، جیسا کہ جمہور اہلِ علم کا موقف ہے کہ صحابی کا منہیں ہوتی، بلکہ حکماً مرفوع ہے، جیسا کہ جمہور اہلِ علم کا موقف ہے کہ صحابی کا ''من السنة کذا'' کہنا مرفوع کے حکم میں ہے۔ البتہ بعض شوافع اور ابن حزم وغیرہ ''من السنة کذا'' کہنا مرفوع کے حکم میں ہے۔ البتہ بعض شوافع اور ابن حزم وغیرہ اسے مرفوع کے حکم میں بانے، لیکن رائج یہی ہے کہ اس صیغے کے ساتھ صحابی کی روایت حکماً مرفوع ہے، لیکن اسے ''صری کی مرفوع'' نہیں کہا جا سکتا، بلکہ صری کی روایت حکماً مرفوع ہے، لیکن اسے ''صری مرفوع صرف وہی روایت ہوگی، جس میں صراحنا اللہ کے نبی طابعاً کا ذکر کرکے کوئی بات اللہ کے نبی طابعاً کا ذکر کرکے کوئی بات اللہ کے نبی طابعاً کی مائے۔

واضح رہے کہ صحابہ کے آثار میں لفظِ سنت اگر نبی مُلَّاثِیْم کی طرف اضافت کے ساتھ مستعمل نہ ہوتو احناف کے نزدیک بیصر سمج مرفوع تو در کنار، حکمی مرفوع بھی نہیں ہے، کیوں کہ اُن کے اصول کے مطابق مرفوع ماننے کے لیے ضروری ہے کہ صحابی اس

کی اضافت ونسبت بھی اللہ کے نبی مُناتِیم کی طرف کرے۔

علامه محمد بن احد سرهسي حفي رائسة (التوفي: ٣٨٣) لكهة بين:

''صحابہ کی عادت سے یہ بات ظاہرہے کہ جب وہ سنت بول کرنبی طُلِیمًا کی سنت مراد لیتے ہیں تو نبی طُلِیمًا کی طرف اس کی اضافت ونبست بھی کرتے ہیں۔''

اسی طرح کی بات اور دیگر علاے احناف نے بھی کہی ہے۔

الغرض احناف کے پاس ان کے موقف پرکوئی ایک بھی ''صری مرفوع مند''
روایت دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود نہیں ہے، نہ صحیح نہ ضعیف نہ موضوع۔ اس لیے
بعض احناف نے یہ کی پوری کرنے کے لیے ناف کے نیچ ہاتھ باندھنے سے متعلق
ایک ''صری مرفوع'' روایت گھڑنے کی ناکام کوشش کی ہے، کیکن صرف متن ہی گھڑا،
اس کی سند گھڑنے کی جرائت نہیں کرسکے۔ شاید اس لیے کہ کہیں پول نہ کھل جائے،
کیوں کہ اگر صرف متن گھڑکر کتاب میں لکھ دو تو ہوسکتا ہے کوئی بید صن ظن رکھے کہ
حضرت نے کہیں سے اسے نقل کیا ہوگا، جیسا کہ عصرِ حاضر کے احناف بھی شاید یہی
جواب دیں۔

بہرحال ناف کے نیچ ہاتھ باندھنے سے متعلق احناف کی گھڑی ہوئی سے حدیث ملاحظہ ہو۔ چنانچہ "درھم الصرة" کے مولف لکھتے ہیں:

"منها ما ذكره صاحب المحيط البرهاني وصاحب مجمع

<sup>(</sup>١/ ٣٨١) أصول السرخسي (١/ ٣٨١)

<sup>(2)</sup> مزیر تفصیل کے لیے دیکھیں: التعلیق المنصور (ص: ۷۰ ـ ۷۱)

البحرين في شرحه على المجمع قالا: قال ابن عباس الله إن النبي الله قال: من السنة وضع اليدين على الشمال تحت السرة"

"ناف کے ینچ ہاتھ باندھنے کے دلائل میں ایک دلیل وہ بھی ہے جے صاحب المحیط البرہانی اور صاحب مجمع البحرین نے مجمع کی شرح میں ذکر کیا ہے کہ عبداللہ بن عباس ٹاٹٹ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول ٹاٹٹ نے فرمایا: سنت میں سے ہے کہ دونوں ہاتھوں کو بائیں ہاتھ پر رکھ کرناف کے نیچے رکھا جائے۔"

عرض ہے کہ دنیا کی کسی بھی کتاب میں اس حدیث کا کوئی وجود نہیں۔ اس حدیث پر نظر پڑتے ہی ہمیں لگا کہ شاید "شرح مجمع البحرین" کے کسی نسخ میں غلطی سے ابن عباس ٹائٹیا کی طرف مرفوعاً منسوب کر دی گئ اور اصل میں بیعلی ٹائٹیا کی موقوف روایت ہی ہوگی، لیکن ہم نے "شرح مجمع البحرین" کے چار مخطوطات (قلمی نسخوں) کا مراجعہ کیا تو چاروں میں بہ حدیث اس طرح پائی (ا

معلوم ہوا کہ یہ ناسخ کی غلطی نہیں ہے، بلکہ اپنے مسلک کی تائیر میں اسے گھڑا گیا ہے۔ اس روایت کی کوئی سند ذکر کی گئی ہے نہ سند والی کسی کتاب کا حوالہ دیا گیا ہے، اس لیے یہ روایت مندنہیں ہے، لینی بے سند ہے۔ اس لیے «در هم الصرة» کے مولف نے جب اس حدیث کو ناف کے نیچ ہاتھ باند ھنے کی ولیل کے طور پر پیش کیا تو شخ محمد حیات سندھی حفی وٹرالٹ نے بلا جھ کا اسے «عدیم السند» لیمن

<sup>🛈</sup> درهم الصرة في وضع اليدين تحت السرة (ص: ٣١) نيز ريكيس: فوز الكرام (ص: ١٨ قلمي)

<sup>(2)</sup> ويكس : نسخة المكتبة الأزهرية (ق ٢٧/ ب)، دوسرا نسخه: المكتبة الأزهرية (ق ٤٢/ أ)، نسخه يحيى بن أحمد بن على (ق ٤٤/ ب) نسخه مكتبه جامعة الرياض (ق ٢٥/ أ)

ے سند کہہ کر رد کر دیا۔

اس کے بے سند ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے الفاظ ہی بتا رہے ہیں کہ یہ حدیث من گھڑت ہے:

- اس روایت کے متن پرغور کیجی، اس میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی طَالِیْتُمْ نے فرمایا: "من السنة" یعنی سنت میں سے بیہ ہالانکہ اس طرح کے الفاظ صحابہ یا تابعین بولتے ہیں۔
- ﴿ مزید برآ ل اس مدیث میں کہا گیا ہے: "وضع الیدین علی الشمال" یعنی دونوں ہاتھوں کو باکیں ہاتھ پر رکھنا!

اب یہ کون می بلا ہے؟ بھلا دونوں ہاتھ بائیں ہاتھ پر کسے رکھیں جائیں گے؟

کیا انسان کے تین ہاتھ ہوتے ہیں؟ اگر یہ کہا جاتا کہ ہاتھوں کو بائیں ہاتھ پر رکھنا، تو

اس کی یہ تاویل ہو کتی تھی کہ بھی لوگوں کے لیے تعلیم ہے کہ دائیں ہاتھوں کو بائیں پر
رکھیں۔ مگر یہاں مثنیہ کے ساتھ ہے کہ دونوں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا۔ یہ انتہائی
عجیب وغریب بات ہے۔ یہ تمام باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ روایت خود ساختہ ہے۔

اس روایت کے من گھڑت ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے خود عبداللہ بن
عباس ٹائٹی ہی سے میچے سندسے مروی ہے کہ آپ نے شوف می لیر بہتی کو انگوٹ کی کی تفسیر میں فرمایا کہ اس سے (نماز میں) ہاتھوں کونح کے پاس (سینے پر) رکھنا مراد ہے۔

گذشتہ صفحات میں یہ روایت مکمل سند کی تحقیق کے ساتھ پیش کی جا چکی ہے۔

گذشتہ صفحات میں یہ روایت مکمل سند کی تحقیق کے ساتھ پیش کی جا چکی ہے۔

یاد رہے کہ عصرِ حاضر میں پچھ لوگوں نے مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک مرفوع

<sup>(13)</sup> ويكيس: درة في إظهار غش نقد الصرة (ص٦٦) المطبوع مع درهم الصرة (ص٣١)

<sup>﴿</sup> عَرِيبِ الحديثِ للحربي (٢/ ٤٤٣) و إسناده صحيح، وأُخرِجه البيهقي (٢/ ٤٤) من طريق أبي رجاء به.

③ ای کتاب کا صفحه (۱۷۷\_۹۵ ۴۹۸) دیکھیں۔

💥 انوار البدر 557 👯 👯 🔀

حدیث میں تحریف کر کے اس میں "تحت السرة" کا اضافہ کر دیا ہے۔ لہذا کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس بارے میں یہ صریح مرفوع حدیث ہے، کیوں کہ اس صریح مرفوع حدیث ہے، کیوں کہ اس صریح مرفوع حدیث میں "تحت السرة" کا اضافہ خود ساختہ ہے۔ ہم ان شاء اللہ اس باب کے آخر میں اس روایت پر پوری تفصیل سے بات کریں گے۔

<sup>🛈</sup> ای کتاب کاصفحه (۲۴۷ په ۲۱۷) دیکھیں۔

انوارالبدر

## فصل 2

## آ ثارِ صحابه منی کندم

# المستقل على والنَّفَيُّة: «من السنة...»

امام ابو داود رشك (المتوفى: ١٤٥) نے كہا:

"حدثنا محمد بن محبوب، حدثنا حفص بن غياث، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن زياد بن زيد، عن أبي جحيفة، أن علياً الله قال: من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة"

(آ) سنن أبي داود (١/ ٢٠١) رقم الحديث (٧٥٦) و أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣٩١) و ابن المنذر في الأوسط (٣/ ٩٤) رقم الحديث (١٢٩٠) و الدارقطني في سننه (٢/ ٣٤) رقم الحديث (١١٠٢) و الضياء في المختارة (١/ ٤٠٢) رقم الحديث (٢٧٢) لكن ضعفه في السنن والأحكام (٢/ ٣٦) من طريق أبي معاوية.

وأخرجه أيضا الطحاوي في أحكام القرآن (١/ ١٨٥) رقم الحديث (٣٢٧) من طريق حفص بن غياث، وأخرجه أيضا الدارقطني في سننه (٢/ ٣٤) رقم الحديث (١١٠١) ومن طريقه البيهقي في سننه (٢/ ٤٨) رقم الحديث (٢٣٤) و عبد الله في المسند (٢/ ٢٢٢) ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف (١/ ٣٣٩) رقم الحديث (٣٨٤) ومن طريق ابن الجوزي أخرجه المزي في تهذيب الكمال (٩/ ٤٧٣) و الضياء في المختارة (١/ ٤٠١) لكن ضعفه في السنن والأحكام (٢/ ٣٦) من طريق يحيىٰ بن أبي زائدة، كلهم (أبومعاويه و حفص ويحيىٰ بن أبي زائدة) من طريق ابسحاق به.

''سیدنا علی رہائی نے فرمایا کہ نماز میں ہھیلی کو ہھیلی پر ناف کے نیچ رکھنا سنت ہے۔''

یہ حدیث سخت ضعیف ہے۔ پوری امت کے کسی بھی عالم نے اسے سیح نہیں کہا، بلکہ اس کے ضعیف ہونے پر پوری امت کا اتفاق ہے، جبیبا کہ امام نووی اللہ کا بیان آگے آرہا ہے۔

ذیل میں ہم بارہ محدثین اور دیگر علاے احناف کے حوالے پیش کرتے ہیں، جنھوں نے اس حدیث کوضعیف ومردود قرار دیا ہے:

🚭 امام ابو داود رشط (المتوفی: ۲۷۵) نے عبدالرحمٰن بن اسحاق کی بیرروایت اور اس کی کچھ اور روایات بیان کرنے کے بعد کہا ہے:

"سمعت أحمد بن حنبل: يضعف عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي"

" میں نے امام احمد بن حنبل اطلق سے سنا، وہ عبدالرحمٰن بن اسحاق کوفی کو فعیف قرار دیتے تھے۔''

معلوم ہوا کہ امام ابو داود رئراللہ نے بیہ حدیث روایت کرنے کے بعد اس کے راوی پر جرح نقل کی ہے، گویا خود امام ابو داود رئراللہ بھی اس حدیث کو سیح نہیں مانتے، بلکہ اسے ضعیف گردانتے ہیں۔

🟵 امام بيهجي وطلف (التوفي: ٢٥٨) نے كہا:

"والذي روي عنه تحت السرة، لم يثبت إسناده. تفرد به

<sup>◄</sup> وأخرجه الدارقطني (١/ ١٨٦) ومن طريقه البيهقي (٢/ ٣١) من طريق حفص بن غياث، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن النعمان بن سعد، عن علي به. وعزاه السيوطي للعدني و ابن شاهين في الجامع الكبير (١٧/ ٢٦١)

<sup>🛈</sup> سنن أبي داود (١/ ٢٠١)

٠ عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي، وهو متروك "علی والله سے ناف کے نیچے ہاتھ باند سے والی جو روایت مروی ہے، اس کی سند ثابت نہیں ہے، اسے بیان کرنے میں عبدالرحل بن اسحاق

الواسطی اکیلا ہے اور پیمتروک ہے۔''

امام ابن عبد البررطاللة (التوفى: ٣٦٣) في كها:

"وروي ذلك عن علي و أبي هريرة والنخعي، ولا يثبت «نلك عنهم

"ناف كي يني باته باند صن والا قول على رئاتينا، ابو برره والثينا اور ابراميم نخعی سے مروی ہے، کیکن بدان لوگوں سے ٹابت نہیں ہے۔''

😌 امام ابن الجوزى رائش (التوفى: ٥٩٧) نے كما:

"وهذا لا يصح. قال أحمد: عبد الرحمن بن إسحاق ليس بشيئ، وقال يحيىٰ: متروك''

"بدروایت سیح نہیں ہے۔ امام احد رطالشہ نے کہا: عبدالرحمٰن بن اسحاق کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور امام کیجیٰ بن معین اٹٹائٹھ نے کہا: یہ متروک ہے۔'' مولانا اعجاز احمد اشرفی صاحب نے لکھا ہے:

''یادرہے ابن جوزی نے جس سند پر اعتراض کیا، اس میں حضرت مغیرة رطافظ كا تذكره ہے، جب كه جارى بيش كرده سند ميں حضرت على الرتضى را تُناتُنا ٩٠٠ ٢٠

<sup>(1)</sup> معرفة السنن والآثار للبيهقي (٢/ ٣٤١)

<sup>(2)</sup> التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (٢٠/ ٧٥)

<sup>(3)</sup> التحقيق في مسائل الخلاف (١/ ٣٣٩)

غاز میں ہاتھ باند صنے کا مسنون طریقہ (ص: ۲۳۳)

اشرفی صاحب! اوپر جوحوالہ پیش کیا ہے، اس میں ابن الجوزی راسین نے خاص علی دائیؤ کی زیرِ ناف والی اسی رویت کو غیر صحیح کہا ہے اور عبدالرحمٰن بن اسحاق پر سخت جروح نقل کی ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابن الجوزی راسین کی نظر میں یہ راوی اور اس کی یہ روایت دونوں سخت ضعیف ہیں۔

🟵 امام ابن القطان رئال (المتوفى: ١٢٨) نے كہا:

"وهو ضعيف"

''اور وہ (عبدالرحمٰن بن اسحاق کی ''تحت السرۃ'' والی روایت ) ضعیف ہے۔''

🕄 امام ضیاءالمقدی پڑلٹنہ (التوفی: ۱۲۳۳) نے کہا:

"رواه عبد الله بن أحمد في المسند عن غير أبيه، والدار قطني والبيهقي، من رواية عبد الرحمن بن إسحاق \_أبو شيبة الواسطي \_ قال فيه الإمام أحمد: ليس بشيئ، منكر الحديث، وقال يحيى: ضعيف، وقال يحيى في رواية: متروك" "اس حديث كوعبدالله بن احمد بن منبل نے مند ميں اپنے والد ك واسط كے بغير اور دارقطني اور بيهتي نے عبدالرحلٰ بن اسحاق ابوشيب الواسطى كے طريق سے روايت كيا ہے اور اس كے بارے ميں امام الواسطى كے طريق سے روايت كيا ہے اور اس كے بارے ميں امام احمد بن منبل رشائل نے كہا: اس كى كوئى حيثيت نہيں ہے، اس كى حديث ميں نكارت ہوتى ہے اور امام كيلى بن معين اور امام نمائى نے كہا: بيضعف ہے اور امام كيلى بن معين نے ايك روايت كے مطابق كہا: بي متروك ہے "

<sup>(1)</sup> بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (٥/ ٦٩٠)

<sup>(</sup> السنن و الأحكام (٣٦/٢)

🟵 امام نووی رشالله (التوفی: ۲۷۲) نے کہا:

"ضعيف متفق على تضعيفه"

'' بیروایت ضعیف ہے، اس کے ضعیف ہونے پر اتفاق ہے۔''

😚 امام ابن عبد الهادى رطش (التوفى: ١٩٨٧) نے كها:

"وهذا لا يصح. قال أحمد: عبد الرحمن بن إسحاق ليس

"پرروایت صحیح نہیں ہے۔ امام احمد نے کہا: عبدالرحمٰن بن اسحاق کی کوئی حیثیت ہیں ہے۔''

🟵 امام زہبی رشک (المتوفی: ۲۸۸) نے کہا:

٠ "وهذا لا يصح، عبد الرحمن واه"

'' پیروایت صحیح نہیں ہے۔عبدالرحمٰن بن اسحاق سخت ضعیف راوی ہے۔''

😚 حافظ ابن حجر رشط (التوفى: ٨٥٢) نے كها:

"و إسناده ضعيف" "اس كى سندضعف ہے-"

🕲 علامه ابن حجر ميتمي رشك (الهتوفي: ١٩٢٨) لكهت بين:

"ضعیف اتفاقاً" "بیر صدیث بالاتفاق ضعیف ہے۔"

🕾 امام زرقانی (التوفی:۱۱۲۲) نے کہا:

"و اسناده ضعیف" "اس کی سندضعف ہے۔"

- شرح النووي على مسلم (٤/ ١١٥)
- (2) تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (٢/ ١٤٨)
  - (3) تنقيح التحقيق للذهبي (١/ ١٤٠)
- فتح الباري لابن حجر (٢/ ٢٢٤) الدراية في تخريج أحاديث الهداية (١/ ١٢٨)
- (3) الإيعاب شرح العباب (ق ٥٧/ أ، مخطوطه) مكتبه جامعة الملك سعود (رقم: ١٥٥١)
  - (6) شرح الزرقاني على الموطأ (١/ ٥٤٩)

معلوم ہوا کہ بہت سارے محدثین نے اس روایت کوضعیف کہا ہے اور امام نووی کے بقول اس کےضعیف ہونے پر اتفاق ہے۔

## اس حدیث کے ضعیف ہونے پر علماہے احناف کی شہادتیں:

#### 📽 علامه عيني رشلسند (المتوفى: ٨٥٥) لكصة بين:

"فإن قلت: كيف يكون الحديث حجة على الشافعي، وهو حديث ضعيف لا يقاوم الحديث الصحيح، والآثار التي احتج بها مالك والشافعي، هو حديث وائل بن حجر أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" قال: صليت مع رسول الله في فوضع يده اليمنى على اليسرى على صدره" "الرتم كهوكه يه حديث (حديث على اليسرى على صدره" مكتى به بجت به وكتى به وكتى به وكتى به وادراس صحح حديث كفلف كيے جمت به وادراس صحح حديث كم بله به نه أن آثار كهم بله به جن سے مالك اور شافعى نے جمت بكرى به اور وه وائل بن جر رفاين كى حديث به مالك اور شافعى نے جمت بكرى به اور وه وائل بن جر رفاين كى حديث به بيلى باتھ كو بائيں پر ركھ كر سينے پر ركھا۔" تو آپ مالي فالمه عينى رفائي باتھ كو بائيں پر ركھ كر سينے پر ركھا۔" اس عبارت ميں علامه عينى رفائيد نے تشليم كيا ہے كه "تحت السرة" وائى

سيدناعلى والنيخ كى روايت ضعيف ہے۔ شمس الدين محمد بن محمد بن امير الحاج وطلق (التوفى: ٥٤٩) كلصة بين: "لم يثبت حديث يعين محل الوضع إلا حديث وائل المذكور"

<sup>(1)</sup> البناية شرح الهداية للعيني (٢/ ١٨٢)

<sup>(2)</sup> شرح المنية بحواله: درة في إظهار غش نقد الصرة (ص: ٦٧) المطبوع مع درهم الصرة.

''کس مقام پر ہاتھ باندھے جائیں؟ اس کی تعیین کےسلسلے میں وائل بن

حجر کی مٰدکورہ حدیث کے علاوہ کوئی حدیث ثابت نہیں۔''

لینی ان کی نظر میں عبدالرحمان بن اسحاق والی بیدروایت بھی ثابت نہیں ہے۔

🟶 زين الدين بن ابراميم بن محمر، المعروف بابن تجيم المصري (المتوفى: ٩٥٠) لكهة بين:

"ولم يثبت حديث يوجب تعيين المحل الذي يكون فيه الوضع من البدن إلا حديث وائل المذكور"

"جسم کے کس حصے پر ہاتھ باندھے جا کیں؟ اس سلسلے میں واکل بن حجر رہائشا کی مذکورہ حدیث کے علاوہ کوئی حدیث ثابت نہیں ہے۔''

یعنی ان کی نظر میں عبدالرحمان بن اسحاق والی میروایت بھی ثابت نہیں ہے۔ ابوالحن ،نورالدین السندی حنفی (المتوفی: ۱۱۳۸) فرماتے ہیں:

"وأما حديث أن من السنة وضع الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة فقد اتفقوا على ضعفه. كذا ذكره ابن الهمام نقلًا عن النووي، وسكت عليه"

"ربى حديث كهسنت ميں سے ہے كەنماز ميں بھيلى كو تھيلى يرركه كرناف کے نیچے رکھنا تو اس کےضعیف ہونے پر اتفاق ہے۔ امام ابن الہمام نے اسی طرح نووی سے نقل کیا ہے اور اس پر خاموثی اختیار کی ہے۔''

علامه محمد حیات سندهی حنفی (التوفی:۱۱۲۳) نے بھی اس حدیث کوضعیف قرار دیا ہے 🏝

علامه عبدالحي لكھنوى رُِطُلِقْهُ (الهتوفي: ١٣٠٠) فرماتے ہيں:

<sup>🛈</sup> البحر الرائق شرح كنز الدقائق (١/ ٣٢٠)

<sup>(</sup>آ/ ۲۷۱) حاشية السندي على سنن ابن ماجه (١/ ٢٧١)

<sup>(3)</sup> ويكتيس اس موضوع يرأن كى كماييس، مثلًا: "فتح الغفور في وضع الأيدي على الصدور" وغيره-

"ضعيف متفق على ضعفه، كذا قال النووى"

" بیر حدیث ضعیف ہے۔ اس کے ضعیف ہونے پر اتفاق ہے، جیسا کہ نووی نے کہا ہے۔''

مولانا انورشاه کشمیری رشط (الهتوفی: ۱۳۵۳) فرماتے ہیں:

"وأما في تحت السرة فلنا أثر علي في سنن أبي داود ىسند ضعىف"

'' ''تحت السرة'' كے سلسلے ميں جمارے ليے سنن ابی داور ميں علی واثاثة کاضعیف سند سے اثر ہے۔''

قارئين ملاحظه فرمائيس كه "عبد الرحمن بن إسحاق عن زياد بن

زيد عن أبي جحيفة عن علي" اور "عبدالرحمن بن إسحاق عن نعمان بن سعد عن علی" کی سند سے مروی اس روایت کومحدثین متفقه طور يرضعيف قرار دے رہے ہيں، بلكه علاے احناف بھى اسے ضعيف كہتے ہيں۔ليكن مولانا اعجاز احمد اشر فی صاحب فرماتے ہیں:

''محدثین کرام کو اعتراض عبدالرحمٰن بن اسحاق عن نعمان بن سعدعن المغیر ۃ کی سند پر تھا۔ اس طرح کے راویوں کی مثالیں اساء الرجال کی کتابوں میں متعدد مقامات پر موجود ہیں۔ جمہور محدثین کرام نے عبدالرحمٰن بن اسحاقٴن نعمان بن سعدعن علی کی سند والی روایات نقل کی ہیں اور ان پر اعمّاد ظاہر کیا ہے، جن سے عبدالرحنٰ بن اسحاق عن نعمان بن سعدعن علی کی سند کی ثقامت مزید واضح ہو جاتی ہے۔''

حاشية على الهداية (١/ ١٠٢) نقلًا عن التعليق المنصور (ص: ٦٩)

<sup>(2)</sup> الغرف الشذى للكشميري (١/ ٢٦١)

③ نماز میں ہاتھ باندھنے کا مسنون طریقہ (ص: ۲۲۵\_۲۴۲)

عرض ہے کہ جمہورتو دور کی بات، دنیا کے کسی بھی محدث نے اس سند کو سیح نہیں کہا۔ كيا ابن القيم رُمُّاللهُ نے زير ناف ہاتھ باندھنے والی حدیثِ علی ڈاٹنٹُو كو سچے

## قرار دیا ہے؟

مولانا اعجاز احمد اشرفی صاحب زریر بحث حدیثِ علی رہائٹو کو پیش کرنے کے بعدامام ابن القیم رُٹالٹنے سے اس کی تھیجے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

" حدیث حضرت علی رہ اللہ کے بارے میں حافظ ابن قیم جوزی اللہ (التوفى: ۵۱هه) فرماتے ہیں:

"علي رضي السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة. عمرو بن مالك عن أبى الجوزاء عن ابن عباس مثل تفسير علي إلا أنه غير صحيح، والصحيح 

''حضرت على رُفَاتُنُوُ سے روایت ہے: ''من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة" نماز مين سنت تهقيلي كالهقيلي ير ناف کے نیچے رکھنا ہے۔عمرو بن مالک السلائے نے ابی الجوزا سے، انھوں نے حضرت ابن عباس ڈائٹھا سے حضرت علی ڈاٹھ کی تفسیر کے مثل روایت کیا ہے، مگر بیر روایت صحیح نہیں ہے اور صحیح تو حضرت علی دانٹی کی حدیث ہے۔''

عرض ہے کہ اس عبارت میں ابن القیم نے جس حدیث علی ڈھاٹو کو کھے کہا ہے، وه "تحت السرة" والى حديث على ولانشؤ نهيس، بلكة تفسير والى حديث على ولانشؤ ب، كيول كه "تحت السرة" والى روايت كے بعد ابن القيم رُطلسٌ نے ابن عباس والله

<sup>🛈</sup> نماز میں ہاتھ باندھنے کامسنون طریقہ (ص: ۲۲۵\_۲۵۱)

کی تفسیری روایت پیش کی ہے۔ پھر اس کے ہم معنی علی ٹھاٹھ کی تفسیری روایت کی طرف اشارہ کیا ہے۔اس کے بعد ابن عباس ٹھائٹیا کی روایت کوغیر سیح کہا ہے۔ $^{\oplus}$ 

جبه على والني كل روايت كوضيح قرار ديا ہے۔ يه سياق اس بات كى طرف اشاره كرتا ہے كہ ابن القيم نے على والنيو كى جس روايت كو سحيح كہا ہے، وہ تفسيري روايت ہے اوراس تفییری روایت کوابن القیم رُطلتهٔ نے دوسری جگدان الفاظ میں ذکر کیا ہے:

"وقال علي ﷺ في قوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ ﴾ إنه ② وضع اليمين على الشمال في الصلاة تحت صدره" ''علی وَاتْوَا نِه الله کے قول ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحُرْ ﴾ كى تفير ميں كها: اس سے نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے کے نیچے رکھنا مراد ہے۔''

اس کی مزیدتائیداس بات سے ہوتی ہے کہ "تحت السرة" والی علی ڈاٹٹؤ کی حدیث پر ابن القیم نے اعتاد نہیں کیا، بلکہ سینے پر ہاتھ باندھنے والی حدیث پر اعمّاد کیا ہے، چنانچدامام ابن قیم اللظ (المتوفى: ۵۵۱) نے كها:

"ثم كان يمسك شماله بيمينه فيضعها عليها فوق المفصل، ثم يضعهما على صدره"

" پھر آپ این وائیں ہاتھ سے اینے بائیں ہاتھ کو پکڑتے اور دائیں ہاتھ

<sup>🗈</sup> عالبًا ابن القيم كي نگاه ميں اس روايت كى بيهتى والى سند تقى، جس ميں ' ديجيٰ بن ابي طالب'' ضعیف راوی ہے، جس کے سبب ابن القیم نے اسے غیر صحیح قرار دیا، لیکن غریب الحدیث للحربي ميں اس كى دوسرى سند بھى ہے، جس ميں بيضعيف راوى نہيں ہے، اس ليے اس سند کے ساتھ بدروایت سیح و ثابت ہے۔ای کتاب کاصفحہ (اسم) دیکھیں۔

<sup>(2)</sup> إعلام الموقعين (٢/ ٢٩٠)

<sup>(3)</sup> كتاب الصلاة لابن القيم، ت عدنان (ص: ٣٩٩ ـ ٤٠٠)

کواس پر جوڑ کے اوپر رکھتے ، پھر دونوں ہاتھوں کو اپنے سینے پر رکھ لیتے۔''

معلوم ہوا کہ ابن القیم کی نظر میں ''تحت السرۃ''والی کوئی روایت قابلِ اعتبار نہیں ہے۔ بالفرض مان لیں کہ ابن القیم نے ''تحت السرۃ'' والی حدیثِ علی کوضیح کہاہے تو یہ ابن القیم کا تفرد ہے، جومحدثین کے اجماعی فیصلے کے خلاف ہونے کے سبب غیر مسموع ہے۔

## ال حدیث کے سخت ضعیف ہونے کے اسباب:

یہ حدیث سخت ضعیف ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر کئی علتیں ہیں، جن میں سے بعض شدید ہیں، ذیل میں ان کی تفصیل ملاحظہ ہو:

## ىپىلى علت:

اس حدیث کا مرکزی راوی ''عبدالرحمٰن اسحاق الواسطی الکوفی'' سخت ضعیف و

متروک ہے، بلکہ بعض نے اسے متہم قرار دیا ہے۔

🟵 امام ابن سعد رشك (المتونى: ٢٣٠) نے كہا:

"كان ضعيف الحديث" "يضعف الحديث تهاـ"

😚 امام ابن معين رالله (المتوفى: ٢٣٣) نے كہا:

"عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي ضعيف"

''عبدالرحمٰن بن اسحاق الكوفي ضعيف ہے۔''

نیز ابوبشر دولانی کے بقول ابن معین نے یہ بھی کہا ہے:

"متروك" "بيمتروك ہے۔"

<sup>🛈</sup> الطبقات الكبرى (٦/ ٣٦١) ط دار صادر.

<sup>🖾</sup> تاريخ ابن معين، رواية الدوري (٣/ ٣٢٤)

<sup>🕃</sup> الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي (٥/ ٤٩٥) ورجاله ثقات ما عدا الدولابي.

امام ضیاء المقدی نے بھی ابن معین سے "متروک" کی جرح نقل کی ہے ۔ اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ امام ابن معین رششہ نے اس کے بارے میں یہ بھی کہا ہے: "لیس بشیع" "" "اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔"

"لیس بشیئ" سخت قتم کی جرح ہے، جیسا کہ متعدد محدثین نے صراحت کی ہے۔

امام ابن معین کے نزدیک بھی عام حالات میں بیہ ای معنی میں ہے، بلکہ بسا

اوقات آپ نے کذاب اور وضاع راویوں پر بھی انھیں الفاظ میں جرح کی ہے، مثلاً:

ایک کذاب کے بارے میں فرماتے ہیں: "کذاب لیس بشیئ"

نیز ایک وضاع کے بارے میں فرماتے ہیں: "لیس بشیئ یضع الأحادیث" واضح رہے کہ امام ابن معین قلیل الحدیث کے معنی میں بھی یہ جرح کرتے ہیں، لیکن یہاں اس معنی کے لیے کوئی قرینہ نہیں ہے، بلکہ قرینہ تو یہ ہے کہ انھوں نے یہاں شدید جرح مراد لی ہے، کیوں کہ ان سے اس رادی کی تضعیف بھی منقول ہے ادر متروک کی جرح بھی۔

🟵 امام احمد بن صبل رشاشه (التوفى: ٢٢١) نے كہا:

"عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي، متروك الحديث" "عبدالرطن بن اسحاق الكوفي، متروك الحديث ہےـ"

<sup>🛈</sup> ای کتاب کا صغه (۵۶۱) دیکھیں۔

<sup>(23)</sup> تاريخ ابن معين، رواية الدوري (٤/ ٤٦) سؤالات ابن الجنيد لابن معين (ص: ٣٢٠)

<sup>(3)</sup> ويكيس: ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل (ص: ٣٠٧) فتح المغيث (٢/ ١٢٣) تدريب الراوي (١/ ٤٠٩\_ ١٤٠)

شوالات ابن الجنيد، رقم الحديث (٥٢٣) و أيضا أرقام (٢٩٣، ١٤١٧، ٤٨٤)

<sup>(3)</sup> تاريخه، رواية الدوري، رقم الحديث (٤٢١٣)

<sup>(</sup>٢/ ٣١) العلل لأحمد، ت الأزهري (٢/ ٣١)

### ايك مغالط كاازاله:

مولانا اعجاز احمد اشر فی صاحب''امام احمد کے قول کی تحقیق'' کا عنوان لگا کر مولانا زبیرعلی زئی مرحوم پررد کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

'' زبیر علی زئی صاحب نے اپنے مضمون میں امام احمد بن عنبل کے حوالے (کتاب العلل: ١/ ٣٥٠، رقم: ١٢٨٩) سے عبدالرحمٰن بن اسحاق الكوفى كومتروك الحديث لكھا ہے۔'' (الحدیث: ٩٠، صفح: ٢٢،٢٣)

' جواب: زبیر علی زئی نے ان الفاظ سے متصل آگے مزید الفاظ کو چھپا کر بہت بڑی علمی خیانت کی ہے۔ امام احمد بن طنبل کی پوری عبارت یوں ہے: 'سمعت أبي يقول: عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي،

متروك الحديث، يعني الذي يحدث عنه ابن إدريس، و ابن فضيل" (العلل: ٢/ ٢٨٦).

حضرت امام احمد رشطینہ کے صاحبزادے حضرت عبداللد رشطینہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ حضرت عبدالرحمٰن بن اسحاق کوفی رشطینہ متروک الحدیث ہے، یعنی متروک الحدیث صرف اس وقت ہیں، جب ان سے ابن ادر ایس اور ابن فضیل رشطین روایت کریں۔ "

عرض ہے کہ جس شخص کو اتن بھی تمییز نہیں کہ کتبِ رجال کی عبارتیں سمجھ سکے، وہ نا جانے کس خوش فہمی میں کتابیں لکھنے بیٹھ گیا ہے؟!!

قارئین کرام! "العلل" کی عبارت غور سے پر هیں۔ مطلب بہت ہی واضح ہے کہ جس عبدالرحمٰن بن اسحاق کو امام احمد نے متروک کہا ہے، اس کی تعیین کرتے ہوئے ان کے بیٹے نے وضاحت کر دی ہے کہ اس متروک سے مراد وہ عبدالرحمٰن بن اسحاق کہ نماز میں ہاتھ باندھنے کا مسنون طریقہ (ص:۲۲۲)

ہے، جس سے ابن ادریس اور ابن فضیل روایت کرتے ہیں۔ یعنی یہاں یہ وضاحت عبد الرحمٰن بن اسحاق عبد لرحمٰن بن اسحاق متروک تب ہوگا، جب اس سے یہ لوگ روایت کریں گے، جیسا کہ اشرفی صاحب نے سمجھا ہے!!

کتنی عجیب بات ہے، اپنی جہالت کے بل بوتے دوسروں پر علمی خیانت کا الزام لگایا جا رہا ہے!!

الغرض امام احمد نے عبدالرحلٰ بن اسحاق کوعلی الاطلاق متروک قرار دیا ہے۔ امام احمد کی میر سخت ترین جرح ہے، اس کے علاوہ اس پر امام احمد کی مزید جرح ملاحظہ ہو۔ امام ابو داود رشرالٹنز کہتے ہیں:

"سمعت أحمد بن حنبل يضعف عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي"

''میں نے امام احمد بن حنبل کو سنا، وہ عبدالرحمٰن بن اسحاق الکوفی کوضعیف قرار دے رہے تھے۔''

امام ابوطالب رُمُلكُ كُنتِ مِين:

"سألت أحمد بن حنبل عن أبي شيبة الواسطي عبد الرحمن ابن إسحاق، فقال: ليس بشيئ منكر الحديث"

"میں نے امام احمد بن صنبل سے ابوشیبہ الواسطی عبدالرحمٰن بن اسحاق کے بارے میں بوچھا تو انھوں نے کہا: یکسی کام کانہیں اور منکر الحدیث ہے۔"

ان تمام اقوال سے صاف معلوم ہوتاہے کہ امام احمد ڈٹالٹ کے نزدیک

<sup>🛈</sup> سنن أبي داود (۱/ ۲٦٠)

<sup>(2)</sup> الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، ت المعلمي (٥/ ٢١٣)

عبدالرحمٰن بن اسحاق، ضعیف، متروک، مشکر الحدیث اور کسی لائق نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی علم وفہم سے عاری ہو کر جناب اعجاز احمد اشرفی صاحب امام احمد المسلطة کی مشکر الحدیث والی جرح کا بیدمطلب بتانے بیٹھ گئے کہ اس سے تفرد مراد ہے۔

حالاں کہ امام احمد کے دوسرے اقوال سے پوری طرح واضح ہے کہ امام احمد کے نزدیک میں سخت جرح کے نزدیک میں اور سے بھی سخت جرح ہی مراد ہے نہ کہ تفرد۔

## ایک اور غلط فنهی کا ازاله:

سوالات ابی داود کے محقق''عبدالرحمٰن بن اسحاق الکوفی'' سے متعلق امام احمہ کے اقوال کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"وقال في روايات عبد الله، والمروذي، و أبي طالب، وابن (نجويه: صالح الحديث"

''امام احمد رشط نف عبدالرحل بن اسحاق الكوفى كے بارے ميں عبدالله، مروذى، ابوطالب اور ابن زنجويه كى روايات كے مطابق''صالح الحديث'' كہاہے۔''

عرض ہے کہ دکتور زیاد صاحب کو بہت بڑی غلط فہی ہوئی ہے، کیوں کہ عبداللہ، مروذی، ابو طالب اور ابن زنجویہ کی روایات کے مطابق امام احمہ نے جے ''صالح الحدیث'' کہا ہے، وہ''عبدالرحمٰن بن اسحاق الکوفی'' نہیں، بلکہ''عبدالرحمٰن بن اسحاق بن عبداللہ بن الحارث بن کنانہ المدین'' ہے۔

🕾 عبدالله کی راویت یول ہے:

<sup>🛈</sup> دیکھیں: نماز میں ہاتھ باندھنے کا مسنون طریقہ (ص: ۲۲۹\_ ۲۳۱)

<sup>(2)</sup> سؤالات أبي داود (ص: ٥٣) بتحقيق د/ زياد محمد منصور.

"سألته عن عبد الرحمن بن إسحاق المديني الذي روى عنه ابن علية و بشر بن المفضل و يزيد بن زريع و خالد الطحان قال هو صالح الحديث"

"میں نے امام احد ر اللہ سے اس"عبد الرحمٰن بن اسحاق المدیٰی" کے بارے میں پوچھا،جس سے ابن علیہ، بشر بن المفصل ، یزید بن زریع اور خالد الطحان نے روایت کیا ہے تو انھوں نے کہا: بیرصالح الحدیث ہے۔'' غور کریں یہاں پوری صراحت کے ساتھ عبدالرحمٰن بن اسحاق کے ساتھ "المديني" كالفظ كهما مواج، اس ليے بي عبد الرحمٰن بن اسحاق الكوفي نہيں ہے۔

🟵 مروذی کی روایت یوں ہے:

"وقال المروذي عن أحمد أما ما كتبنا من حديثه فصحيح" ''اور مروزی نے امام احمد سے نقل کیا: ہم نے اس کی جو احادیث کھی ہیں، وہ صحیح ہیں۔''

مروذی کی بیرروایت امام احمد نے''عبدالرحمٰن بن اسحاق الکوفی'' کے ترجیے میں نہیں، بلکہ ''عبد الرحمٰن بن اسحاق بن عبد الله بن الحارث بن كنانه المدين' ك ترجے میں پیش کی ہے۔

🕾 ابوطالب کی روایت یوں ہے:

"سألت أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن إسحاق المديني، فقال: روى عن أبي الزناد أحاديث منكرة، وكان

<sup>🛈</sup> العلل و معرفة الرجال لأحمد، ت وصي (٢/ ٣٥٢)

<sup>🖾</sup> تهذيب التهذيب لابن حجر، ت الهند (٦/ ١٣٩)

<sup>🕉</sup> تهذيب التهذيب لابن حجر، ت الهند (٦/ ١٣٩)

يحيى لا يعجبه، قلت: كيف هو؟ قال: صالح الحديث"

"(ابوطالب كہتے ہيں) ميں نے امام احمد سے"عبد الرحل بن اسحاق المدين ' كے بارے ميں يوچھا تو انھوں نے كہا: اس نے ابو الزناد سے منکر روایات بیان کی ہیں اور امام یحیٰ اسے پیند نہیں کرتے تھے۔ میں ن كها: يدكيها بي؟ تو آب مَا لَيْنَا في كها: بيصالح الحديث ب-'

یہاں بھی بوری صراحت کے ساتھ عبدالرحمٰن بن اسحاق کے ساتھ "المدینی" کا لفظ لکھا ہوا ہے۔اس لیے بی عبدالرحمٰن بن اسحاق الکوفی ہر گرنہیں ہے۔

#### 🕾 ابن زنجویه کی روایت یول ہے:

"سمعت أحمد بن حنبل يقول عبد الرحمن بن إسحاق المديني رجل صالح أو مقبول"

"(ابن زنجویه کہتے ہیں کہ) میں نے امام احمد بن حنبل کو کہتے ہوئے سنا: عبدالرحمٰن بن اسحاق المديني صالح شخص يا مقبول ہے۔''

یہاں بھی پوری صراحت کے ساتھ عبدالرحمٰن بن اسحاق کے ساتھ''المدینی'' كالفظ لكھا ہوا ہے۔اس ليے بي عبدالرحمٰن بن اسحاق الكوفى ہر كزنہيں ہے۔

قارئين! ملاحظه فرمائيس كه تمام روايات "عبدالرحن بن اسحاق الكوفى" سے متعلق نہیں، بلکہ ''عبدالرحمٰن بن اسحاق بن عبدالله بن الحارث بن كنانه المدين' سے متعلق ہیں، لیکن دکتور زیاد صاحب نے انتہائی بے بروائی دکھاتے ہوئے انھیں ''عبدالرحمٰن بن اسحاق الكوفی'' ہے متعلق سمجھ لیا، جس کے ضعیف ہونے پر تمام ائمہ فن کا اتفاق ہے، بلکہ خود امام احمر ضبل رطائلہ نے اسے واضح طور برضعیف، متروک اور منکر

<sup>(1)</sup> الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، ت المعلمي (٥/ ٢١٢)

<sup>(2)</sup> الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي (٥/ ٤٩٠)

الحديث وغيره كها ب\_ كما مضيٰ.

بعض احناف دکور زیاد کی اس فخش غلطی کا سہارا لے کریہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ امام احمد نے ''عبدالرحمٰن بن اسحاق الکوفی'' کو صالح الحدیث کہا ہے۔ احناف کی اس بے بی پرترس آتا ہے کہ یہ بے چارے عصرِ حاضر کے ایک دکور کی غلطی ہی کو دلیل بنا کر بیٹھے ہیں، بلکہ شاید آھیں بھی پتا ہے کہ ان کے دکور نے غلطی کی ہے۔ اس لیے یہ لوگ اصل مراجع سے حوالے نہیں دکھا رہے ہیں، بلکہ دکور صاحب کے الفاظ دکھا دکھا دکھا کر سادہ لوح مسلمانوں کوفریب دے رہے ہیں۔

🕄 امام بخاری شِطْك (التوفى: ٢٥٦) نے كہا:

"فیه نظر" "اس کا معامله کل نظر ہے۔"

نيز کها:

"عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي وهو ضعيف الحديث" "عبدالرحمٰن بن اسحاق الكوفى، يرضعف الحديث ہے۔"

🟵 امام عجلي رالتوفى: ٢٦١) نے كہا:

"ضعيف جائز الحديث، يكتب حديثه"

"بیضعیف ہے،اس سے روایت کرنا جائز ہے،اس کی حدیث لکھی جائے گی۔"

🕄 امام ابوزرعه الرازى الطف (المتوفى: ٢٦٣) نے كہا:

"لیس بقوی" '' یہ قوی نہیں ہے۔''

<sup>(</sup>٢/ ١٤) التاريخ الكبير للبخاري (٥/ ٢٥٩) التاريخ الأوسط للبخاري (٢/ ٤٣)

<sup>(2)</sup> العلل الكبير للترمذي (ص: ٧٢)

<sup>(3)</sup> تهذيب التهذيب لابن حجر (٦/ ١٣٧ نقله عن العجلي) نيز ويكيس: معرفة الثقات للعجلي (٢/ ٧٧) زيادة من التهذيب.

الجرح والتعديل لابن أبى حاتم (٥/ ٢١٣) و إسناده صحيح.

👬 انوار البدر 🔀 😘 576

🕄 امام ابوحاتم الرازى رالشف (المتوفى: ٢٧٧) نے كہا:

"ضعیف الحدیث، منکر الحدیث، یکتب حدیثه، ولا یحتج به"
"بیضعیف الحدیث ہے، اس کی حدیث میں نکارت ہوتی ہے، اس کی حدیث کمی جائے گی۔"
حدیث کمی جائے گی، مگر اس سے دلیل نہیں پکڑی جائے گی۔"

امام لیقوب بن سفیان الفسوی الله (المتوفی: ۲۷۷) نے کہا: "شخصیف" "دیضعیف ہے۔"

🏵 امام ترندی بطالفه (الهتوفی: ۲۷۹) نے کہا:

"قد تكلم بعض أهل العلم في عبد الرحمن بن إسحاق هذا من قبل حفظه، وهو كوفي"

''بعض اہلِ علم نے اس عبدالرحمٰن بن اسحاق کے بارے میں اس کے حافظ کے لحاظ سے کلام کیا ہے اور میکوفی ہے۔''

واضح رہے کہ جن اہل علم نے حافظے کے لحاظ سے جرح کی ہے، انھوں نے حافظے پر معمولی جرح نہیں کی، بلکہ شدید جرح کرتے ہوئے اسے متروک تک کہا ہے۔ لہذا امام تر ندی کے کلام میں حافظے کی جس جرح کا ذکر ہے، اس سے شدید جرح مراد ہے۔

یہ بھی یادرہے کہ امام ترندی نے جن بعض محدثین کے کلام کی طرف اشارہ کیا ہے، ان محدثین کے خلاف کسی بھی محدث کا قول موجود نہیں، لہذا بعض محدثین کا میہ کلام متفق علیہ ہے، اسی لیے امام نووی اٹرائٹ نے اس پر ائمہ جرح و تعدیل کا اتفاق نقل کیا ہے۔ کہا سیأتی .

<sup>(</sup>آ) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٥/ ٢١٣)

<sup>﴿</sup> كَا تَهذيب التهذيب لابن حجر (٦/ ١٣٧) نقله من تاريخ يعقوب، وانظر: المعرفة والتاريخ (٣/ ٥٩)

<sup>🕄</sup> سنن الترمذي، ت شاكر (٤/ ٦٧٣)

😌 امام نسائی وطلفه (التوفی: ۳۰۳) نے کہا:

"ضعیف" "برضعیف ہے۔"

😌 امام ابن خزیمه راس (التوفی: ۳۱۱) نے کہا:

"ضعیف الحدیث" "بیضعیف الحدیث ہے۔"

مولانا اعجاز احمد اشرفي صاحب لكصة مين:

"اعتراض: امام ابن خزیمه نے کتاب التوحید (۱/ ۳۲۵) میس عبدالرحلٰ بن اسحاق عن نعمان بن سعد عن علی والی سند کے بارے میں لکھا ہے: عبد الرحمٰن بن اسحاق عن نعمان بن سعد،عن على كى سندسے اخبار منكره روایت کرتا ہے۔

"مجواب: امام ابن خزيمه الطلف كى به جرح مختلف وجوبات كى وجه سے قابل التفات نہیں ہے۔ اخبار منکرہ سے مراد روایت یا راوی کا ضعف نہیں ہے، بلکہ تفرد مراد ہے اور تفرد والی جرح کوضعیف ہونے پر لا گو کرنا ایک علمی بد دیانتی ہے۔ اس طرح کی بدیانتی تو غیر مقلد زبیر علی زئی کی تحریروں میں عام ہے۔''

کس قدر بے حیائی اور بے شرمی کی بات ہے کہ اعجاز احمد اشرفی صاحب خود علمی بددیانتی کرکے دوسروں برعلمی بددیانتی کی تہت لگارہے ہیں!!

اشرفی صاحب نے ابن خزیمہ کا کلام فقل کرنے میں ہاتھ کی جو صفائی دکھائی ہے، اس کا بول کھولنے کے لیے ذیل میں ہم امام ابن خزیمہ کا بورا کلام نقل کرتے ہیں، ملاحظہ ہو:

<sup>(1)</sup> الضعفاء والمتروكون للنسائي (ص: ٦٦)

<sup>(</sup>٢) التوحيد لابن خزيمة (٢/ ٥٤٥)

نماز میں ہاتھ باندھنے کا مسنون طریقہ (ص۲۲۲\_۲۲۵)

"عبد الرحمن بن إسحاق، هذا هو أبو شيبة الكوفي، ضعيف الحديث، الذي روى عن النعمان بن سعد، عن علي بن أبي طالب ﴿ عن النبي ﴿ أَخِبارا منكرة ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه "عبدالرحمٰن بن اسحاق بدابوشيبه الكوفي ب- بيضعيف الحديث ب-اس في نعمان بن سعد عن على عن النبي مُلاَيْزُم كي سند سے منكر روايات نقل كي ہيں۔''

قارئین! ملاحظہ فرمائیں کہ امام ابن خزیمہ رشاشہ نے پہلے اس راوی کے ضعیف الحدیث ہونے کا فیصلہ کر دیا اور اس کے بعد کہا کہ بیمنکر روایات بیان کرتا ہے۔اس سے صاف ظاہر ہے کہ ان کے کلام میں مسكر سے مراد تفر ذہيں، بلكه ضعيف روايات ہيں۔ ليكن اشرفى صاحب امام ابن خزيمه الطلف ك كلام كا ابتدائى حصه جيصيا كر" ألثا چور کوتوال کو ڈانٹنے' والی مثل برعمل کرتے ہوئے دوسروں پر بددیانتی کا کیبل لگا رہے بير\_إنا لله و إنا إليه راجعون!

😌 امام ابن حبان رالله (التوفى: ٣٥٣) نے كہا:

"كان ممن يقلب الأخبار والأسانيد، وينفرد بالمناكير عن المشاهير، لا يحل الاحتجاج بخبره"

'' یہ ان لوگوں میں سے تھا جو احادیث اور سندوں میں الٹ ملیٹ کرتے تھے اور مشہور لوگوں سے منکر روایات بیان کرتے تھے، اس کی حدیث ہے جمت پکڑنا جائز نہیں ہے۔''

🟵 امام دارقطنی رشانشه (التوفی: ۳۸۵) نے کہا:

"عبد الرحمن بن إسحاق ضعيف"

<sup>(</sup>آ) التوحيد لابن خزيمة (٢/ ٥٤٥)

<sup>(2)</sup> المجروحين لابن حبان (٢/ ٥٤)

<sup>(3/</sup> ۱۲۱) سنن الدارقطني (۲/ ۱۲۱)

"عبدالرحلن بن اسحاق ضعيف ہے۔"

نیزامام دارقطنی نے اسے متروک بھی کہا ہے۔ نیزامام داقطنی

- 🕾 امام ابراهيم بن الحسين بن حمكان (التوفي قبل: ٣٨٥) اور امام برقاني (التوفی: ۴۲۵) نے بھی امام دارقطنی کے ساتھ اسے متروک کہا ہے۔
  - 😌 امام بيهقي المطلفة (المتوفى: ١٥٥٨) نے كہا:

® "عبد الرحمن بن إسحاق متروك"

"عبدالرحل بن اسحاق متروك ہے۔"

حافظ محمد بن طاہر ابن القيسر اني رائس (التوفي: ٥٠٥) نے كہا:

"متروك الحديث" "بيمتروك الحديث ہےـ"

😌 امام ابن الجوزى رشالله (المتوفى: ١٩٥٧) نے كها:

«والمتهم به عبد الرحمن بن إسحاق، وهو أبو شيبة الواسطى» "اس حدیث کو گھڑنے والاعبدالرحلٰ بن اسحاق ہے ادریدابوشیبالواسطی ہے۔" امام ابن الجوزى وسلطة نے اپنى كتاب ضعفاء ميں عبدالرحلٰ بن اسحاق اور كئى

محدثین سے اس پر جرح نقل کی ہے اور اس ضمن میں میں جھی کہا ہے کہ بینعمان عن المغیرہ كى سند سے منكر احاديث بيان كرتا ہے۔ اس يرمولانا اعجاز احد اشرفی صاحب لكھتے ہيں:

"يادر ہے ابن جوزي نے جس سند پر اعتراض كيا، اس ميں حضرت مغيرة والله

- (أَ) رَبِيكُ عَيْنِ : كتاب الضعفاء والمتروكين للدارقطني، ت الأزهري (ص: ١٤٥) أيضاً مقدمة الكتاب (ص: ٦٣)
  - (2) ويكيس: مقدمة كتاب الضعفاء والمتروكين للدارقطني ت الأزهري (ص: ٦٣)
    - (١٤٨ /٢) السنر: الكبري للبيهقي (٢/ ٤٨)
    - (١٣٧٤ /٣) ذخيرة الحفاظ لابن القيسراني (٣/ ١٣٧٤)
    - (5) الموضوعات لابن الجوزي، ت شكري (٣/ ٥٨٤)

کا تذکرہ ہے، جب کہ ہماری پیش کردہ سند میں حضرت علی المرتضی ڈاٹھؤ ہیں۔ لہذا اس فرق کو محوظِ خاطر رکھا جائے اور کوئی غیر مقلداس میں بددیا نق نہ کرے۔ مزید بید کتہ بھی بہت اہم اور قابلِ دید ہے کہ حضرت علامہ ابن جوزی نے عبدالرحمٰن بن اسحاق پرضعیف کی نہیں، بلکہ احادیث منا کیر کی جرح کی ہے…۔ بہ

عرض ہے کہ بددیانتی تو آپ نے کی ہے کہ امام ابن الجوزی کی پوری عبارت چھپا لی اور صرف ایک مکر انقل کیا، حالال کہ امام ابن لجوزی نے مذکورہ کلام کے ساتھ دیگر ائمہ منقد سے اس پر سخت جروح نقل کی ہیں، چنانچہ کہا:

"عبد الرحمن بن إسحاق بن الحارث أبو شبية الواسطي يروي عن أبيه وعن الشعبي و محارب، ويحدث عن النعمان عن المغيرة أحاديث مناكير. قال أحمد: ليس بشيئ منكر الحديث، وقال يحيى والنسائي: ضعيف وقال يحيى مرة: متروك"

"عبدالرحل بن اسحاق بن الحارث ابوشیبه الواسطی، این والد، شعبی اور محارب سے روایت کرتا ہے۔ یہ نعمان عن المغیرة کی سند سے منکر روایات بیان کرتا ہے۔ امام احمد نے کہا: یہ کسی کام کانہیں اور منکر الحدیث ہے۔ امام نحیل نے کہا: یہ ضعیف ہے اور امام نحیل بن معین نے دوسرے موقع پر کہا: یہ متروک ہے۔"

قارئین! ملاحظہ فرمائیں کہ امام ابن الجوزى نے ایک طریق سے اس كی منكر

<sup>🛈</sup> نمازییں ہاتھ باندھنے کامسنون طریقہ (ص:۲۳۴)

<sup>(</sup>٢/ ٨٩) الموضوعات لابن الجوزي، ت القاضي (٢/ ٨٩)

روایات کی طرف اشارہ کرنے کے بعد اس پر ائمہ نقد سے سخت جروح نقل کی ہیں، جس کا مطلب میہ ہے کہ بیر راوی اصلاً ہی سخت ضعیف و مردود ہے، اس لیے کسی طریق میں بھی بیہ معتبر نہیں۔ نیز دیگر جروح نقل کرکے ابن الجوزی نے بیہ بھی اشارہ دے دیا کہ اُن پر جرح تفرد کی نہیں، بلکہ ضعف شدید کی ہے۔

اگر اس پر بھی اشر فی صاحب کوتسلی نہ ہوتو گذشتہ صفحات میں ہم نے ابن الجوزی کا جوقول پیش کیا ہے، اسے پڑھیں اور دیکھیں کہ اس میں تو ابن الجوزی نے عبدالرحمٰن بن آمخی کو ایک روایت میں متہم ، لینی حدیث گھڑنے والا کہہ دیا ہے۔

نیز امام بخاری نے اس کے بارے میں "فیه نظر" کہا ہے۔ کما مضی ۔
اور آگے وضاحت آرہی ہے کہ امام ذہبی نے بخاری کی اس جرح کومتہم کی جرح کے
مانند کہا ہے۔ علامہ برہان الدین الحلمی (المتوفی: ۸۴۱) نے اس سبب اس کا تذکرہ
حدیث گھڑنے والے روات میں کیا ہے۔

علاوہ ازیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس روایت کے دفاع کے لیے اشر فی صاحب عبدالرحلٰ بن اسحاق کو ابن الجوزی کی جرح سے بچا رہے ہیں، امام ابن الجوزی وٹرائٹ نے خوداس روایت کو بھی غیر صحیح قرار دیا ہے۔

🟵 امام نووي الطلفه (الهتوفي: ٧٧٢) نے كہا:

"هو ضعيف باتفاق أئمة الجرح والتعديل" " فع: معنف ما المراكزي من المراتزات معا

'' پیضعیف ہے، اس پرائمۂ جرح وتعدیل کا اتفاق ہے۔''

🟵 امام ذہبی ڈٹلٹھ (التوفی: ۲۸۸) نے کہا:

<sup>(1)</sup> ويكيس: الكشف الحثيث عمن رمى بوضع الحديث للحلبي (ص: ١٦٣)

<sup>🗵</sup> ای کتاب کا صفحہ (۵۲۰) دیکھیں۔

<sup>(</sup>T7. /T) المجموع (T/. /T)

انوار ا

"عبد الرحمن بن إسحاق كوفي ضعيف" "
"عبد الرحمن بن اسحاق الكوفى ضعيف ہے۔"
نیز كها: "واه" " "يہخت ضعيف ہے۔"

﴿ امام ابن الملقن أشلهٔ (التوفی: ۸۰۴) نے کہا: ﴿ قَالَ مِنْ اللَّهُ اللّ

"ضعیف" ''یضعف ہے۔"

😚 حافظ ابن حجر رشك (التوفى: ٨٥٢) نے كها:

"كوفي ضعيف" "ريكوفي اورضعيف ہے۔"

بلکه ایک دوسری کتاب میں زیرِ بحث حدیث ہی پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا: 
"وفیه عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي، وهو متروك"
"اس كى سند میں عبدالرحلٰ بن اسحاق الواسطى ہے اور بيمتروك ہے۔"

🟵 علامه نيموي حنفي رُطُلْفُهُ كَهِمْ مِين:

"وفیه عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي، وهو ضعیف" "اس کی سند میں عبدالرحمٰن بن اسحاق الواسطی ہے اور بیضعیف ہے۔" اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ بیرادی بالاتفاق ضعیف ہے اور اس کا ضعف شدید ہے، کیوں کہ امام بخاری نے اس کے بارے میں "فیہ نظر" کہا ہے۔ امام بخاری جس کے بارے میں بی جرح کریں، وہ امام بخاری کے نزدیک شخت ضعیف ومتروک ہوتا ہے۔

<sup>(1)</sup> المستدرك للحاكم مع تعليق الذهبي (٢/ ٤١٥)

<sup>(2)</sup> تلخيص كتاب الموضوعات للذهبي (ص: ٣٥٣)

<sup>(3/</sup> ۱۷۷) البدر المنير لابن الملقن (٤/ ١٧٧)

<sup>﴿</sup> تقريب التهذيب لابن حجر، رقم (٣٧٩٩)

<sup>(3)</sup> تلخيص الحبير لابن حجر (١/ ٤٩٠)

<sup>(</sup>ف) آثار السنن (ص: ١١١) كراچي.

\*\*

🖈 امام زہبی ﷺ (المتوفی: ۲۸۸) نے کہا ہے:

"وقد قال البخاري: فيه نظر، ولا يقول هذا إلا فيمن يتهمه

"امام بخاری نے کہا ہے: "فیه نظر" اور امام بخاری عام طورے ایبا اس راوی کو کہتے ہیں جوان کے نزدیک متہم ہوتا ہے۔''

گذشتہ صفحات میں گزر چکا ہے کہ ابن الجوزی نے اس راوی کو صراحناً منتہم کہا ہے۔

🖈 امام ابن كثير بطلف (المتوفى: ٢٥٧) نے كہا:

"إن البخاري إذا قال في الرجل: "سكتوا عنه"، أو "فيه نظر"، فإنه يكون في أدنى المنازل وأردئها عنده"

"امام بخاری جب سی راوی کے بارے میں "سکتوا عنه" یا "فیه نظر" کہتے ہیں تو وہ ان کے نزدیک سب ہے کم ترادرسب سے گھٹیا درجے کا

🖈 امام زين الدين العراقي وطلف (المتوفى: ١٠٨) نے كها:

"وفيه نظر، وسكتوا عنه، وهاتان العبارتان يقولهما البخاري ن فيمن تركوا حديثه"

" "فیه نظر" اور "سکتوا عنه" به دونون عبارتین امام بخاری اس راوی کے بارے میں کہتے ہیں، جومتروک ہوتا ہے۔''

<sup>(</sup>١/ ٦٨) الكاشف للذهبي (١/ ٦٨)

<sup>(2)</sup> الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث (ص: ١٠٦)

<sup>(3)</sup> التقييد والإيضاح (ص: ١٦٣)

حافظ ابن حجر رشك (الهتوفي: ۸۵۲) نے كها:

"قال البخاري: فيه نظر، وهذه العبارة يقولها البخاري في من هو متروك"

"اس کے بارے میں امام بخاری نے کہا: "فیه نظر" اور بدعبارت امام بخاری اس راوی کے بارے میں کہتے ہیں جومتروک ہوتا ہے۔''

🖈 امام سيوطي رالسن (المتوفى: ١١١) نے كہا:

۵ "البخاري يطلق: فيه نظر، وسكتوا عنه، فيمن تركوا حديثه" "أمام بخارى "فيه نظر" اور "سكتوا عنه" كا اطلاق اس راوى ير کرتے ہیں جومتروک ہوتا ہے۔"

مولا نا عبدالحی لکھنوی (التوفی: ۲۳۰ ۱۳۳) نے کہا:

"قول البخاري في حق أحد من الرواة: فيه نظر، يدل على أنه متهم عنده"

"امام بخاری کاکسی راوی کے بارے میں "فیه نظر" کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ان کے نز دیک متہم ہے۔''

🖈 علامه على (التوفى: ١٣٨٢) نے كہا:

"وقال البخاري: "فيه نظر" معدودة من أشد الجرح في اصطلاح البخاري"

"امام بخاری نے کہا: "فیه نظر" اور بیامام بخاری کی اصطلاح میں

- (١٠: ص: ١٠) القول المسدد (ص: ١٠)
- (2) تدریب الراوی (۱/ ۳٤۹)
- ﴿ الرفع والتكميل (ص: ٣٨٨)
- التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل (٢/ ٤٩٥)

انوارالبدر 585

شدیدترین جرح شار ہوتی ہے۔''

🖈 ابن جام الدين الاسكندري الحقى رشك (المتوفى: ٨٦١) نے كها:

"وفي الجرح: كذاب، وضاع، دجال، يكذب، هالك، ثم ساقط، متهم بالكذب والوضع، ذاهب و متروك، ومنه للبخاري: فيه نظر... ففي هذه لا حجية ولا استشهاد ولا اعتبار" "جرح میں کذاب، وضاع، دجال، یکذب اور حالک کے الفاظ ہیں، پھر ساقط، متہم بالكذب و الوضع، ذاہب اور متروك كے الفاظ۔ اس قبيل سے امام بخاری کی جرح "فیه نظر" ہے...اس طرح کی جرح جس پر ہو جائے، وہ نہ جحت ہے نہ اس سے استشہاد کیا جا سکتا ہے، نہ اعتباراً اس کی روایت کی جاسکتی ہے۔''

🖈 مولانا ظفر احمد تھانوی حنفی (المتوفی: ۱۳۹۳) نے کہا:

"البخاري يطلق: فيه نظر، وسكتوا عنه، فيمن تركو ا حديثه" "امام بخارى "فيه نظر" اور "سكتوا عنه" كا اطلاق اس راوى ير کرتے ہیں جومتروک ہوتا ہے۔''

ان محدثین اور اہل علم کے خلاف عصر حاضر کے بعض لوگوں کا امام بخاری کی اس جرح کی کوئی اورتفیر پیش کرنا غیر مقبول ہے۔معلوم ہوا کہ امام بخاری کے نزدیک یہ راوی سخت ضعیف اور متروک ہے۔

امام بخاری کے علاوہ امام احمد بن حنبل، امام دارقطنی، امام ابن حمکان، امام برقانی، امام بیہقی، حافظ محمد بن طاہر ابن القیسرانی اور حافظ ابن حجر پیکشے نے اسے متر وک

<sup>(</sup>٣٧١) التحرير في أصول الفقه (ص: ٣٧١)

<sup>(2)</sup> قواعد في علوم الحديث (ص: ٢٥٤)

قرار دیا ہے، بلکہ ابو بشرالدولا بی کی روایت کے مطابق امام ابن معین را اللہ نے بھی اسے متروک کہا ہے اور امام ضیاء المقدی نے بھی ابن معین سے ''متروک'' کی جرح نقل کی ہے۔ نیز ابن الجوزی نے بھی ابن معین سے ''متروک'' کی جرح نقل کی ہے۔ نیز ابن الجوزی نے بھی ابن معین سے ''متروک'' کی جرح نقل کی ہے۔ نیز امام ابو حاتم نے اسے مشکر الحدیث کہا ہے، بلکہ ابن الجوزی نے تو اسے متہم کہا ہے، للہ ابن الجوزی نے تو اسے متہم کہا ہے، للہ ابن الجوزی ہے باب میں بھی نا قابل قبول ہوتی ہے۔

#### بننبيه:

درج بالا تفصیل سے معلوم ہوا کہ اس راوی کے ضعیف ہونے پر اتفاق ہے، جیما کہ امام نووی کی اسی صراحت کو جیما کہ امام نووی کی اسی صراحت کو علامہ زیلعی حفی نے "نصب الرایة" میں نقل کیا اور کوئی تعاقب نہیں کیا، لیکن "نصب الرایة" کے کشی نے انتہائی ہٹ دھری کا مظاہرہ کرتے ہوئے امام نووی کے کلام پرتیمرہ کرتے ہوئے کہا:

"هذا تهور منه، كما هو دأبه في أمثال هذه المواقع وإلا فقد قال الحافظ ابن حجر في "القول المسدد" (ص: ٣٥): وحسن له الترمذي حديثا مع قوله: إنه تكلم فيه من قبل حفظه، وصحح الحاكم من طريقه حديثا، وأخرج له ابن خزيمة من صحيحه آخر، ولكن قال: وفي القلب من عبد الرحمن شيئ"

''انھوں (امام نووی) نے غور وفکر کے بغیریہ بات کہد دی ہے، جبیبا کہ

<sup>(</sup>آ) ويكيس : التحقيق في مسائل الخلاف (١/ ٣٣٩)

<sup>(2)</sup> نصب الراية (١/ ٢٥١ حاشية: ٥)

ایسے مواقع یر ان کا معمول ہے، ورنہ حافظ ابن حجر راسلن نے "القول المسدد" (ص: ٣٥) مين كها ہے كدامام ترندى نے اس كى حديث كو حسن کہا ہے، باوجود اس کے کہ انھوں نے اس راوی کے بارے میں کہا ہے: اس کے حافظے کے لحاظ سے اہلِ علم نے اس پر کلام کیا ہے۔ امام حاکم نے اس کے طریق سے ایک حدیث کو سیح کہا ہے اور ابن خزیمہ نے ا بنی صحیح میں اس کی حدیث نقل کی ہے لیکن کہا: عبدالرحمان بن اسحاق کے بارے میں ول میں کھٹکا ہے۔"

عرض ہے کہ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کرلیں کہ حافظ ابن حجر الشند نے اس راوی کوضعیف اور متروک کہا ہے اور اس کی زیرِ بحث حدیث کوضعیف قرار دیا ہے،جبیا کہ حوالے پیش کیے جاچکے ہیں۔

اس کے بعد عرض ہے کہ یہال حافظ ابن حجر اِٹرائٹ نے بھی کسی امام سے صریح توثیق پیش نہیں کی، بلکہ صرف امام تر ندی کی تحسین بیش کی ہے اور ساتھ میں ان کی جرح بھی نقل کی ہے۔ اس طرح امام حاکم کی تھیج پیش کی ہے اور امام ابن خزیمہ کی صرف تخ تائج کا حوالہ دیا، کیوں کہ اس روایت پر ان کی جرح بھی نقل کی ہے۔

مزید عرض ہے کہ جہال تک امام ترندی کی تحسین کی بات ہے تواول تو امام تر ندی متسابل ہیں اور دوسرے میہ کہ خود آمام تر ندی نے اس راوی کو مجروح قرار دیا ہے۔ لہذا ان کی تحسین یا تو تساہل رہنی ہے یا دیگر ایسے شواہد یا متابعات کی روشنی میں ہے جوامام ترندی کے نزدیک حسن درجے کی ہیں نہ کہ ضعیف۔ کیوں کہ اس راوی کے سخت ضعیف ہونے کے سبب اس کے لیے ضعیف شاہدیا متابع کافی نہیں ہے۔

رہی امام حاکم کی تھیجے تو امام حاکم کی پیے تھیج متدرک میں ہے اور متدرک میں ان كا تسابل بهت معروف ہے، اى ليے كئى مقامات پر جہاں امام حاكم نے اس راوى کی روایت کی تھیج کی ہے، وہیں امام زہبی السفن نے امام حاکم پر تعاقب کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اس میں عبدالرحلن بن اسحاق ضعیف ہے۔ چنانچدایک مقام پر کہا:

٣ بل عبد الرحمن لم يرو له مسلم ولا لخاله النعمان، وضعفوه '' بلکه عبدالرحمٰن (بن اسحاق) سے امام مسلم نے روایت نہیں کی اور نہ اس کے ماموں نعمان سے اور محدثین نے اسے ضعیف کہا ہے۔''

ایک اور مقام پر کہا:

"ابن إسحاق ضعيف" "ابن اسحاق ضعيف بـ

معلوم ہوا کہ اس راوی کی روایت کو صحیح کہنا امام حاکم کا تسابل ہے، لہذا مبنی برتسائل تقیج سے دیگر محدثین کے متفقہ فیصلے پر کوئی فرق نہیں ہے تا۔ رہی بات امام ابن خزیمہ کی تخ تج کی تو امام ابن خزیمہ الطلق نے اس کی روایت کی تخ ت کو کی ہے، گراس کی تھیج نہیں کی، بلکتھیج سے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا ہے:

"إن صح الخبر؛ فإن في القلب من عبد الرحمن بن إسحاق أبي شيبة الكوفي (شيئاً)"

"اگریے حدیث صحیح ہوتو، کیوں کہ عبدالرطن بن اسحاق ابوشیب الکوفی کے متعلق دل میں کچھ کھٹکا ہے۔''

ایک دوسری کتاب میں واضح طور پراہے ضعیف قرار دیتے ہوئے انھول نے كها: "ضعيف الحديث" "بيضعيف الحديث بي-"

<sup>(1/</sup> ١٠٩١) المستدرك للحاكم مع تعليق الذهبي (٢/ ٤٠٩)

<sup>(2)</sup> المستدرك للحاكم مع تعليق الذهبي (٢/ ٤٦٦)

<sup>(3)</sup> صحيح ابن خزيمة، ت الأعظمي (٣/ ٣٠٦) القول المسدد لابن حجر (ص: ٣٤) وما بين القوسين زيادة من نقل الحافظ.

<sup>(</sup>٢) التوحيد لابن خزيمة (٢/ ٥٤٥)

معلوم ہوا کہ امام ابن خزیمہ کے نزدیک بھی پیر راوی ضعیف ہی ہے اور انھوں نے اس کی حدیث کی تصحیح نہیں گی، بلکہ تھیجے سے انکار کیا ہے۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ امام نو دی کا اس رادی کے ضعیف ہونے پر ائمہ جرح وتعديل كا اتفاق نقل كرنا بالكل صحيح ہے اور "نصب الراية" كے محشى كا اس ير واویلا مچانا ہٹ دھرمی کے سوا کچھنہیں ہے۔

یاد رہے ایک دومحدث سے اگراس کی توثیق مل بھی جائے تو بھی یہ راوی ضعیف ہی رہے گا، کیوں کہ محدثین کی بڑی تعداد نے اسے ضعیف کہا ہے۔ بعض نے سخت جرح کی ہے اور بعض نے مفسر جرح کی ہے، لہذا اس قدر جروح کے ہوتے ہوئے ایک دو کی توثین اسے ثقہ نہیں بناسکتی۔ اسی لیے ''نصب الرایة'' کے متعصب محشی نے بھی اس کی تضعیف میں صرف اختلاف ثابت کرنے کی لا حاصل کوشش کی ہے، اسے ثقہ ثابت کرنے کا حوصلہ بالکل نہیں دکھا سکے۔

# عبدالرحمٰن بن اسحاق مصمتعلق اقوال توثيق كا جائزه:

مولانا اعجاز احمد اشرفی صاحب نے عبدالرحمٰن بن اسحٰق کو ثقه ثابت کرنے کے لي بعض حوالے پيش كيے ہيں، ذيل ميں أن كا جائزه پيش خدمت ہے:

اشرفی صاحب نے کل سترہ حوالے پیش کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔

😌 اشرفی صاحب نے نمبر (۱۲) کے بعد نمبر (۱۴) شار کر لیا ہے اور تیرھویں عدد کے مقام پر نہ کوئی نمبر ہے نہ نام اور نہ کوئی تو ثیق ۔ لہذا ایک حوالہ موجود ہی نہیں ہے۔

🟵 اشرفی صاحب لکھتے ہیں:

ارامام ماكم: "صحح له في المستدرك" (رقم: ٣٣٢٢،١٩٧٣،

<sup>🛈</sup> نماز میں ہاتھ باندھنے کامسنون طریقہ (ص: ۲۳۷)

عرض ہے کہ رقم (١٩٧٣) کے تحت "عبدالرحمن بن إسحق الواسطي الكوفي" نہيں، بلكه "عبدالرحمن بن إسحاق القرشي" يعنى "عبدالرحمن بن إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن كنانة القرشي العامري المدني" ہے، جو "سيار أبي الحكم" كا شاگرد ہے، جيسا كه امام ابن ابى حاتم في كہا ہے۔

امام ابن ابی حاتم کے اس قول سے غافل ہو کر بعض محققین "سیاد أبي الحكم" کے شاگرد" عبدالرحلن بن اسحاق" كانعين" الواسطى الكوفى" بى سے كرتے ہيں، جو غلط ہے۔

متدرک حاکم میں رقم (۳۲۲۲) کے تحت اگر چہ اصلاً ''عبدالرحمٰن بن آخق الواسطی الکوفی'' بی ہے، لیکن اصل کتاب میں ''عبدالرحمٰن بن اسحاق القرشی'' بی ہے اور بیدامام حاکم یا اُن سے اور کسی راوی کا وہم ہے، لہذا امام حاکم نے یہاں اس راوی کو ''عبدالرحمٰن بن اسحاق القرشی'' سمجھ کرتھیج کی ہے۔

رقم (٨٦٨٨) كے تحت الواسطى بى ج، ليكن يوسيح امام حاكم كا تسابل ج، اس ليے امام ذہبى نے اس پر تعاقب كرتے ہوئے كہا: "ليس بصحيح" يوسيح نہيں ہے۔

اشرفی صاحب لکھتے ہیں:

۲-امام ذہبی سکوت رقم ۱۹۷۳ علی شرطمسلم رقم ۳۳۲۲

<sup>(</sup>آ) ويكصين: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، ت: المعلمي (٥/ ٢١٢)

<sup>(2)</sup> مزيرتفصيل كے ليے ويكسين: سلسلة الأحاديث الصحيحة (١/ ٥٣٤)

<sup>(</sup>قم: ۸٦٨٨) المستدرك مع تعليق الذهبي (رقم: ٨٦٨٨)

امام ذہبی نے اس راوی کوضعیف بھی کہا ہے۔ (رقم: ۲۷۲۷)

عرض ہے کہ رقم (۱۹۷۳) کے بارے میں وضاحت ہو چی ہے کہ یہاں الواسطی الکوفی نہیں ہے اور رقم (۱۹۲۲) کے تحت اگر چہ اصلاً ''عبدالرحمٰن بن اسخی الواسطی الکوفی'' ہی ہے، لیکن اصل کتاب میں ''عبدالرحمٰن بن اسحاق القرشی' ہی ہے اور بیدام حاکم یا اُن سے او پر کسی راوی کا وہم ہے، للہذا امام حاکم نے یہاں اس راوی کو ''عبدالرحمٰن بن اسحاق القرشی' 'سمجھ کرتھیج کی ہے۔ اس وہم پر امام ذہبی بھی آگاہ نہ ہوسکے، اس لیے کوئی تعاقب نہیں کیا۔ البتہ جس نمبر کے تحت امام ذہبی کی تضعیف ہوسکے، اس میں عبدالرحمٰن بن اسحاق الواسطی الکوئی موجود ہے۔ اشر فی صاحب نے یہ غبر (۲۳۷۷) کھا ہے، جبکہ جیج (۲۳۲۷) ہے۔

معلوم ہوا کہ امام ذہبی نے اس راوی کو ثقہ نہیں، بلکہ ضعیف ہی کہا ہے۔ نیز امام ذہبی نے اس کی "تحت السرة" والی روایت کو بھی ضعیف قرار دیتے ہوئے کہا:

"وهذا لا يصح، عبد الرحمن واه"

'' یہ حدیث صحیح نہیں،عبدالرحمٰن (بن اسحاق الواسطی) سخت ضعیف ہے۔''

اشرفی صاحب لکھتے ہیں:

سرابن ملقن وطلف: "سكوت في الاستدراك" (رقم: ٣٣٢٢،١٩٧٣) اشر في صاحب نے نامعلوم كس عقل ومنطق سے بيد حواله ديا ہے؟ آل جناب نے جونمبرات پیش كيے ہیں، وہ مشدرك حاكم كے نمبرات ہیں، مشدرك حاكم نيدابن الملقن

- 🛈 نماز میں ہاتھ باندھنے کامسنون طریقہ (ص: ۲۳۷)
  - (١٤٠ /١) تنقيح التحقيق للذهبي (١/ ١٤٠)
- نمازییں ہاتھ باندھنے کامسنون طریقہ (ص: ۲۳۷)

کی کتاب ہے اور نہ ابن الملقن نے متدرک حاکم پر کوئی استدراک کیا ہے۔ پھر
ابن الملقن کا نام لے لے کرامام حاکم کی متدرک کا حوالہ دینا کیامعنی رکھتا ہے؟
البتہ امام ذہبی نے متدرک کی جوتلخیص کی ہے، اس تلخیص کا اختصار ابن الملقن
نے کیا ہے، وہ اس طرح کہ صرف ان احادیث کو علاحدہ جمع کر دیا ہے، جن میں امام
ذہبی نے امام حاکم پر تعاقب کیا ہے اور اشر فی صاحب نے جن نمبرات کا حوالہ دیا
ہے، اُن کے تحت مذکور احادیث پر امام ذہبی نے امام حاکم پر کوئی تعاقب کیا بی نہیں،
اس لیے ابن الملقن کی کتاب میں ان احادیث کی موجودگی کا سوال ہی پیدائہیں ہوتا،
الی صورت میں ابن الملقن کی طرف اس روایت پرسکوت کی نسبت کرنا بہت بڑی

البت اگریہ کہا جائے کہ امام ذہبی کی طرف سے عبدالرحمٰن بن اسحاق الواسطی کی تضعیف پر امام ابن الملقن نے سکوت کیا ہے، اس لیے ابن الملقن کی نظر میں بھی یہ روایت ضعیف ہے تو اس کی گنجایش ہے، کیوں کہ امام ذہبی کی تنخیص کا جو اختصار امام ابن الملقن نے کیا ہے، اس میں انھوں نے کئی مقامات پر امام ذہبی پر بھی تعاقب کیا ہے۔ کیا ہے۔ اس میں انھوں نے کئی مقامات پر امام ذہبی پر بھی تعاقب کیا ہے۔ کیا ہے۔ لیکن جس جگہ امام ذہبی نے 'عبداللہ بن اسحاق الکوئی'' کی تضعیف کی ہے، وہاں ابن الملقن نے امام ذہبی سے کوئی اختلاف نہیں کیا ہے۔ لیکہ ایک دوسری کتاب میں امام ابن الملقن نے پوری صراحت کے ساتھ ''عبدالرحمٰن بن اسحاق الواسطی'' کو ضعیف قرار دیتے ہوئے کہا:

"وهو حديث ضعيف لأجل أبي شيبة المذكور في إسناده، وهو عبد الرحمن بن إسحاق فإنه ضعيف"

<sup>(</sup>آ): ريكيس: مختصر تلخيص المستدرك لابن الملقن (٢/ ٨٦٤، أيضا: ٢/ ٩٠١)

<sup>(2)</sup> البدر المنير لابن الملقن (٤/ ١٧٧)

"بہ حدیث سند میں ندکور ابو شیبہ کی وجہ سے ضعیف ہے اور وہ عبدار جان بن اسحاق ہے، کیول کہ بیضعیف ہے۔"

#### اشرفی صاحب لکھتے ہیں:

٣- امام ترنك المطنية: "قال: هذا حديث حسن غريب، وقد تكلم بعض أهل العلم في عبد الرحمن بن إسحاق هذا من قبل حفظه" (سنن ترمذي، رقم: ١٩٨٤، ٢٥٢٧)

عرض ہے کہ ان دونوں نمبرات میں سے کسی بھی نمبر کے تحت امام ترندی نے حسن نہیں کہا۔ علامہ احمد شاکر، دکتور بشار ادر شعیب الارنا وُوط کے نسخوں میں بھی اُن نمبرات کے تحت امام ترندی کی تحسین موجود نہیں ہے۔ البتہ دوسرے مقام پر امام ترندی نے اس کی حدیث کو حسن کہا ہے، لیکن می تحسین یا تو تساہل پر مبنی ہے یا شواہد و متابعات کے پیشِ نظر ہے۔ اگر میدراوی امام ترندی کے نزدیک حسن الحدیث ہوتا تو امام ترندی ہم جگہ اس کی حدیث کو حسن کہتے ، لیکن ایبانہیں ہے۔

#### اشرفی صاحب لکھتے ہیں:

۵۔ابن خزیمہ رٹر لنے: "احتج فی صحیحہ" (ابن خزیمہ، رقم: ۱۹۵۹) میں سیر اس خزیمہ کر اور دیا ہے، اس نمبر سیر سیر اس غلط بیانی ہے۔ اشر فی صاحب نے جس نمبر کا حوالہ دیا ہے، اس نمبر کے تحت موجود سند میں عبدالرحمٰن بن اسحاق کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ ایک دوسری جگہ ابن خزیمہ نے اس کا ذکر کیا ہے، لیکن اس سے احتجاج قطعاً نہیں کیا ہے، جیسا کہ تفصیل پیش کی جا چکی ہے، بلکہ حافظ ابن حجر رٹر للٹنے نے کہا:

"قال ابن خزيمة: لا يحتج بحديثه"

<sup>🛈</sup> نماز میں ہاتھ باندھنے کامسنون طریقہ (ص: ۲۳۷)

<sup>🕸</sup> نمازیس ہاتھ باندھنے کامسنون طریقہ (ص: ۲۳۷)

<sup>(3)</sup> تهذيب التهذيب لابن حجر، ط: الهند (٦/ ١٣٧)

''امام ابن خزیمہ نے کہا: اس کی حدیث سے احتجاج نہیں کیا جائے گا۔'' بلکہ ایک دوسری کتاب میں تو امام ابن خزیمہ نے پوری صراحت کے ساتھ اسے''ضعیف الحدیث'' قرار دیا ہے۔ لہٰذا یہ حوالہ بھی بے کار ہے۔

🟵 اشرفی صاحب لکھتے ہیں:

② ٢- *حافظ ابن حجر برطنش:* «ماثل به تحسين» (القول المسدد، ص: ٣٥)

یہ سراسر غلط بیانی ہے۔ اشرفی صاحب نے حافظ ابن حجر کے الفاظ ذکر نہیں کیے اور حقیقت یہ ہے کہ حافظ ابن حجر نے اس کتاب میں ایباکوئی میلان ظاہر نہیں کیا ہے، بلکہ دیگر مقامات پر حافظ ابن حجر شاش نے پوری صراحت کے ساتھ اس راوی کو "کوفی ضعیف" کہا ہے۔ بلکہ "تحت السرة"والی حدیث ہی پر کلام کرتے ہوئے اسے"متروک" قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ اپنی اورکی کتابوں میں "تحت السرة"والی ہی جہ کار ہے۔ السرة"والی ہی جہ کار ہے۔

🟵 اشرفی صاحب لکھتے ہیں:

2- علامه ابن القيم رُطُك: "قال: والصحيح حديث علي رُكُنَّةً" (بدايع الفوائد: ٣/ ٩١)

عرض ہے کہ ابن القیم نے عبدالرحمٰن بن اسحاق والی حدیث علی والنظ کو سیحے نہیں کہا، بلکہ علی والنظ کی تفسیری روایت کو سیح کہا ہے، جبیا کہ گذشتہ صفحات میں تفصیل

<sup>(1/</sup> ٥٤٥) التوحيد لابن خزيمة (٢/ ٥٤٥)

نمازیس ہاتھ باندھنے کا مسنون طریقہ (ص: ۲۳۷)

<sup>(3)</sup> تقريب التهذيب، رقم (٣٧٩٩)

<sup>(</sup>١/ ٤٩٠) تلخيص الحبير (١/ ٤٩٠)

<sup>(5)</sup> فتح الباري (٢/ ٢٢٤) الدراية (١/ ١٢٨)

نماز میں ہاتھ باندھنے کا مسنون طریقہ (ص: ۲۳۷)

پیش کی جا چکی ہے۔

🕾 اشرفی صاحب لکھتے ہیں:

٨ ـ امام ابن معين رمُالله: "احتج في التاريخ" (تاريخ الدوري: ۱/ ۲٤۱، رقم: ۱۳۸۳)

یہ بھی سراسر غلط بیانی ہے۔محولہ مقام پر امام دوری نے اپنی طرف سے ایک روایت پیش کی ہے اور اس پر امام ابن معین کا کوئی کلام ذکر نہیں کیا۔ اس لیے امام ابن معین کی طرف اس راوی ہے احتجاج کا قول منسوب کرنا بالکل غلط ہے، بلکہ سچائی تو بیہ ہے کہ اس کتاب میں امام ابن معین نے دو مقامات پر اس راوی کوضعیف قرار دیا ہے۔

ایک مقام پرہے:

«عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي ضعيف" ''عبدالرحمٰن بن اسحاق الكوفى ضعيف ہے۔''

دوسرے مقام پرہے:

ه عبد الرحمن بن إسحاق صاحب النعمان بن سعد ضعيف" ''عبدالرحمٰن بن اسحاق، نعمان بن سعد کا شاگرد، ضعیف ہے۔''

اشرفی صاحب لکھتے ہیں:

٩- امام عجل رطيس: "ضعيف، جائز الحديث، يكتب حديثه" (معرفة الثقات، رقم: ١٠١٨)

- 🛈 نمازییں ہاتھ باندھنے کامسنون طریقہ (ص: ۲۳۸)
  - (2) تاريخ ابن معين، رواية الدوري (٣/ ٣٢٤)
  - 🕄 تاريخ ابن معين، رواية الدوري (٣/ ٣٩١)
- ④ نمازییں ہاتھ باندھنے کامسنون طریقہ (ص: ۲۳۸)

یہاں تو پوری صراحت کے ساتھ امام عجلی نے اس راوی کوضعیف قرار دیا ہے، جیسا کہ خود اشرفی صاحب نے بھی نقل کر رکھا ہے۔ پھر اس توثیق کی گنجالیش کہاں ہے؟ آگے''جائز الحدیث' جو کہا ہے، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اس کی حدیث کھی جا سکتی ہے، جیسا کہ آگے صراحت بھی کر دی ہے کہ ''یکتب حدیثہ''یعنی اس کی حدیث گھی جائے گی۔ اس کی حدیث گھی جائے گی۔

#### اشرفی صاحب لکھتے ہیں:

•اـ المام المقرى: "احتج به في المختارة" (الأحاديث المختارة، رقم: ٤٨٩، ٤٨٩)

یہ وہی حوالہ ہے، جس پر عبدالملک صاحب کے حاشیے کا حوالہ اشرفی صاحب نے دیا ہے، جس کا تذکرہ آگے آرہا ہے، اس مقام پر موجود سند میں "عبدالرحمٰن بن اسحاق الواسطی الکوفی" نہیں، بلکہ "عبدالرحمٰن بن اسحاق القرشی" یعنی "عبدالرحمٰن بن اسحاق بن عبدالله بن الحارث بن کنانة القرشی العامری المدنی" ہے۔ مزید وضاحت امام حاکم کے حوالے کے تحت کی جانچکی ہے۔

بالفرض مان لیس که یہاں اصلاً الواسطی ہی ہے تو چوں کہ سند میں یہ القرش کے تعین کے ساتھ مروی ہے، اس لیے اسے القرشی سمجھ کر امام المقدی نے اس کی روایت درست درج کر دی ہے۔ اس لیے الواسطی سے احتجاج کی نسبت امام المقدی کی طرف درست نہیں ہے اور دوسری کتاب میں امام المقدی نے عبدالرحمٰن بن اسحاق الواسطی الکوفی کو اس کی "تحت السرة" والی روایت ہی پر کلام کرتے ہوئے ضعیف تسلیم کیا ہے۔

گذشته سطور میں ان کے الفاظ مع ترجمہ پیش کیے جاچکے ہیں۔ ایک دوسرے

<sup>🛈</sup> نماز میں ہاتھ باندھنے کامسنون طریقہ (ص: ۲۳۸)

<sup>(2)</sup> ويكين: السنن والأحكام للضياء المقدسي (٢/ ٣٦)

مقام يراشرفي صاحب في لكها:

''حصرت شیخ ضیاء الدین ابوعبدالله محمد بن عبدالواحد المقدس (الهتوفی ۲۴۴) ن این کتاب "الأحادیث المختارة" میں سند: ثنا عبدالحمٰن بن اسحاق القرشى عن بيار ابي الحكم عن ابي واكل كوحسن كها بـ أخبرنا المبارك... سواك (اساده حسن)...الخ

عرض ہے اول تو یہاں سند میں مذکور عبدالرحلٰ یہ الکوفی نہیں، بلکہ القرشی ہے۔ دوسرے یہ کہ جس تحسین کو اشرفی صاحب نے نقل کیا ہے اور اسے امام ضیاء کی طرف منسوب کیا ہے، وہ تحسین امام ضیاء کی نہیں، بلکہ امام ضیاء کی اس کتاب کی تحقیق كرنے والے محقق كى ہے!!

🕄 اشرفی صاحب لکھتے ہیں:

اا۔ امام رازی تمام: "احتج" (فوائد تمام، رقم: ٣٦٠، ٢٠٢)

ہارے پاس جونسخہ ہے، اس میں ان نمبرات کے تحت اس راوی کا کوئی نام ونشان نہیں ملا، البتہ دوسرے مقام پر تمام رازی اٹلانی نے اس کی سند سے روایت درج کی ہے۔ اب اس میں احتجاج بمعنی توثیق کا مطلب کہاں سے نکل آیا؟

اگرابیا احتجاج توثیق ہے تو پھر ہروہ راوی جس کی روایت کسی محدث نے اپنی كتاب ميں درج كرلى، وہ اس كے نز ديك تحتج به موكر ثقة موكيا!

اشرفی صاحب بتاکیں کہ یہ بجوبہ اصول حدیث کی کس کتاب میں ہے یاکس

محدث نے اسے بیان کیا ہے؟!

🟵 اشرفی صاحب لکھتے ہیں:

<sup>🛈</sup> نماز میں ہاتھ باندھنے کا مسنون طریقہ (ص: ۲۸۸\_۲۳۹)

② نماز میں ہاتھ باندھنے کامسنون طریقہ (ص: ۲۳۸)

اشرفی صاحب نے امام سیوطی کے الفاظ نقل کیے ہیں نہ اُن کی کتاب کا صفحہ نمبر ذکر کیا ہے۔ التعقبات میں ہمیں کوئی ایسا مقام نہیں ملا، جہاں امام سیوطی نے ایسا کوئی میلان ظاہر کیا ہو۔

نوٹ: اس کے بعد (۱۳) نمبر چھوڑ کر اگلے حوالے پر اشرفی صاحب نے (۱۴) کا نمبرلگایا ہے۔

اشرفی صاحب لکھتے ہیں:

مهارامام بزار رط الله: (مسالح الحديث، (مسند البزار، رقم: ٦٩٦)

یہ بہت معمولی درج کی تعدیل ہے، بلکہ امام بزار ہی کے دوسرے قول کی روشنی میں پتا چلتا ہے کہ یہ جائز الحدیث کے معنی میں ہے، یعنی اس کی حدیث لکھی جاتی ہے، چناں چہ دوسرے مقام پرامام بزارنے کہا:

® وليس حديثه حديث حافظ، وقد احتمل حديثه "

''اس کی حدیث حافظ کی حدیث جیسی نہیں ہے اور اس کی حدیث برداشت کی گئی ہے۔''

یعن کھی گئ ہے، جیسا کہ تقریباً ای مفہوم کی بات امام عجل نے کہی ہے۔ کما مضیٰ.

اشرفی صاحب لکھتے ہیں:

10\_ \$ اكثر عبد المالك: "حسن" (حاشيه ضياء المختاره، رقم: ٤٩٠ ، ٤٨٩)

<sup>🛈</sup> نمازييں ہاتھ باندھنے کامسنون طریقہ (ص: ۲۳۸)

<sup>(</sup> نماز میں ہاتھ باندھنے کامسنون طریقہ (ص: ۲۳۸)

<sup>(</sup>۱۲/۱۳) مسند البزار (۱/ ۳۱۱)

<sup>﴿</sup> ثَمَازِ مِينَ بِاتِهِ بِانْدِ صِنْ كَامْسِنُونَ طَرِيقَة (ص: ٢٣٨)

اول تو ڈاکٹر عبدالملک بھی معاصرین میں سے ہیں، لہذا ان کا حوالہ دینا ہی اصولاً غلط ہے۔ دوسرے یہ کہ ڈاکٹر عبدالملک نے بھی اُن حوالوں میں ''عبدالرحمٰن بن اسطی الکوفی'' کی حدیث کوحسن نہیں کہا، بلکہ ''عبدالرحمٰن بن اسحاق بن عبداللہ بن الحارث بن کنانة القرشی العامری المدنی'' کی حدیث کوحسن کہا ہے۔ الہذا یہ حوالہ بھی بے بنیاد ہے۔

آگے اشرفی صاحب نے علامہ البانی کا حوالہ کرر، لیعنی دو بار نمبر ۱۲ اور نمبر ۱۷ اور نمبر ۱۵ کے تحت پیش کیا ہے۔ اول تو علامہ البانی معاصر علما میں سے ہیں، اس لیے راوی پر نفذ کے سلسلے میں ان کا حوالہ پیش کرنا اصولاً غلط ہے۔ دوسرے یہ کہ علامہ البانی نے ان دونوں میں سے کسی بھی حوالے میں اس راوی کو ثقہ نہیں کہا، بلکہ ضعیف ہی مانا ہے۔ اس کی تفصیل ملاحظہ ہو:

🟵 اشرفی صاحب لکھتے ہیں:

٢١-علامه البانى رشية: "حكم على حديث: حسن" (حاشيه سنن ترمذي: ٢٥٢٧)

علامہ البانی وطلق نے میتحسین شاہد کی بنا پر کی ہے اور تر مذی کی اس سند کو عبد الرحمٰن بن اسحاق کی وجہ سے ضعیف ہی مانا ہے۔ علامہ البانی وطلقہ مشکاۃ المصابح میں اس سند کے بارے میں لکھتے ہیں:

"وضعفه بقوله: "حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث عبدالرحمن وهو كوفي وقد تكلم فيه بعض أهل الحديث" قلت: لكن يشهد له الذي قبله و آخر ذكرته آنفا"

<sup>(</sup>أ) ويكيس: "الأحاديث المختارة للضياء المقدسي" (حاشيه رقم: ٤٨٩، رقم: ٤٩٠)

② نماز میں ہاتھ باندھنے کامسنون طریقہ (ص: ۲۳۸)

<sup>(3)</sup> مشكاة بتحقيق الألباني (١/ ٣٨٨\_ ٣٨٩) هداية الرواة (٢/ ٤٨)

"امام ترمذي نے اسے يد كہتے ہوئے ضعيف كہا ہے:" يه حديث غريب ہے، اسے ہم عبدالرحمٰن کوفی ہی کے طریق سے جانتے ہیں اور اس کے بارے میں بعض محدثین نے کلام کیا ہے۔'' میں (البانی) کہتا ہوں:لیکن اس سے قبل میں جو حدیث ہے، وہ اس کے لیے شاہد ہے اور دوسری جے میں نے ابھی ذکر کیا۔''

اشرفی صاحب لکھتے ہیں:

 ۱-(علامه الباني)"صحيح لغيره" (حاشيه سنن ترمذي: ۲۹۰۹) صاف ظاہر ہے کہ علامہ البانی ڈلٹنئ نے اس سند کو صحیح نہیں کہا، بلکہ متن کو "صحيح لغيره" كها ـــــ

ترندی کا جونسخہ شیخ مشہور حسن نے علامہ البانی کی تحقیقات کے ساتھ شاکع کیا ہے، اس میں اس حدیث کے تحت لکھا ہے:

"صحيح بما قبله"

"بیر حدیث ماقبل کی حدیث سے مل کر صحیح ہے۔"

معلوم ہوا کہ علامہ البانی نے بھی ان دونوں حوالوں میں عبدالرحمٰن بن اسحاق كو ثقة نہيں كہا، بلكه ايك مقام پر تو علامه الباني نے اس رواى كو بالا تفاق ضعيف قرار ریتے ہوئے کہا: "فهذا ضعیف اتفاقا"

'' یہ (عبدالرحلٰ بن اسحاق الواسطی الکوفی) بالا تفاق ضعیف ہے۔''

یہ ہے ان سرہ (۱۷) حوالوں کی حقیقت جن کے ذریعے سے عبدالرحلٰ بن

<sup>🛈</sup> نماز میں ہاتھ ماندھنے کامسنون طریقہ (ص: ۲۳۸)

<sup>(2)</sup> سنن الترمذي (رقم: ٢٩٠٩، ص: ٦٥١) ط: المعارف.

<sup>(</sup>١/ ٥٣٤) سلسلة الأحاديث الصحيحة (١/ ٥٣٤)

اسحاق الواسطى الكوفى كوثقة ثابت كرنے كى ناكام كوشش كى گئى ہے۔

قارئین دیکھ سکتے ہیں کہ سرہ میں سے ایک کی صرف گئی موجود ہے اور نام اور الفاظ موجود ہی ہیں، جن میں علامہ اور الفاظ موجود ہی نہیں۔ تین حوالے معاصرین کے پیش کیے گئے ہیں، جن میں علامہ البانی بٹالٹ کا نام دو مرتبہ پیش کر کے دو مرتبہ گنایا گیا ہے۔ لیمنی اصلاً یہ دو ہی حوالے ہیں۔ حافظ ابن القیم، تمام رازی اور امام سیوطی نے تو ثیق کی ہی نہیں، زبردتی اُن کے حوالے دے دیے گئے ہیں۔

امام ذہبی، امام ابن الملقن، امام ابن خزیمہ، حافظ ابن حجر، امام ابن معین، امام عبل امام ذہبی، امام ابن الملقن، امام ابن آملقن ، امام المقدی نے تو اس راوی کی تضعیف کی ہے، لیکن شرم و حیا سے عاری ہوکر ان مضعفین کے نام موثقین کے طور پر پیش کیے گئے۔ لطف تو یہ ہے کہ اُن ہوکر ان مضعفین کے نام موثقین کے طور پر پیش کیے گئے۔ لطف تو یہ ہے کہ اُن ہوکر ان مضعفین کے اس کی ائمہ نے اس کی اہمہ نے اس کی اہمہ نے اس کی دست السرة، والی روایت ہی کوضعف قرار دیا ہے۔

امام بزار کی تعدیل بہت معمولی اور اُن سے جرح بھی منقول ہے۔ امام تر مذی اور امام حاکم متسائل ہیں، لہذا جس کی تضعیف ثابت ہو چکی ہو، اس کے بارے میں اُن کی تحسین یاتھیج نا قابلِ اعتبار ہے۔

## دوسری علت:

اس کی سند میں ایک دوسرا راوی ''زیاد بن زید'' مجہول ہے۔کسی بھی امام نے اسے ثقة نہیں کہا۔

- امام ابوحاتم الرازی الله (المتوفی: ۲۷۷) نے کہا: " دمجھول" "بیمجھول ہے۔"
  - 🏵 حافظ ابن حجر رُطُكْهُ (التونى: ۸۵۲) نے كہا:

<sup>(</sup>آ) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، ت المعلمي (٣/ ٥٣٢)

💥 انوار البدر 💥 602 💥 احناف کے دلائل

"مجهول" "يمجهول ب-"

#### تىسرى علت:

اس حدیث میں تیسری علت یہ ہے کہ اس حدیث کو بیان کرنے میں "عبدالرحمٰن بن اسحاق" اضطراب کا شکار ہوا ہے، اس کی تفصیل ملاحظہ کریں۔

## سند میں اضطراب:

عبدالرحمٰن بن اسحاق اس روایت کی سند بیان کرنے میں شدید اضطراب کا شکار ہوا ہے، چنال چہ بھی تو اس نے اس حدیث کو زیاد بن زید، عن ابی جی فی شکار ہوا ہے، چنال چہ بھی تو اس نے اس حدیث کو زیاد بن زید، عن ابی جی شکار ہوا ہے، جیبا کہ گذشتہ سطور میں اس کی سند پیش کی گئی ہے۔ کبھی اس نے نعمان بن سعد کے واسطے سے علی ڈائٹؤ سے بیہ حدیث بیان کی ہے، چنا نچہ امام دارقطنی وٹرائٹ (المتوفی: ۳۸۵) نے کہا:

"حدثنا محمد بن القاسم، ثنا أبو كريب، ثنا حفص بن غياث، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن النعمان بن سعد، عن علي، أنه كان يقول: إن من سنة الصلاة وضع اليمين على الشمال تحت السرة"

صرف يهي نهيس، بلكه بهي اس في روايت كوعلى رُفَاتُونُ كَ بَجَاكَ ابو جريره تُفَاتُونُ كى طرف منسوب كرويا ہے، چنال چه امام ابوداود رُئِاللهُ (المتوفى: ٢٧٥) في كها: "حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد بن زياد، عن عبد الرحمن ابن إسحاق الكوفي، عن سيار أبي الحكم، عن أبي وائل،

<sup>(1)</sup> تقريب التهذيب لابن حجر، رقم (٢٠٧٨)

<sup>(</sup>آ) ويكين: سنن أبي داود (١/ ٢٠١) رقم الحديث (٧٥٦)

<sup>(</sup>١٤) سنن الدارقطني (٢/ ٣٥) ومن طريقه أخرجه البيهقي (٢/ ٣١)

قال: قال أبو هريرة: أخذ الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنيل: يضعف عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي" "سیدنا ابو ہررہ ڈاٹٹو نے فرمایا کہ نماز میں ہھیلی کو ہھیلی بر ناف کے نیجے

رکھنا سنت ہے۔ امام ابو داود فرماتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن خنبل وطلقہ ہے سنا، وہ عبدالرحمٰن بن اسحاق کوفی کوضعیف قرار دیتے تھے۔''

ان تمام سندوں میں مرکزی رادی عبدالرحمٰن بن اسحاق الواسطی الکوفی ہی ہے اور بدایے سے اوپر روایت کی سند بیان کرنے میں شدید اضطراب کا شکار ہوا ہے، البذا اس روایت کے ضعیف ہونے کی بیر بھی ایک علت ہے، جبیبا کہ علامہ البانی ڈٹرلٹنے نے کہا ہے۔ متن میں اضطراب:

بلکہ زیدی شیعوں کی ایک کتاب سے پتا چلتا ہے کہ عبدالرحمٰن بن اسحاق الواسطی الکوفی اس روایت کے متن کو بیان کرنے میں بھی اضطراب کا شکار ہوا ہے، چناں چہ گذشتہ سطور میں اس روایت کا ایک سیاق گزر چکا ہے، لیکن زیدی شیعوں ہی کی ایک دوسری كتاب "رأب الصدع" مين يرروايت عبدالرطن بن اسحاق الواسطى الكوفى بى كى سندے موجود ہے، چنانچہ ابوجعفر محمد بن منصور بن پزید المرادی الکوفی نے کہا:

"حدثنا علي بن منذر، عن ابن فضيل، قال: حدثنا عبد الرحمن ابن إسحاق، عن النعمان بن سعد، عن على عليه السلام قال: ثلاث من أخلاق الأنبياء: تعجيل الإفطار، وتأخير السحور، ووضع الأكف على الأكف تحت السرة"

<sup>(</sup>آ) سنن أبي داود (١/ ٢٠١) ومن طريقه أخرجه الدارقطني في سننه (٢/ ٣١) رقم الحديث (١٠٩٨) و ابن المنذر في الأوسط في السنن والإجماع (٣/ ٩٤) رقم الحديث (١٢٩١)

<sup>(</sup>١/ ٢٩٢) ويكصين:ضعيف أبي داود (١/ ٢٩٢)

<sup>﴿</sup> رأب الصدع (١/ ٣١٩)

انبیاے کرام کے اخلاق میں سے ہیں: افطار میں جلدی کرنا سحری میں تاخیر

کرنا اور نماز میں متھیلی کو متھیلی پر رکھ کرناف کے نیچے رکھنا۔''

امام سیوطی نے انھیں الفاظ کے ساتھ اس روایت کے لیے اہلِ سنت کی کتابول میں ابن شاہین، ابومجم عبداللہ بن عطاء الا براہیمی اور ابو القاسم ابن مندہ کی کتابوں کے

ممکن ہے ان کتابوں میں بھی اس روایت کی سند یبی ہو۔ اگر ایبا ہے یا شیعوں کی اس کتاب میں ابوجعفر محمد بن منصور بن یزید المرادی الکوفی نے سند درست نقل کی ہے تو اس روایت میں اس نے اس کامتن الگ سیا ق میں بیان کیا ہے، یہ بھی اس کا اضطراب ہے، جواس روایت کےضعیف ہونے کی دلیل ہے۔

واضح رہے کہ یہ روایت چوں کہ سخت ضعیف ہے، اس لیے شواہد کے باب میں بھی اسے پیش کرنا غلط ہے اور اشرفی صاحب نے تو اس روایت کے مقبول ہونے کی ایک بڑی ہی بھونڈی دلیل دیتے ہوئے لکھا ہے:

'' مجتهد کے اجتہاد سے حدیث کا ضعف دور ہو کر وہ حدیث حسن لغیرہ میں داخل ہو جاتی ہے، گر چہ فی نفسہ ضعیف ہو۔''<sup>®</sup>

عرض ہے کہ اس بھونڈے اور مضحکہ خیز اصول کا محدثین کے یہاں کوئی نام و نثان نہیں ہے اور اگریمی اصول ہے تو فقہاے شوافع نے سینے پر ہاتھ باندھنے سے متعلق وائل بن حجر والنوط كي حديث سے بھي استدلال كيا ہے، پھر اشر في صاحب نے المصنعیف ثابت کرنے کے لیے صفحات کیوں سیاہ کیے؟

الغرض بدروایت سخت ضعیف ہے، بلکہ علی رُلاٹیکا سے ثابت شدہ عمل کے خلاف

<sup>🛈</sup> ای کتاب کا صفحہ (۲۱۹ ) دیکھیں۔

نمازیس باتھ باندھنے کامسنون طریقہ (ص: ۲۳۹)

ہونے کی وجہ سے باطل ہے، کیوں کہ علی رہائی اسے نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنا ہی ابت ہے، چنانچدامام ابو داود رہاللہ (التونی: ۲۷۵) نے کہا:

"حدثنا محمد بن قدامة یعنی ابن أعین، عن أبی بدر، عن أبی طالوت عبد السلام، عن ابن جریر الضبی، عن أبیه، قال: رأیت علیا السخ فوق السرة" مناب ابن جریر الضی این والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا علی رفائق کو دیکھا کہ انھوں نے اپنی باتھ کو دائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے کی اس (جوڑ کے پاس) سے پکڑ رکھا تھا اور وہ ناف سے اویر تھے۔"

اس ثابت شدہ روایت سے معلوم ہوا کہ علی ڈاٹٹو نماز میں ناف کے اوپر ہاتھ باندھتے تھے اور ناف کے اوپر سے مرادسینہ ہی ہے، جیسا کہ علی ڈاٹٹو کی تفییری روایت سے معلوم ہوتا ہے، چناں چہ علی ڈاٹٹو ہی سے ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ کی تفییر میں یہ قول صحیح سند سے مردی ہے کہ اس سے (نماز میں) اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ کے بازو (کہنی سے تھیلی تک کے حصے) کے درمیان رکھ کر پھر آتھیں اپنے سینے پر رکھنا مراد ہے۔ جیسا کہ گذشتہ صفحات میں یہ روایت سند کی تحقیق کے ساتھ پیش کی جا جی ہے۔

<sup>(</sup>آ) سنن أبي داود (۱/ ۲۰۱) رقم الحديث (۷۵۷) وإسناده حسن. ای کتاب کا صفحه (۵۳۲) و إسناده حسن. ای کتاب کا صفحه (۵۳۲)

<sup>🗵</sup> ای کتاب کا صفحہ (۴۹۲) دیکھیں۔

# 2- حديثِ انس ثانتُمُّ؛ «من أخلاق النبوة...»

امام بيہق رشك (التوفى: ٥٥٨) نے كها:

"أخبرنا أبو الحسين بن الفضل ببغداد، أنبا أبو عمر بن السماك، ثنا محمد بن عبيدالله بن المنادي، ثنا أبوحذيفة ثنا سعيد بن زربي عن ثابت عن أنس قال: من أخلاق النبوة تعجيل الإفطار، و تأخير السحور، ووضعك يمينك على شمالك في الصلاة تحت السرة"

"صحابی رسول انس ٹھاٹھ سے منقول ہے کہ انھوں نے کہا: نبوت کے اخلاق میں سے ہے: افطار میں جلدی کرنا، سحری میں تاخیر کرنا اور نماز میں تمھارا دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پررکھ کرزیریاف رکھنا۔"

یہ روایت موضوع اور من گھڑت ہے۔ اس کی سند میں ایک راوی ''سعید بن زربی'' ہے۔ یہ متروک اور شدید مجروح ہے، بلکہ محدثین نے اسے موضوع اور من گھڑت احادیث بیان کرنے والا بتلایا ہے۔ ذیل میں اس کے بارے میں محدثین کے اقوال ملاحظہ ہوں:

امام ابن معین رئاللہ (التوفی: ۲۳۳) نے کہا: "سعید بن زربی لیس بشیئ" "سعید بن زربی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔"

<sup>(</sup>آ) خلافیات البیهقی (۳۷/ ب) مکتبه ظاهریه، الخلافیات للبیهقی، ط: الروضة (۲/ ۲۵۳) مختصر خلافیات البیهقی (۲/ ۳۵) مکتبة الرشد. المحلّی لابن حزم (۳/ ۳۵) بدون سند. نیز ویکیس: بریلوی کتاب: نفرت الحق (۱/ ۳۷۲)

<sup>(2)</sup> تاريخ ابن معين، رواية الدوري (٤/ ٨٨)

🟵 امام بخاری الطف (التوفی: ۲۵۲) نے کہا:

"لیس بقوی" ''یہ قوی نہیں ہے۔''

نيز كها: "صاحب عجائب" "بيعجيب وغريب روايات والا بي-"

😌 امام مسلم رطل (التوفى: ٢٦١) نے كہا:

"صاحب عجائب" "بيعجب وغريب روايات والابي-"

🟵 امام ابو داود رشالله (المتوفى: ٢٧٥) نے كہا:

"ضعیف" "پضعیف ہے۔"

امام ابوحاتم الرازى رُطلتْ (المتونى: ٢٧٧) نے كہا:

"سعيد بن زربي ضعيف الحديث منكر الحديث، عنده عجائب من المناكير"

''سعید بن زر بی ضعیف اور منگر الحدیث ہے، اس کے پاس عجیب وغریب منكر روايات بين ـ''

امام يعقوب بن سفيان الفسوى رُشاللهُ (التوفي: ٢٧٧) نے كہا:

"سعید بن زربی، ضعیف" "سعید بن زربی ضعیف ہے۔" 😌 امام نسائی الله (المتوفی: ٣٠٣) نے کہا:

"سعيد بن زربي أبو معاوية ليس بثقة"

(1) التاريخ الكبير للبخاري (٣/ ٣٦٩)

(١٤ التاريخ الكبير للبخاري (٣/ ٤٧٣)

(3) الكنى والأسماء للإمام مسلم (٢/ ٧٥٨)

شوالات أبى عبيد الآجرى أبا داود (ص: ٣١٠)

(3/ ٢٣) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٤/ ٢٣)

﴿ المعرفة والتاريخ للفسوي (٢/ ٦٦٠)

🕏 الضعفاء والمتروكون للنسائي (ص: ٥٣)

''سعید بن زر بی ابومعاویه، بیرنقه نهیں ہے۔''

😌 امام ابن حبان رطف (المتوفى: ٣٥٣) نے كہا:

٣ "كان ممن يروي المضوعات عن الأثبات على قلة روايته" " يقليل الرواييه بونے كے ساتھ ساتھ ثقة راويوں سے موضوع اور من گھڑت روایات بیان کرتا تھا۔''

😌 امام ابن عدى رطالله (المتوفى: ٣١٥) نے كما:

"هو يأتي عن كل ما يروي عنه بأشياء لا يتابعه عليه أحد، وعامة حديثه على ذلك"

" یہ ہر ایک سے ایسی روایات بیان کرتا ہے جس کی متابعت کوئی نہیں کرتا، اس کی اکثر حدیثیں اس طرح ہیں۔''

😁 امام ابواحد الحائم رطش (التوفى: ٣٤٨) نے كها:

"منكر الحديث جدا" "بيخت منكر الحديث ب-"

🟵 امام دارقطنی رشان (المتوفی: ۳۸۵) نے کہا:

"متروك" "بەمحدثين كے نزديك ترك كيا گيا ہے-"

امام ابن حمكان (المتوفى قبل: ٣٨٥) اور امام برقاني رَسُلسَّهُ (المتوفى: ٣٢٥) بهي امام دارقطنی کی اس بات سے متفق ہیں۔

(١/ ٣١٨) المجروحين لابن حبان (١/ ٣١٨)

<sup>(2)</sup> الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي (٤/ ٤١٢)

<sup>(3)</sup> تهذيب التهذيب لابن حجر (٤/ ٢٨) نقله من الكني.

<sup>(4)</sup> الضعفاء والمتروكون للدارقطني (٢/ ١٥٦)

 <sup>(</sup>ع) ويكيس : مقدمة كتاب الضعفاء والمتروكين للدارقطني، ت الأزهري (ص: ٦٣)

# 🗱 انوار البدر 🕬 609 👯 احناف کے ولائل

امام بیہقی شالشہ (المتونی: ۴۵۸) نے کہا: "ضعیف" "ریضعیف ہے۔" نیز دوسری کتاب میں کہا:

"سعید بن زربی من الضعفاء" "سعید بن زربی ضعفاء میں سے ہے۔"

#### تنبيه:

امام بیہ قی رشان نے خلافیات ہی میں اس روایت کونقل کرنے کے بعد فوراً کہا ہے: "و زربی لیس بالقوی"

لیکن اس سند میں زربی نہیں، بلکہ سعید بن زربی ہے، غالبًا امام بیہق نے سبقت قِلم سے ایبا لکھ دیایا یہ ناسخ کی غلطی ہے۔

نفرت الحق کے بریلوی مصنف نے امام بیہق کی اس جرح "لیس بالقوی" کا جواب دیتے ہوئے شخ ارشاد الحق اثری واللہ کا کلام نقل کیا ہے، جس کا ماحسل میہ کہ "لیس بالقوی" سے ضعیف کی جرح مرادنہیں ہوتی ا

عرض ہے کہ عموی طور پر بیہ بات بالکل درست ہے کہ ''لیس بالقوی'' سے ضعیف کی جرح مرادنہیں ہوتی، کیاں ایسا معاملہ نہیں ہے، کیوں کہ امام بیہجی رشائی میں کی دیگر صراحتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے یہاں ضعیف ہی کے معنی میں ''لیس بالقوی'' کہا ہے۔ چنانچہ خود امام بیہجی رشائی نے دوسرے مقام پر اسے ''لیس بقوی'' کہا ہے اور اس سے راوی کی تضعیف مراد ہوتی ہے۔ چنانچہ امام بیہجی رشائی نے کہا:

<sup>(</sup>١/ ١٦٥) السنن الكبرى للبيهقى (١/ ١٦٥)

<sup>(2)</sup> شعب الإيمان للبيهقى (٤/ ٣٢٤)

<sup>﴿</sup> خلافيات البيهقي (٣٧/ ب) مكتبه ظاهرية. مختصر خلافيات البيهقي (٢/ ٣٤) مكتبة الرشد. فيز ويحين بريلوى كتاب: تفرت الحق (١/ ٣٤)

<sup>﴿</sup> وَيَكُونِ الْمِرْتِ الْحِقِ (١/ ٣٤٦)

"زياد النميري ويزيد الرقاشي، وسعيد بن زربي ليسوا بأقوياء"

"زیادنمیری، یزیدرقاثی اورسعید بن زربی، بیسب «لیس بقوی» ہیں۔'' بلکہ ایک دوسرے مقام پر صراحت کے ساتھ اسے ضعیف کہتے ہوئے کہا: "ضعيف" " رضعيف ہے۔"

بالفرض اگر تسلیم بھی کرلیں کہ امام بیہقی الطن کے نزدیک بدراوی ضعیف نہیں ہے تو بھی دیگر محدثین نے اس پر سخت اور شدید جرح کی ہے، نیز بعض نے مفسر جرح بھی کی ہے، اس لیے امام بیہق کی رائے غیر مسموع ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ امام بیبق رشاللہ نے بھی اسے ضعیف ہی کہا ہے۔

🟵 امام وہبی رشاللہ (التوفی: ۱۹۸۷) نے کہا:

"ضعفوه" "محدثين نے اسے ضعیف کہا ہے۔"

😁 حافظ ابن حجر رشك (التوفى: ٨٥٢) نے كها:

"منكر الحديث" "بيم عرالحديث ب-"

سعید بن زربی کے علاوہ اس سند میں ابو حذیفہ بھی ہے۔اس کے بارے میں كتب رجال مين جمين تجهيجمي نهين ملا-

اسی روایت کو پچھ لوگ محلی ابن حزم سے پیش کرتے ہیں۔عرض ہے کہ محلی

- (آ) التخويف من النار (ص: ٢٣٤) استدراكات البعث والنشور (ص: ١٢٤)
  - (2) السنن الكبري للبيهقي (١/ ٥٦٣)
    - (3) الكاشف للذهبي (١/ ٤٣٥)
  - (4) تقريب التهذيب لابن حجر، رقم (٢٣٠٤)

میں اس روایت کی سند ہی مٰدکورنہیں 🗓 لہٰذا یہ حوالہ غیرمستند ہے۔

اس پوری تفصیل سے معلوم ہوا کہ بیر دوایت موضوع اور من گھڑت ہے۔ اس کے راوی سعید بن زرنی پر جہال بہت ساری جرح کی گئی ہے، وہیں اسے متروک اور موضوع احادیث بیان کرنے والا بھی بتلایا گیا ہے، اس لیے بیر دوایت موضوع اور من گھڑت ہے، کیول کہ بیچے احادیث کے خلاف ہے۔

اس روایت کے باطل ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ "تحت السرة" (زیرِ ناف) کی زیادتی کے بغیر انھیں الفاظ کے ساتھ ابن عباس ڈاٹھی اور دیگر صحابہ نے اسی حدیث کو مرفوعاً روایت کیا ہے، لیکن ان کی روایت میں "تحت السرة" کے الفاظ نہیں ہیں اور ان کی سند بھی صحیح ہے۔

غور کریں کہ جب اللہ کے نبی مُنَالِّیْم سے یبی حدیث "تحت السرة" (زیرِ ناف) کی زیادتی کے بغیر صحیح سند سے ثابت ہے تو انس ٹرالٹی اس میں "تحت السرة" (زیرِ ناف) کی زیادتی کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اس حدیث میں "تحت السرة" (زیرِ ناف) کا اضافہ بالکل غلط ہے۔ بلکہ بعض جگہ انس ٹرالٹی ہی سے یہی روایت تحت السرة کی زیادتی کے بغیر مروی ہے، جنانچہ ابو محمد الحن بن علی بن محمد الجو ہری (المتوفی: ۵۲۲) نے کہا:

"أخبرناه أبو عمر بن حيوة قراءة عليه وأنا حاضر أسمع، قثنا أبو عبيد الصوفي محمد بن أحمد، قثنا أبي، قثنا بشر هو ابن محمد السكري، قثنا عبد الحكم، عن أنس بن

<sup>(</sup>١٠/٣) المحلى لابن حزم (٣٠/٣)

<sup>(2)</sup> وكيمين: صحيح ابن حبان (٥/ ٦٧) رقم الحديث (١٧٧٠) عن ابن عباس، و إسناده صحيح على شرط مسلم.

مالك، قال: قال رسول الله الله الله الله النبوة: تعجيل الإفطار، وتأخير السحور، و وضع اليمين الأيدي، على الأيدي في الصلاة''

"صحابی رسول انس ڈاٹھا سے منقول ہے کہ انھوں نے کہا: نبوت کے اخلاق میں سے افطار میں جلدی کرنا،سحری میں تاخیر کرنا اور نماز میں تمھارا دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پررکھنا ہے۔''

لیکن اس کی سندضعیف ہے۔ تاہم ممکن ہے کہ انس ڈاٹھڑ نے بھی یہی روایت الله كے نبی مَنْ اللَّهُ كَ حوالے كے بغير أخيس الفاظ كے ساتھ بيان كى ہو، جن الفاظ كے ساتھ دیگر صحابہ نے اسے مرفوعاً بیان کیا ہے اور انس ڈٹاٹٹا نے بھی دیگر صحابہ کی طرح "تحت السرة" كى زيادتى كے بغير عى اسے بيان كيا ہو،ليكن متروك راوى نے اس میں "تحت السرة" کا اضافه کر دیا ہو۔

اس اضافے کے باطل اور جھوٹ ہونے کی ایک دلیل پیجمی ہے کہ انس خالثُۃُ بی نے اللہ کے نی ناٹیم سے ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ كى تفير میں بيقل كيا ہے كہ اس سے (نمازمیں) این دائیں ہاتھ کو این بائیں ہاتھ کے بازو (کہنی سے مقبلی تک کے حصے ) کے درمیان رکھ کر پھر انھیں اینے سینے پر رکھنا مراد ہے۔ جیبا کہ گذشتہ صفحات میں بدروایت سند کی تحقیق کے ساتھ پیش کی جا چکی ہے۔

<sup>🛈</sup> السابع و الحادي عشر من أمالي لجوهري (ق٩/ ب، ق١٠/ أ)

② ای کتاب کاصفحه (۴۲۰) دیکھیں۔

## • 3- حدیثِ علی والندُ؛ (مندِ زیدِ)

ابوغالد عمرو بن خالد الواسطى (التوفى بعد: ١٢٠هـ) كذاب نے كہا:

"(حدثني) زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي قال: ثلاث من أخلاق الأنبياء، صلاة الله وسلامه عليهم، تعجيل الإفطار، و تأخير السحور، ووضع الكف على الكف تحت السرة"

''صحابی رسول علی رہائی سے منقول ہے کہ انھوں نے کہا: تین چیزیں انبیاے کرام کے اخلاق میں سے ہیں: افطار میں جلدی کرنا، سحری میں تا خیر کرنا اور دائیں ہتھیلی کو بائیں ہتھیلی پر رکھ کرزیرِ ناف رکھنا۔''

یے روایت باطل اور جھوٹ ہے، کیوں کہ یہ ایس کتاب سے نقل کی گئی ہے، جو خود ساختہ اور من گھڑت ہے۔ چنانچہ مندِ زید بن علی کے نام سے یہ کتاب ''زید بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب القرشی الہاشی (التوفی: ۱۲۲ھ)'' کی طرف منسوب ہے، جس میں زید بن علی کواپنے آ با واجداد (عن ابیعن جدہ عن امیر المونین علی) کی سند سے احادیث بیان کرتے ہوئے ظاہر کیا گیا ہے۔ لیکن یہ جھوٹی نسبت ہے، کیوں کہ کسی بھی ذریعے سے یہ ثابت نہیں ہے کہ زید بن علی رشاشہ نے ایس کوئی کتاب کی سند کتاب کسی ہو۔ مند زید بن علی کا جوموجودہ نسخہ ہے، اس میں دو جگہ اس کتاب کی سند درج ہے، جواس طرح ہے:

"حدثني عبد العزيز بن إسحاق بن جعفر بن الهيثم القاضي البغدادي قال: حدثنا أبو القاسم على بن محمد

<sup>🛈</sup> مسند زيد بن علي (ص: ۱۸۳) دار الكتب العلمية.

النخعي الكوفي قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم بن عبيد المحاربي قال: حدثني نصر بن مزاحم المنقري العطار قال: حدثني إبراهيم بن الزبرقان التيمي قال: حدثني أبو خالد الواسطي ﷺ قال: حدثني زيد بن على..."

اس سند کا ہر راوی متکلم فیہ ہے، بلکہ بعض متروک اور خبیث مذہب والے ہیں، لیکن سب کی تفصیل پیش کرنے کے بجائے ابو خالد عمرو بن خالد الواسطی ہی کی حقیقت بیان کر دینا کافی ہے، کیوں کہ یہی وہ شخص ہے جس نے اس مجموعے کو اپنی طرف سے گھڑا ہے اور اسے زید بن علی ڈلٹنے کی طرف منسوب کر دیا ہے۔

ابو خالد عمرو بن خالد الواسطى نے زيد بن على اطلف كى كتاب روايت نہيں كى، بلکہ خود ہی یہ کتاب مرتب کی ہے۔ یاد رہے کہ زید بن علی پڑالٹے کا اپنی مند مرتب کرنا ثابت ہے نہ محدثین نے انھیں کسی مند کا مصنف کہا ہے۔ بیاس بات کی دلیل ہے کہ اس مجموعے کو مرتب کرنے والا یہی ابو خالد عمرو بن خالد الواسطی ہے اور اس نے ا پی طرف سے جھوٹ اور کذب بیانی سے کام لیتے ہوئے اس مجموعے کو مرتب کر کے زید بن علی اِٹرانشہ کی طرف منسوب کر دیا ہے۔

😌 امام احمد بن حنبل وطلق (التوفى: ١٣٨) نے كہا:

"كذاب، يروي عن زيد بن علي، عن آبائه، أحاديث موضوعة، يكذب"

"بي بهت بواجهوا بـ بيزيد بنعلى سان كي آبا واجداد (عن أبيه

<sup>🛈</sup> مسند زید بن علی (ص: ٤٨) أیضا (ص: ٣٨٧)

<sup>(2)</sup> تهذيب الكمال للمزي (٢١/ ٦٠٥) نقله عن كتاب الأثرم، و انظر أيضا: الضعفاء الكبير للعقيلي (٣/ ٢٦٨) و إسناده صحيح.

عن جده عن أمير المؤمنين علي) كرطريق من أهرت احاديث بیان کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے۔''

امام احد راطن کے اس قول سے معلوم ہوا کہ ابو خالد عمرو بن خالد الواسطى كا مرتب کیا ہوا مندزید بن علی کے نام سے یہ پورا مجموعہ موضوع اور خودساختہ ہے، جے ابو خالد عمرو بن خالد الواسطى نے گھڑا ہے۔

😌 یمی بات امام ابن معین رشش (التونی: ۲۳۳) نے بھی کہی ہے، چنال چہ آپ

"شيخ كوفي كذاب، يروي عن زيد بن علي عن آبائه عن

'' یہ کوفی سینخ اور بہت بڑا جھوٹا ہے۔ یہ زید بن علی سے ان کے آبا واجداد (عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين علي) كم طريق سے علی والٹیؤ سے روایت بیان کرتا ہے۔''

معلوم ہوا کہ ابن معین السنے نے بھی زید بن علی ہے ان کے آبا و اجداد کے طریق سے ابو خالدعمرو بن خالد الواسطی کی روایات کوجھوٹی اورمن گھڑت قرار دیا ہے۔ یادرہے کہ ابوخالد عمرو بن خالد الواسطی نے یہ پورامجموعہ 'زید بن علی' سے ان کے آبا و اجداد (عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين علي) كم طريق سيان كيا ب اور اسی طریق سے زید بن علی سے "ابو خالد عمرو بن خالد الواسطی" کی روایات کو امام احمداور امام ابن معین بینات نے خصوصی طور پر موضوع اور من گھڑت قرار دیا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ مسند زید بن علی کے نام سے ابو خالد عمر و بن خالد الواسطى كا مرتب كيا موايد بورا مجموعه مي موضوع اورمن كمرت ب، جس ابوخالدعمرو بن خالد الواسطى

<sup>(1)</sup> تاريخ ابن معين، رواية الدارمي (ص: ١٦٠)

نے گھڑا ہے۔ ابو خالد عمر و بن خالد الواسطی کے اس مجموعہ روایات پرخصوصی جرح کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی دلائل ہیں، جن سے اس مجموعے کا موضوع اور من گھڑت ہونا نابت ہوتا ہے، مثلاً:

نید بن علی بڑائیں، جن کے نام سے یہ مجموعہ گھڑا گیا ہے، ان کی اولاد میں حسین بن زیدیا عیسیٰ بن زیدیا روئے زمین کے کسی بھی فرد نے اس مجموعے کی کوئی ایک بھی روایت اسی سند سے زید بن علی سے بیان نہیں کی۔ پھر پوری دنیا میں تنہا ابو خالد عمرو بن خالد الواسطی ہی کو یہ مجموعہ کہاں سے مل گیا؟

ای طرح اس سے اوپر کے طبقے میں دیکھیں کہ امام محمہ باقر برطانے یہ زید بن علی بن انحسین کے بیٹے ہیں، جن سے زید بن علی نے یہ بھی علی بن انحسین کے بیٹے ہیں، جن سے زید بن علی نے یہ روایات بیان کی ہیں، لیکن امام باقر نے اس مجموعے کی کوئی ایک بھی روایت میں زید بن علی ک اپنے والد سے بیان نہیں کی ۔ یعنی انھوں نے کسی بھی روایت میں زید بن علی ک متابعت نہیں کی ، حالاں کہ یہ مر میں زید بن علی سے پچیس سال بڑے ہیں۔ اگر واقعتاً زید بن علی اور ان کے آبا و اجداد سے یہ احادیث مروی ہوتیں تو ان کے بڑے بھائی امام باقر بھی اپنے والد علی بن انحسین سے ان احادیث میں سے پچھ نہ پہلے کہ بڑے بھائی امام باقر بھی اپنے والد علی بن انحسین سے اس مجموعے کی نہ پچھ ضرور بیان کرتے ، مگر انھوں نے اپنے والد علی بن انحسین سے اس مجموعے کی دیا ہے بھی روایات نہ تو امام باقر ایک بھی روایت بیان نہیں کی ، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ روایات نہ تو امام باقر کے بھائی علی بن زید کے پاس تھیں اور نہ ان کے والد علی بن انحسین کے پاس، بلکہ یہ سب ابو خالد عرو بن خالد الواسطی ہی کی خود ساختہ ہیں۔

یمی حال سند کے اوپر کے طبقے میں بھی ہے۔ اوپر کے طبقے میں بھی نہ تو اہلِ بیت کے دیگر افراد کی متابعت ملتی ہے اور نہ روئے زمین کے کسی فرد کی متابعت ملتی ہے۔ یہ بھی کیا عجیب تماشا ہے کہ کتاب کی تمام احادیث جن کی تعداد چھے سو ہے،

بیسب ایک ہی سند سے مروی ہیں، جو بہ ہے:

"حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين على (موقوفا أو مرفوعا)"

غور کریں! ایک ہی کتاب کی ساری کی ساری احادیث ایک ہی سند سے مروی ہیں، جس کے تمام طبقات کیساں ہیں! کیا میسخت تعجب انگیز بات نہیں ہے؟ اور تعجب بالائے تعجب میہ کہ اس پوری کتاب کی کسی ایک بھی حدیث میں اس طریق کی متابعت یوری دنیا کے کسی فرد سے نہیں ملتی!

کیا پوری دنیا سے حدیث کی کوئی ایک بھی کتاب ایس دکھائی جاستی ہے جو ایک ہی سندسے تمام طبقات میں کیسانیت کے ساتھ مروی ہواور جس کی کی ایک بھی حدیث کی روایت میں اس کے طریق کی متابعت پوری دنیا میں کسی بھی فردسے نہ ملے؟ علم رجال کا معمولی طالب علم بھی کسی کتاب کی سندوں کی یہ کیفیت د کیھتے ہی پکار اٹھے گا کہ اس کا مصنف کذاب اور بہت بڑا جموٹا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے محدثین نے اس کتاب کے مصنف ''ابو خالد عمرو بن خالد الواسطی'' کوممنق سارے محدثین نے اس کتاب کے مصنف ''ابو خالد عمرو بن خالد الواسطی'' کوممنق اللمان ہوکر حدیث گھڑنے والا اور کذاب، یعنی بہت بڑا جموٹا قرار دیا ہے۔

امام احمد اور امام این معین بنیك كاحواله گزر چكا ب، مزید حوالے ملاحظه موں:

- 😌 امام وكيع رشك (التونى: ١٩٢) نے كها:
- "كان كذابا" "ي بهت براجمونا تها"
- 😯 امام اسحاق بن رابعو ير السف (المتوفى: ٢٣٧) في كها:

"يضع الحديث" "بي مديث گرتا ہے۔"

<sup>(</sup>أ) المعرفة والتاريخ (١/ ٧٠٠) و إسناده صحيح.

<sup>(2)</sup> الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٦/ ٢٣٠) و إسناده صحيح.

﴿ امام ابوزرعه الرازى الطلق (المتوفى: ٢٦٣) نے كہا: "كان يضع الحديث" "بي صديث گھڑتا ہے۔"

> ا مام ابو داود رشک (المتوفی: ۲۷۵) نے کہا: "هذا كذاب" "نيه بهت برا جموٹا ہے۔"

امام دارتطنی رشاللهٔ (التونی: ۳۸۵) نے کہا:
"عمرو بن خالد، أبو خالد، الواسطي، كَذَّاب"
"عمرو بن خالد، ابوخالد الواسطى يه بہت براجموٹا ہے۔"

🕄 امام بيهم والله (التوفي: ٢٥٨) نے كها:

"عمرو بن خالد الواسطي معروف بوضع الحديث" "
"عمرو بن خالد الواسطى بيحديث گرنے ميں معروف ہے۔"

﴿ مَحْدَ بَنَ طَاهِرَ بَنِ القَيْمِرَانَى رَّطُكُ (الْتُوفَى: ٥٠٥) نَے كَهَا:

«عمر و بن خالد كذاب"

''عمرو بن خالد، په بهت براحجوڻا ہے۔''

امام ذہبی ڈسلٹے (التونی: ۲۸۸) نے کہا:
 "کذبوہ" "محدثین نے اسے جھوٹا قرار دیا ہے۔"

😌 حافظ ابن حجر رشك (التونى: ٨٥٢) نے كہا:

<sup>(1)</sup> الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٦/ ٢٣٠) و إسناده صحيح.

<sup>(2)</sup> تهذيب الكمال للمزي (٢١/ ٢٠٦) نقله من الآجري.

کتاب الضعفاء والمتروكين للدارقطني، ت الأزهري (ص: ١٥٩)

<sup>(4)</sup> السنن الكبرى للبيهقي (١/ ٣٤٩)

<sup>(3)</sup> ذخيرة الحفاظ لابن القيسراني (٢/ ٨٩٢)

<sup>(6)</sup> الكاشف للذهبي (٢/ ٧٥)

"عمرو بن خالد الواسطي وهو كذاب"

''عمرو بن خالد الواسطى، په بهت برا احجوالا ہے۔''

مزید تفصیل اور دیگر اقوال کے لیے عام کتبِ رجال دیکھیں ﷺ معلوم ہوا کہ بیہ روایت جھوٹی اور من گھڑت ہے، جےعمرو بن خالد الواسطی نے گھڑا ہے۔

### ، تنبيه:

امام سیوطی رشانشہ (الهتوفی: ۹۱۱) نے کہا:

"عن علي قال: ثلاثة من أخلاق الأنبياء: تعجيل الإفطار، وتأخير السحور، و وضع الأكف على الأكف تحت السرة في الصلاة (ابن شاهين، وأبو محمد الإبراهيمي في كتاب الصلاة، وأبو القاسم بن منده في الخشوع)"

''صحابی رسول علی وہائی سے منقول ہے کہ انھوں نے کہا: تین چیزیں انبیاے کرام کے اخلاق میں سے ہیں: افطار میں جلدی کرنا، سحری میں تاخیر کرنا اور نماز میں ہشیلی کو ہشیلی پر رکھ کرنا ف کے نیچے رکھنا۔''

امام سیوطی وشاشند کی اس کتاب سے بیروایت نقل کرکے علامہ علاء الدین متق الهندی (التوفی: ۹۷۵) نے اسے "کنز العمال" میں درج کیا ہے۔

عرض ہے کہ امام سیوطی نے اس کی سند ذکر نہیں کی ہے اور بے سند باتیں

<sup>(1/</sup> ٢٥٩) تلخيص الحبير لابن حجر (١/ ٢٥٩)

<sup>﴿</sup> نَيْرُ وَيَكُصِينَ: "كتب تحت المهجر" (ص: ۱۱) مزيد ويكصين: مقالات شيخ ارشاد الحق اثرى الله عنه الشيخ الشاد الحق اثرى الله الله الماد (۷۷ تا ۱۳/۲)

<sup>(3)</sup> الجامع الكبير للسيوطي (١٧/ ٦٠٣) رقم الحديث (٧٨٢) مسند علي، مطبوعه دارالسعادة.

<sup>(</sup> و يكيس : كنز العمال (١٦/ ٢٣٠) وقم الحديث (٤٤٢٧١) نيز ويكس : كنز العمال مترجم (١٦/ ٤٩٩)

گذشته سطور میں بتائی جا چکی ہے۔

جحت نہیں ہوتیں۔ امام سیوطی نے ابن شاہین، ابو محمد عبداللہ بن عطاء الا براہیمی اور ابوالقاسم ابن مندہ کی کتابوں کے حوالے دیے ہیں،لیکن پیہ کتابیں دستیاب نہیں۔ بہت مکن ہے کہ ان کتابوں میں بھی یہ روایت عمرو بن خالد الواسطی الكوفي کذاب اور جھوٹے ہی کی سند سے مروی ہو، جیسا کہ اس نے اپنی من گھڑت کتاب مند زید میں اسے زید بن علی اور ان کے آباکی سندسے ذکر کیا ہے، جس کی حقیقت

یاد رہے کہ اہلِ سنت کی کتابوں میں بھی زید بن علی اور ان کے آبا واجداد کی سند سے عمرو بن خالد الواسطى الكونى كذاب كى روايت موجود ہے، چناں چەامام ابن ملجه رشك (الهتوفي: ٢٧٣) نے كها:

"حدثنا محمد بن أبان البلخي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا إسرائيل، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن على، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب، قال: انكسرت إحدى زندي، فسألت النبي ﴿ فأمرني أن أمسح على الجبائر '' معلوم ہوا کہ اہل سنت نے بھی اسی سند سے عمرو بن خالد الواسطى الكوفى کذاب کی روایت نقل کی ہے، اس لیے بعید نہیں امام سیوطی کی ذکر کر دہ کتابوں میں بھی میروایت اس سند سے ہو یا میبھی ممکن ہے کہ میروایت اُس عبدالرحمٰن بن اسحاق الواسطى الكوفى بالاتفاق ضعيف اور متروك كى سندسے ہو، جس نے على والثور كے حوالے سے زیر ناف ہاتھ باندھنے کوسنت کہا ہے، جیسا کہ تفصیل گزر چکی ہے۔

چانچه زیری شیعول بی کی ایک دوسری کتاب "رأب الصدع" میں بی ر دایت عبدالرحمٰن بن اسحاق الواسطی الکوفی ہی کی سند سے موجود ہے، چنانچیہ ابوجعفر

<sup>(</sup>١٥٧) رقم الحديث (١٥٧) سنن ابن ماجه (١/ ٢١٥)

### محد بن منصور بن يزيد المرادي الكوفي نے كہا:

"حدثنا على بن منذر، عن ابن فضيل، قال: حدثنا عبدالرحمن بن إسحاق ، عن النعمان بن سعد، عن علي قال: ثلاث من أخلاق الأنبياء: تعجيل الإفطار، وتأخير السحور، ووضع الأكف على الأكف تحت السرة" ''صحابی رسول علی ڈاٹنؤ سے منقول ہے کہ انھوں نے کہا: تین چیزیں انبیاے کرام کے اخلاق میں سے ہیں: افطار میں جلدی کرنا، سحری میں تاخیر کرنا اور نماز میں ہھیلی کو تھیلی پر رکھ کرناف کے نیچے رکھنا۔''

اسی سند سے اہلِ سنت کی کتابوں میں بھی روایات موجود ہیں، مثلاً: امام ابن خزیمه را التوفی: ۱۱۱) نے کہا:

"فإن ابن المنذر، حدثنا قال: حدثنا ابن فضيل، حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق، عن النعمان بن سعد، عن على من بطونها... الخ

یا در ہے کہ امام ابن خزیمہ رٹالفہ کی عمومی تھیج سے بید حدیث مشتنیٰ ہے، کیوں کہ امام ابن خزیمہ نے اس مدیث کو درج کرنے سے پہلے ہی عبدالرحمٰن بن اسحاق الكوفي کی وجہ سے اس کی تھیج سے انکار کر دیا ہے اور کہا:

"إن صح الخبر؛ فإن في القلب من عبد الرحمن بن إسحاق أبي شيبة الكوفي''

<sup>﴿</sup> رأب الصدع (١/ ٣١٩)

<sup>(2)</sup> صحيح ابن خزيمة، ت الأعظمي (٣/ ٣٠٦)

<sup>(</sup>١٠٦/٣) صحيح ابن خزيمة، ت الأعظمي (١٣٠٦)

"اگر بیر حدیث صحیح ہوتو، کیوں کہ عبدالرحمٰن بن اسحاق ابوشیبہ الکوفی پر دل مطمئن نہیں ہے۔"

نیزایک دوسرے مقام پر امام ابن خزیمہ نے اس کے راوی "عبد الرحلٰ بن اسحاق الکوفی" کو پوری صراحت کے ساتھ ضعیف قرار دیا ہے۔
امام ابوعلی ابن منصور الطّوسی راطلّت (التوفی: ۳۱۲) نے کہا:

معلوم ہوا کہ اہلِ سنت نے بھی اس سند سے روایت نقل کی ہے، اس لیے بعید نہیں امام سیوطی کی ذکر کردہ کتابوں میں بھی یہ روایت اس سند سے ہو۔ بہر حال معاملہ کچھ بھی ہو، بہر صورت یہ روایت مردود ہے، کیوں کہ امام سیوطی کی کتاب میں اس کی سند ذکر نہیں ہے اور جن کتابوں میں اس کی سند ملتی ہے، اس کی رو سے یہ روایت سخت ضعیف اور باطل ہے۔

اس روایت کے باطل ہونے کی ایک دلیل پیجمی ہے کہ "تحت السرة" (زیرِ ناف) کی زیادتی کے بغیر انھیں الفاظ کے ساتھ ابن عباس ٹائٹیناور دیگر صحابہ نے اس حدیث کو مرفوعاً روایت کیا ہے، لیکن ان کی روایت میں "تحت السرة" کے الفاظ نہیں ہیں اور ان کی سند بھی صحیح ہے۔

غور كرين كه جب الله ك نبى مَاللَيْم سے يهى حديث "تحت السرة"

<sup>🛈</sup> ای کتاب کاصفحه (۵۷۷) دیکھیں۔

<sup>(2)</sup> مستخرج الطوسي على جامع الترمذي (٦/ ٣٥٢)

<sup>(3)</sup> ويكيس : صحيح ابن حبان (٥/ ٦٧) رقم الحديث (١٧٧٠) عن ابن عباس، و إسناده صحيح على شرط مسلم.

(زیرِناف) کی زیادتی کے بغیرضی سند سے ثابت ہے تو علی ڈاٹٹواس میں "تحت السرة" (زیرِناف) کی زیادتی کیسے کرسکتے ہیں؟ بیہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اس حدیث میں "تحت السرة" (زیرِناف) کا اضافہ بالکل غلط ہے۔ بلکہ بعض جگہ علی ڈاٹٹؤ ہی سے یہی روایت "تحت السرة" کی زیادتی کے بغیر مروی ہے، چنا نچہ ابومجمد الحن بن محمد بن الحن بن علی البغد ادی الحکّال (المتوفی: ۲۳۹) نے کہا:

ثنا أبو الحسين عبيد الله بن أحمد بن يعقوب المقرئ، ثنا يحيى بن محمد بن صاعد، ثنا محمد بن عبد الرحمن المقرئ، ثنا مروان الفزاري، ثنا سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة، قال: أتينا علي بن أبي طالب عليه السلام وهو في قرى أبي موسى الأشعري، وقد تسحرنا بالكوفة، فسرنا إليه أربعة فراسخ، فوجدناه يغسل يده من السحور فقال: يا همدان، أقم الصلاة للصيام من هذه الساعة إلى الليل، من أخلاق الأنبياء عليهم السلام: تعجيل الإفطار، وتأخير السحور، ووضع اليد على اليد في الصلاة فلما أمسى ... الخ"

اس روایت میں علی و اٹنوئے نے کہا: تین چیزیں انبیاے کرام کے اخلاق میں سے بین: افطار میں جلدی کرنا، سحری میں تاخیر کرنا اور نماز میں ہاتھ کو ہاتھ کر رکھنا۔''

<sup>(</sup>ك) المجالس العشرة الأمالي للحسن الخلال (ص: ١٤) رقم الحديث (١٤)

ساتھ دیگر صحابہ نے اسے مرفوعاً بیان کیا ہے اور علی ڈٹاٹٹ نے بھی دیگر صحابہ کی طرح "تحت السرة" کی زیادتی کے بغیر ہی اسے بیان کیا ہو، لیکن متروک اور کذاب راویوں نے اس میں "تحت السرة" کا اضافہ کر دیا ہو۔

اس اضافے کے باطل اور جھوٹ ہونے کی ایک مزید دلیل ہے بھی ہے کہ علی جھٹے ہی ہے کہ علی جھٹے ہی ہے گئی جہٹے گئی جگٹے وَانْحَدُ ﴾ کی تفسیر میں یہ قول صحیح سند سے مردی ہے کہ اس سے (نماز میں) اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ کے بازو (کہنی سے ہھلی تک کے درمیان رکھ کر پھر آھیں اپنے سینے پر رکھنا مراد ہے، جیسا کہ گذشتہ صفحات میں یہ روایت پوری سند کی تحقیق کے ساتھ پیش کی جا چکی ہے۔

<sup>🛈</sup> ای کتاب کاصفحه (۴۹۲) دیکھیں۔

# 4- حديثِ على تفسير ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ مين تحريف شده روايت

"ذكر الأثرم قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال: حدثنا حماد ابن سلمة عن عاصم الجحدري عن عقبة بن صهبان سمع عليا يقول في قول الله عز وجل: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ قال: وضع اليمنى على اليسرى تحت السرة" "صابي رسول على التين على الينزوجل كقول: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ كتفير مين فرمايا كه اس سے (نماز مين) وائين ہاتھ كو بائين ہاتھ پرركھ كرناف كے نيچ ركھنا مراد ہے۔"

عرض ہے کہ تمہید کے اس ننخ میں "السرة" (ناف) کا لفظ کتاب کے محقق نے اپنی طرف سے بنا دیا ہے، اصل قلمی ننخ، جس سے نقل کرکے یہ کتاب چھاپی گئ ہے، اس میں اس روایت کے اخیر میں "السرة" (ناف) کا لفظ ہرگز نہیں ہے، بلکہ "الثندوة" کے معانی چھاتی کے ہوتے ہیں۔ "الثندوة" کے معانی چھاتی کے ہوتے ہیں۔ لبان العرب میں ہے:

"والثندوة للرجل: بمنزلة الثدي للمرأة"

"ثندوه" مرد کی جھاتی کو کہا جاتا ہے، جس طرح عورت کی جھاتی کو "ثدی" کہا جاتا ہے۔"

دیو ہندیوں کی ڈکشنری'''القاموس الوحید'' میں ہے:

"الثندوة": مردكا يبتان

<sup>(1)</sup> التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (٢٠/ ٧٨)

<sup>(</sup>١/ ١٤) لسان العرب (١/ ٤١)

<sup>(</sup>ص: ٢٢٤) القاموس الوحيد (ص: ٢٢٤)

"تحت الثندوة" كا مطلب حيهاتي كے نيچ ہوتا ہے اور حيماتي كے نيچ سینہ ہی ہوتا ہے، چنال چہ احناف، عورت کے لیے نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنے کا حکم ويت بين اوران كى مشهور كتاب "الدر المختار" مين ب:

٣ "تضع المرأة والخنثي الكف على الكف تحت ثدييها" ''عورت اور مخنث ہتھیلی کو تھیلی پر رکھ کراپنی چھاتی کے نیچے رکھیں گے۔'' اسی طرح احناف کی ایک اور کتاب میں ہے:

② «وتضع يمينها على شمالها تحت ثدييها"

''عورت اینے دائیں ہاتھ کواینے بائیں ہاتھ پر اپنی چھاتیوں کے پنچے ر کھرگی۔''

> نیز احناف کی ایک اور کتاب میں ہے: ٠٠ "المرأة تضهعما تحت ثدييها"

''عورت دونوں ہاتھوں کوانی حچھا تیوں کے نیچے رکھے گی۔''

احناف کی درج بالا کتابوں میںعورت کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنی حیاتی کے پنچے ہاتھ باندھے، جبکہ احناف کی بعض کتابوں میں یوں کہا گیا ہے کہ عورت اين سينے ير ہاتھ باندھ، چنانچ احناف كى مشهور كتاب "البحر الرائق" ميں ہے: ﴾ "فإنها تضع على صدرها"

'' کیوں کہ عورت اینے سینے پر ہاتھ باندھے گی۔''

اس طرح احناف کی ایک اور کتاب میں ہے:

<sup>(1)</sup> الدر المختار وحاشية ابن عابدين (١/ ٤٨٧)

<sup>(2)</sup> البحر الرائق شرح كنز الدقائق (١/ ٣٣٩)

<sup>(3)</sup> منية المصلى (ص: ٩٥)

<sup>(4)</sup> البحر الرائق شرح كنز الدقائق (١/ ٣٢٠)

"وإذا كبر وضع يمينه على يساره تحت سرته والمرأة تضع على صدرها"

''(مرد) تكبير كہنے كے بعدائ دائيں ہاتھ كوائ بائيں ہاتھ پرركھ كر اپنے ناف كے نيچ ركھے گا اورعورت اپنے سينے پرركھے گا۔''

احناف کی ان کتابوں میں یہ کہا گیا ہے کہ عورت اپنے سینے پر ہاتھ باند ھے،
جب کہ اس سے قبل مذکورہ کتابوں میں یہ کہا گیا ہے کہ عورت اپنی چھاتی کے نیچ
ہاتھ باند ھے۔ ظاہر ہے کہ احناف یہی کہیں گے کہ ان دونوں الفاظ میں معنوی طور پر
ایک ہی بات ہے، یعنی دونوں کا مطلب یہی ہے کہ عورت اپنے سینے پر ہاتھ باند ھے۔
ہم بھی یہاں یہی کہتے ہیں کہ اس روایت میں جو چھاتی کے نیچ ہاتھ باند ھنے
کے الفاظ ہیں اور دوسری روایات میں جو سینے پر ہاتھ باندھنے کا ذکر ہے، ان دونوں میں
معنوی طور پر ایک ہی بات ہے، یعنی دونوں کا مطلب سینے پر ہاتھ باندھنا ہی ہے۔
معنوی طور پر ایک ہی بات ہے، یعنی دونوں کا مطلب سینے پر ہاتھ باندھنا ہی ہے۔

الغرض علی والنظ کی مید روایت بھی ناف کے نیچے ہاتھ باند سے کی دلیل نہیں، بلکہ سینے پر ہاتھ باند سے کی دلیل نہیں، بلکہ سینے پر ہاتھ باند سے کی دلیل ہے، کیوں کہ اس روایت کے اخیر میں "السرة" (ناف) کا لفظ موجود ،ی نہیں، بلکہ سیح لفظ "الشندوة" (چھاتی) ہی ہے۔ ذیل میں اس بات کے دس دلائل ملاحظہ ہوں:

## يهلى دليل: محقق كا اعتراف:

"التمهيد" كم محقق نے حاشي ميں خود اس بات كا اعتراف كيا ہے كه اس روايت كے اخير ميں "السرة" (ناف) كالفظ اسى نے بنايا ہے اور اصل قلمى نسخ ميں يہاں ير "السرة" (ناف) كالفظ نہيں، بلكه اس كى جگه "التندوة" كالفظ ہے۔

<sup>(</sup>آ) تحفة الملوك (ص: ٦٩) نير ويكس : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (١/ ١٠٧) البناية شرح الهداية (٢/ ١٨٣)

چنانچہ جس صفح پر بدروایت ہے، اسی صفح پر اس لفظ کے آگے (42) لکھ کر حاشیے میں محقق لکھتا ہے:

"(42) التندوة: اق ولعلل الصواب ما أثبته، كما في الرواية" التندوة: نخ استنول مين اليا ب اور نخ اوقاف مين ناقص برشايد صحح وي ب جو مين في بنايا ب، جيبا كه اس طرح كي روايت ب."

(1) التمهيد (٢٠/ ٧٨) حاشيه نمبر (٤٢) حاشي كر جمير بين جم في رموز كم مفهوم كا بحى ترجم كر ويا ہے۔ يادر م كر محقق في جلد اول كم مقد م بين اپنے رموزكى وضاحت كرتے ہوئے كھا ہے: "وإذا كانت الكلمة موجودة في النسخه الأولى ناقصة في الاخرى فإننا نكتب ذلك هكذا مثلا وسلم: أ ب معناه أن كلمة "وسلم" موجودة في نسخه (أ) ناقصة في نسخة (ب)"

اگر پہلے ننخ میں ایک لفظ موجود ہوگا اور دوسرے میں ناقص ہوگا تو ہم اے بطور مثال یوں کھیں گے: وسلم: أ ـ ب ـ اس كا مطلب يہ ہوگا كہ لفظ "وسلم" ننخه ( أ ) میں موجود ہے اور ننخه ( ب ) میں ناقص ہے۔ (التمهید، مقدمة: ١/ ح)

جس جلد میں بیہ حدیث ہے، محقق نے اس جلد کی تحقیق صرف دو تنخوں سے کی ہے۔ ایک (۱)
یعنی ''نسخہ اسٹبول' اور دوسرا (ق) یعن''نسخہ اوقاف''۔ جیسا کہ محقق نے اس جلد کے شروع
میں صفحہ نمبر (۳) پر وضاحت کی ہے اور کہا ہے کہ ان تنخوں کا تعارف گذشتہ جلدوں میں
کرایا جاچکا ہے۔ چنانچہ زیرِ بحث لفظ، محقق کے رموز کے مطابق صرف نسخہ اسٹبول میں ہے اور
اس نسخ کا تعارف محقق نے جلد نمبر مصفحہ (د) میں کرایا ہے اور محقق ہی کے بیان کے مطابق
اس نسخ کے بعض حروف کے نشانات مٹے ہوئے ہیں اور بعض حروف پڑھنے کے قابل نہیں۔

"التمهيد" كاوه صفح جس ميس محقق نے "السرة" اپني طرف سے بنايا اور حاشي میں اس کی وضاحت

ورواه حماد بن سلمة عن عاصم الجحدري، عن عقبـة بن صهبـان، عن علي

ذكر الأثرم قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي، قال حدثنا حماد بن سلمة، عن عاصم الجحدري، عن عقبة بن صهبان، سمع عليا يقول في قول الله عز وجل : ﴿ فصل لربك وأنحر ﴾ قال : وضع البني على اليسرى تحت السرة (١٠٠٠).

قال: وحدثنا العباس بن الوليد، قال حدثنا أبو رجاء الكفي، قال حدثني عمرو بن مالك، عن أبي الجوزاء، عن عبد الله بن عباس : ﴿ فَصَلُ لُرْ بِـكُ وانحر﴾ قال : وضع البني على الشال في الصلاة.

وروى طلحة بن عمرو عن عطاء، عن ابن عباس، أنه قبال : إن من سنن المرسلين وضع اليين على الشمال، وتعجيل الفطر، والاستيناء بالسحور.

وأكثر أحاديث هذا الباب في وضع اليد على اليد لينة لا تقوم بها حجـة ـ أعني الأحاديث عن التابعين في ذلك، وقد قدمنا في أول هذا الباب آثارا صحاحـًا مرفوعة \_ والحد لله.

أخبرنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا محمد بن بكر، قبال حبدثنا أبو داود. قال حدثنا مسدد، قال حدثنا عبد الواحد، عن عبد الرحمان بن إسحاق الكوفي، عن سيار أبي الحكم،عن أبي وائل، عن أبي هريرة، قبال : أخذ الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة (١٩٠٠).

قبال أبو داود : سمعت أحمد بن حنبل يضعف عبد الرحمان بن إسحاق الكوفي وقـال : هـو يروي عن أبي هريرة، وعن علي ـ في أخـذ اليـــرى بــاليـنى في الصلاة تحت المرة".



<sup>(44)</sup> نفس المدر.

ہمارے خیال سے محقق صاحب اصل مخطوط بعنی قلمی ننخ میں موجود اس لفظ کو صحیح طور سے پڑھ ہی نہیں سکے۔ دراصل بیلفظ "الثندوة" ( ثائے مثلثہ کے ساتھ ) ہے، جیسا کہ خطیب بغدادی کی روایت آ گے آ رہی ہے اور "الثندوة" کے معنی چھاتی کے ہوتے ہیں۔ کما مضی .

چونکہ مخطوطات اور قلمی نسخوں میں بہت سارے حروف پر نقطے کھے ہی نہیں جاتے تھے یا کھے بھی اس طرح کھے جاتے کہ دکھنے میں دونوں ایک جیسے معلوم ہوتے ہیں۔ اب اصل قلمی نسخے میں "الشندوة" کے تاء پر تین نقطے واضح نہیں ہورہ ہول گے، اس لیے مقتی نے اس حرف پر صرف دوہی نقطے سمجھے اور اس بنیاد پر اس نے اس لفظ کو "المتندوة" (تاء کے ساتھ) پڑھا۔ واضح رہے کہ اس جلد کی تحقیق میں محقق کے سامنے صرف دو ہی نسخے تھے۔ واضح رہے کہ اس جلد کی تحقیق میں محقق کے سامنے صرف دو ہی نسخے تھے۔ ایک مکتبہ استبول کا نسخہ، جس کے لیے محقق نے (ا) کی علامت استعال کی ہے اور در اوزارۃ الاوقاف کا، جس کے لیے محقق نے (ق) کی علامت استعال کی ہے۔ ان دونوں میں سے صرف ایک نسخے میں یہ لفظ موجود ہے، جیسا کہ عاشیے میں انھوں نے اشارہ کیا ہے اور جس نسخے میں یہ لفظ ہے، وہ مکتبہ استبول ترکی کا نسخہ میں انھوں نے اشارہ کیا ہے اور جس نسخے میں یہ لفظ ہے، وہ مکتبہ استبول ترکی کا نسخہ بہیں بہیں، جیسا کہ خودمحقق نے لکھا ہے:

"انحمت بعض معالم حروفه، وفي بعض الأجزاء لا يكاديقرأ"
"اس ميں حروف كے بعض نشانات مث كئے ہيں اور بعض اجزا ميں سيہ پورے طورسے پڑھے جانے كے قابل بھی نہيں۔"

محقق کی اس وضاحت کے بعد یہی لگتا ہے کہ یہاں بھی لفظ بہت زیادہ واضح

نہیں تھا، جس کے سبب محقق صاحب اسے پوری طرح پڑھ ہی نہیں پائے اور "الشندوة" (تا کے ساتھ) پڑھ لیا اور چونکہ "الشندوة" (تا کے ساتھ) کا کوئی معنی نہیں ہوتا، اس لیے محقق نے اس لفظ کو بامعنی بنانے کے لیے اسے بدل کر "السرة" بنا دیا۔

عرض ہے کہ اگر محقق کو بیلفظ "التندوة" (تا کے ساتھ) ہی نظر آیا تھا تو اس کی درست تھیج بہ ہے کہ حروف میں کوئی تبدیلی کیے بغیر صرف حرف تا پر ایک نقطہ بڑھا دیا جائے اور اسے "الثندوة" کر دیا جائے، اس کے علاوہ اس میں کسی اور تبدیلی کی قطعاً کوئی گنجایش نہیں ہے:

(الرس - "التندوة" ك تا پر صرف ايك نقطه بر صانے سے يه لفظ بامعنى بن جاتا بي الماصل لفظ ميں مزيد تصرف كاكوئى جواز نہيں ہے۔

ب۔ ایک نقطے کے اضافے کے بعد معنی بھی اس روایت کے دیگر طرق میں وار دلفظ کے موافق ہو جاتا ہے، جبیا کہ وضاحت کی جاچکی ہے۔

ج۔ بلکہ خطیب بغدادی کی کتاب "موضح أوهام الجمع والتفریق" میں یہ روایت ٹھیک اس سند ومتن کے ساتھ ہے اور اس میں واضح طور پر "الثندوة" کا لفظ موجود ہے۔ یہ بڑی زبردست دلیل ہے کہ اس روایت میں اصلاً یمی لفظ ہے۔ یہ روایت آگے آرہی ہے۔

2۔ لغوی اعتبار سے ﴿وَانْحَرْ ﴾ کی تفییر میں "الشندوة" کا لفظ معنوی طور پر مناسب ہے، لیکن لغوی اعتبار سے "السرة" (ناف) کا ﴿وَانْحَرْ ﴾ سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ﴿وَانْحَرْ ﴾ کی تفییر میں "السرة" (ناف) کا لفظ لانا حد درجہ مضحکہ خیز ہے۔

محقق نے آ گے یہ کہا ہے کہ''جیسا کہ روایت ہے''۔ اس سے غالباً محقق کی

انوارالبدر جین 632 کینین اختاف کے دلائل 🔀 مراد ابو داود وغیرہ کی عبدالرحمٰن بن اسحاق کوفی بالا تفاق ضعیف شخص کی روایت ہے، نہ كة تفسير والى كوئى اور روايت \_ كيول كه على والنيُّؤ كي تفسير والى اليي كوئى روايت كسى بهي کتاب میں سرے سے موجود ہی نہیں۔ دنیا کے تمام احناف مل کے بھی دنیا کے کسی بھی کونے سے علی ڈلٹنڈ کی ایسی تفسیری روایت ہر گز ہر گز نہیں دکھلا سکتے۔

اگر محقق نے تفسیری روایت مراد لی ہے تو الی تفسیری روایت کہیں موجود ہی نہیں ہے اور نہ محقق نے کوئی حوالہ دیا ہے۔ اگر محقق کی مراد ابو داود میں عبدالرحمٰن بن اسحاق الكوفى بالاتفاق ضعيف شخص كى روايت ہے تو عرض ہے كه يه روايت بالاتفاق ضعیف ہونے کے ساتھ ساتھ تفسیری روایت بھی نہیں ہے، نیز اس کی سند بھی بالکل الگ ہے اور اس کے رواۃ بھی دوسرے ہیں۔

لٰہٰذا اس الگ سباق اور الگ روایت، وہ بھی بالا تفاق ضعیف روایت، کی بنیاد پراس تفسیری روایت میں تبدیلی کرنا بہت بڑا عجوبہ ہے۔ کیوں کہ کسی روایت کے الفاظ وغیرہ کی تھیج کے لیے عین اس روایت کو اس سیاق میں اس سند سے دیگر کتب میں تلاش کیا جاتا ہے، پھرکوئی تھیج کی جاتی ہے۔اس اصول کے تحت محقق کو چاہیے تھا کہ اس تفسیری روایت کو اسی سیاق اور اسی سند کے ساتھ دوسری کتاب میں تلاش کرتے۔ الیا کرنے پر اضیں بہ خوبی معلوم ہو جاتا کہ اس روایت کے دیگر بہت سارے طرق میں صریح طور پر سینے پر ہاتھ باندھنے کی صراحت ہے، اس لیے محقق کو اگر لفظ کی تقیجے ہی کرنی تھی تو موصوف اس لفظ کے ''تا'' پر صرف ایک نقطہ اور بڑھا کر اسے "الثندوة" كروية، كول كه ايماكرنے سے معنوى طور يربيد لفظ اس روايت كے دیگرطرق میں وارد لفظ کے موافق ہو جاتا ہے۔

بلکہ خطیب بغدادی کی کتاب میں بیر روایت اس سند ومتن کے ساتھ ہے اور

<sup>🛈</sup> ای کتاب کاصفحه (۵۵۸) دیکھیں۔

اس میں واضح طور پر "الثندوة" كالفظ موجود ہے۔ كما سيأتى.

مزید برآں اس روایت میں قرآنی لفظ ﴿وَانْحَدْ ﴾ کی تفییر ہے اور لغوی اعتبار سے "ثندوة" (چھاتی کے نیچ یعنی سینے) کا مفہوم ''نح'' (گلے سے نیچ کے حصے) سے مناسبت رکھتا ہے۔لیکن ایک پل کے لیے غور سیجے کہ "السرة" (ناف) کا "نح'' سے کیاتعلق ہے؟ کہاں''نح'' جوجسم کے او پری جصے میں ہے اور کہاں "السرة" (ناف) جوجسم کے نچلے جصے میں ہے۔ جھلا ان دونوں میں کیا مناسبت ہے؟ ان دونوں میں اس قدر بعد المشرقین کے باوجود نامعلوم کس عقل ومنطق سے محقق صاحب دونوں میں اس قدر بعد المشرقین کے باوجود نامعلوم کس عقل ومنطق سے محقق صاحب ﴿وَانْحَدْ ﴾ کی تفییر میں "السرة" (ناف) کا لفظ لے آئے!!

بہرحال اول تو محقق صاحب اس لفظ کو سے بڑھ نہیں پائے، دوسرے اگر اضوں نے غلط ہی بڑھا تھا تو بھی تھی کرتے ہوئے اضیں اس لفظ کو «الشندوة» ہی بنانا چاہیے تھا۔ چنانچہ ان کی تحقیق کے بعداسی کتاب کی ایک دوسرے محقق ڈاکٹر عبداللہ الترکی نے بھی تحقیق کی ہے، انھوں نے اپنے محقق نسخ میں یہاں «الشندوة» ہی لکھا ہے اور حاشیے میں تنبیہ بھی کی ہے، ان سے پہلے کے محقق نے اپنے نسخ میں اسے دیسالہ دیا ہے۔ اس نسخ کا عکس اگلے صفحہ پر ملاحظہ کریں:

### "التمهيد" كا دومرانسخ جس كم مقق في الفندوة "كمام

| فلوطأ |  |
|-------|--|
|       |  |

ورَوَاه حَمادُ بنُ سَلمةَ ، عن عاصمِ الجَعدَريُّ ، عن عُقبَةَ بنِ صهبانَ ، عن السهد عليَّ مثله سواءً .

قال: وحدَّثنا العباسُ بنُ الوليدِ ، قال: حدَّثنا أبو رَجَاءِ الكُليبيُ ( ) ، قال: حدَّثني عمرُو بنُ مالكِ ، عن أبى الجوزاءِ ، عن عبدِ اللهِ بنِ عباسٍ: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْكِ . قال: وَضْعُ البعينِ على الشَّمالِ في الصلاةِ ( ) .

وروَى طَلْحَةُ بنُ عمرِو، عن عطاءٍ، عن ابنِ عباسٍ، أنَّه قالَ : إنَّ مِن سُنَنِ المُوسَلِينَ وَضْعَ اليَمينِ على الشَّمالِ، وتَعْجيلَ الفِطْرِ، والاسْتيناءَ بالسُّحُورِ<sup>(1)</sup>.

......القيم

 <sup>(</sup>١) في م: والسرة ، والتندوة للرجل كالندى للمرأة ، فمن ضم الثاء هذر ، ومن فحمها لم يهمز .
 ينظر النهاية ٢٣٣/١.

والأثر أخرجه البيهقي ٢٩/٢ مِن طريق حماد بن سلمة به.

<sup>(</sup>۲) سقط من: ص۱۷، وفي الأصل، ص۱۲، ص۲۲: والكلمي ٤، وفي م: والكفي ٤. والمنبت من التاريخ الكبير ٢٠٩٣، وينظر الأنساب ٩١/٥.

 <sup>(</sup>٦) أخرجه البهقي ٢١/٢ من طريق أبي رجاء روح بن المسيب به .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطيالسي (٢٧٧٦)، وعبد بن حميد (٦٢٣) من طريق طلحة بن عمرو به مرفوعًا.

ڈاکٹر عبداللہ الترکی نے بعد میں تحقیق کی ہے اور انھیں معلوم بھی ہے کہ ان سے پہلے کے محقق نے اس مبله "السرة" كالفظ لكھا ہے، اس كے باوجود بھى ۋاكٹر عبدالله التركى نے يہاں "السرة" نبيس لكھا بلكه "الشندوة" بى لكھا ہے۔

واضح رہے کہ ڈاکٹر عبراللہ الترکی نے جو حاشیہ میں لکھا ہے: "في (م) السرة" تو اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ بیکسی مخطوطے بعنی قلمی نسخے کی علامت ہے، کیوں کہ ڈاکٹر عبداللہ الترکی نے اپنے پیش نظر مخطوطات میں سے کسی بھی مخطوطے کے لیے (م) کی علامت استعال نہیں گی، بلکہ انھوں نے یہ علامت مطبوعہ نسخ کے لیے ہی استعال کی ہے اور اس سے مراد وہی مطبوعہ نسخہ ہے جس کے محقق نے اس لفظ کو غلط طور پر "السرة" بنادیا ہے، جیسا کہ ڈاکٹر عبداللہ الترکی نے اپن تحقیق کے مقدمے میں وضاحت کر دی ہے کہ وہ اس مطبوعہ ننخے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے (م) کی علامت استعال کریں گے۔<sup>©</sup>

اس بورى تفصيل مصمعلوم مواكه اس روايت ميس بهي "تحت السرة" كا لفظ نہیں ہے، بلکہ کتاب کے محقق نے اپنی طرف سے "السرة" کا لفظ بنادیا ہے۔ دوسری دلیل: ابوالولیداوران کے شاگرداثرم ہی کے طریق سے خطیب بغدادی کی روایت:

"التمهيد" ميں ابن عبدالبرنے اس روايت كو ابو الوليد كے شاگرد الاثرم کے حوالے سے نقل کیا ہے اور الاثرم ہی سے اسی سند کے ساتھ خطیب بغدادی ڈملٹنہ نے اس روایت کو اپنی صحیح سند سے بیان کرتے ہوئے کہا ہے:

"أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن رزقويه حدثنا

<sup>· (</sup>آ) ويكيس: مقدمه موسوعة شروح الموطأ (١/ ١٩٩)

عثمان بن أحمد بن عبد الله الدقاق حدثنا عبد الله بن عبد الله بن عبد الحميد القطان حدثنا أبو بكر الأثرم حدثنا أبو الوليد حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الجحدري عن أبيه عن عقبة بن ظبيان سمع عليا على يقول: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرِ ﴾ قال: وضع اليمنى على اليسرى تحت الثندوة "

''صحابیِ رسول علی و و فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْعَد ﴾ كَ تفسير ميں فرمايا كه اس سے (نماز ميں) اپنے دائيں ہاتھ كو بائيں ہاتھ پرركھ كر اپنی چھاتی كے نيچ (سينے ير) ركھنا مراد ہے۔''

خطیب بغدادی الله کی می می روایت ابوالولید کے شاگرداثر م ہی کے طریق خطیب بغدادی الله کی می کے طریق سے ہوا دو اس میں روایت کے اخیر میں پوری صراحت اور وضاحت کے ساتھ دالشندوة" کا لفظ موجود ہے۔ اس روایت نے قطعی فیصلہ کر دیا ہے کہ "التمهید"

میں منقول روایت کے اخیر میں "الشندوة" بى ہونا جا ہے۔ والحمد لله.

واضح رہے کہ "التمهید" کے قلمی ننخ میں بہ کثرت غلطیاں واقع ہوئی ہیں، جیسا کہ خود محقق نے مقدے میں اعتراف کیا ہے۔خطیب بغدادی کی بیروایت سامنے آنے کے بعد بی بھی معلوم ہوا کہ "التمهید" میں اس روایت کی سند میں عاصم المحدری کے اوپر "عن أبیه" کا واسطہ چھوٹ گیا ہے، جس کے سبب "التمهید" والی روایت تحریف شدہ ہونے کے ساتھ ساتھ منقطع بھی تھہری، جب کہ خطیب بغدادی کی اس روایت کا متن بھی سلامت ہے اور سند بھی صحیح ہے۔ والحمد لله.

تيسري دليل: حماد كے شاگرد دموئ بن اساعيل "كى روايت:

تمہید میں منقول علی ڈاٹٹؤ کی اس روایت کو حماد بن سلمہ کے ایک اور شاگرد

أي موضح أوهام الجمع والتفريق (٢/ ٣٤٠) رقم الحديث (٣٧٩) و إسناده صحيح. نيز
 ويكيس : موضح أوهام الجمع والتفريق (٢/ ٣٠٥) بتحقيق المعلمي.

موی بن اساعیل نے بھی نقل کیا ہے اور ان کی روایت میں سینے پر ہاتھ باندھنے کی صراحت ہے۔ چنانچہ امام بخاری وطلق (التونی: ۲۵۲) نے کہا:

"قال موسى: حدثنا حماد بن سلمة، سمع عاصما الجحدري، عن أبيه، عن عقبة بن ظبيان، عن علي الله فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْعَر وضع يده اليمنى على وسط ساعده على صدره" صحابي رسول على رات في فيصل لربِّك وانْعَر في كاتفيرين فرمايا كه اس سے (نمازمین) اپ دائين ہاتھ كو بائين ہاتھ كے بازو (كمنى سے بخشلى تك كے) كے درميان ركھ كراپ سينے پر ركھنا مراد ہے۔"

یہ روایت بھی اس بات کی ولیل ہے کہ ''التمھید'' میں منقول علی رُوائِنُو کی اس تفییری روایت بھی وہی لفظ درست ہے، جو سینے پر ہاتھ باندھنے پر ولالت کرے نہ کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے بر۔

# تنبيه بليغ:

ای روایت کوشیبان کے شاگرد ابوالحریش الکلابی سے "احمد بن جناح المحار بی، نے روایت کیا تو متن میں تبدیلی کردی۔ امام پہلی رائش (المتوفی: ۲۵۸) نے کہا: "أخبرنا جناح بن نذیر بالکوفة، ثنا عمي أحمد بن جناح، ثنا أبو الحریش، ثنا شیبان، ثنا حماد بن سلمة، ثنا عاصم الجحدري، عن أبیه، عن عقبة بن صهبان أن علیا ﷺ قال في هذه الآیة: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ ﴾ قال: وضع یده الیمنی علی وسط یده الیسری، ثم وضعهما علی سرته،

<sup>(1)</sup> التاريخ الكبير للبخاري (٦/ ٤٣٧) السنن الكبري للبيهقي (٢/ ٤٥) و إسناده صحيح.

<sup>(2)</sup> الخلافيات للبيهقي ط: الروضة (٢/ ٢٥٣، ح: ١٤٨١)

"صحابی رسول علی دانشونے اس آیت: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ [الكوثر: ٢] کی تفسیر میں فرمایا کہ اس سے (نماز میں) اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ کے بازو (کہنی سے تھیلی تک کے جھے) کے درمیان رکھ کر پھر انھیں اینے ناف پر رکھنا مراد ہے۔''

عرض ہے کہ بیروایت باطل و منکر ہے، کیوں کہ اس روایت کوشیبان سے نقل کرنے والا ''احمد بن جناح'' بیر''احمد بن جناح'' بیر''احمد بن جناح المحاربی'' ہے۔ بیر مجبول ہے۔ اس مجبول نے شیبان کے ثقہ، ثبت، متقن اور حافظ شاگرد اور متعدد کتابوں کے مصنف امام ابو محمد بن حیان کے خلاف روایت کیا ہے۔ اس لیے امام بیہجی رشائنہ نے اس مجبول کی روایت کے بعد فوراً تنبیہ کرتے ہوئے کہا:

٣ وقال غيره عن أبي الحريش: على صدره"

"احد بن جناح المحاربي" كے علاوہ (حافظ ابو محمد بن حیان) نے ابوالحریش سے "علی صدرہ" كے الفاظ بیان کیے ہیں۔"

لہٰذا اس مجہول کی بیدروایت باطل ومنکر ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔

چوتھی دلیل: حماد کے شاگرد' موسیٰ بن اساعیل' کی روایت کا ایک اور طریق:

تمہید میں منقول علی والٹیو کی اسی روایت کو جماد بن سلمہ کے شاگرد''موک بن اساعیل'' کی روایت امام بیہتی نے بھی نقل کی ہے اور اس میں بھی سینے پر ہاتھ باندھنے کی صراحت ہے۔ چنانچے بامام بیہتی رالتونی: ۸۵۸) نے کہا:

"أخبرنا أبو بكر الفارسي أنبأ أبو إسحاق الأصبهاني أنبأ أبو أحمد بن فارس، ثنا محمد بن إسماعيل البخاري

<sup>(</sup>ش) ويكصير: الزهد الكبير للبيهقي (ص: ٢٩٥، رقم: ٧٨١)

<sup>(2)</sup> الخلافيات للبيهقي، ط: الروضة (٢/ ٢٥٣، ح: ١٤٨١)

\*\*\*

قال: أنبأنا موسى، ثنا حماد بن سلمة سمع عاصما الجحدري، عن أبيه، عن عقبة بن ظبيان، عن علي: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَر ﴾ () وضع يده اليمني على وسط ساعده على صدره ''صحابی رسول علی ڈٹائٹا نے ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَدِ ﴾ كَ تفسير ميں فرمايا كه اس سے (نماز میں) اینے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے بازو (کہنی سے ہ تھیلی تک کے حصے ) کے درمیان رکھ کراینے سینے پر رکھنا مراد ہے۔'' یه روایت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ "التمهید" میں منقول علی واثاثی کی اس تفسیری روایت میں وہی لفظ درست ہے جو سینے پر ہاتھ باندھنے پر دلالت کرے نہ کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے پر۔

## یا نچویں دلیل: حماد کے شاگر د''حجاج بن المنہال الانماطی'' کی روایت:

تمہید میں منقول علی والنو کی اسی روایت کو حماد بن سلمہ کے ایک اور شاگرد "حجاج بن المنهال الأنماطي" ني بهي نقل كيا ب اوران كي روايت مين سينے ير ہاتھ باندھنے كى صراحت ہے۔

چنانچەامام ابن المنذر رُطُلسُّة (التوفی: ۳۱۹) نے کہا:

حدثنا على بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن عاصم الجحدري، عن أبيه عن عقبة بن ظبيان، عن على ابن أبي طالب رضوان الله عليه أنه قال في الآية: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَر ﴾ فوضع يده اليمني على ساعده اليسرى، ثم وضعهما على صدره"

<sup>(1)</sup> السنن الكبري للبيهقي (٢/ ٤٥) و إسناده صحيح.

<sup>(2)</sup> الأوسط لابن المنذر (٩١/٣) رقم الحديث (١٢٨٤) و إسناده صحيح.

پھرانھیں اینے سینے پر رکھنا مراد ہے۔''

''صحالي رسول على رُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَانْحَر ﴾ كي تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس سے (نماز میں) دائیں ہاتھ کوایئے ہائیں ہاتھ کے بازو (کہنی ہے ہھیلی تک کے جھے) کے درمیان رکھ کر

اس تفسیری روایت میں وہی لفظ درست ہے جو سینے پر ہاتھ باندھنے پر دلالت کرے نہ کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے پر۔

چھٹی دلیل:حماد کے شاگر د''حجاج بن المنہال الانماطی'' کی روایت کا ایک اور طریق:

"التمهيد" ميں منقول على واثنة كى اسى روايت كو حمادين سلمه كے شاگرو '' حجاج بن المنهال الانماطي'' كي روايت امام ابو اسحاق التعلمي نے بھي نقل كي ہے اور اس میں بھی سینے پر ہاتھ باندھنے کی صراحت ہے۔

چنانچیه امام احمد بن محمد بن ابراہیم اتعلمی ، ابواسحاق (المتوفی: ۸۲۷) نے کہا: "أخبرنا عبد الله بن حامد قال: أخبرنا محمد بن الحسين قال: حدَّثنا أحمد بن يوسف قال: حدَّثنا حجاج قال: حدّثنا حماد عن عاصم الجحدري عن أبيه عن عقبة بن ظبيان عن علي بن أبي طالب الله أنه قال في هذه الآية: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَر ﴾ قال: وضع اليد اليمني على ساعده اليسرى، ثم وضعهما على صدره"

<sup>(1)</sup> تفسير الثعلبي (١٠/ ٣١٠) و إسناده صحيح.

''صحالیِ رسول علی رہائٹؤ نے اس آیت: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَر ﴾ كى تفسير بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس سے (نماز میں) دائیں ہاتھ کو اینے بائیں ہاتھ کے بازو (کہنی ہے ہتھیلی تک کے حصے) کے درمیان رکھ کر پھر انھیں اینے سینے پر رکھنا مراد ہے۔''

يدروايت بھى اس بات كى دليل ہےكه "التمهيد" ميں منقول على والولود كى اس تفییری روایت میں وہی لفظ درست ہے جو سینے پر ہاتھ باندھنے پر ولالت کر ہے نہ کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے پر۔

## ساتویں دلیل: حماد کے شاگرد''شیبان بن فروخ'' کی روایت:

۔ تمہیر میں منقول علی رہائیًا کی اس روایت کو حماد بن سلمہ کے ایک اور شاگرد شیبان بن فروخ نے بھی نقل کیا ہے اور ان کی روایت میں سینے پر ہاتھ باندھنے کی صراحت ہے۔ چنانچہ امام بیہقی الطلق (المتوفی: ۲۵۸) نے کہا:

أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه، أنبأ أبو محمد بن حيان أبو الشيخ، ثنا أبو الحريش الكلابي، ثنا شيبان، ثنا حماد بن سلمة، ثنا عاصم الجحدري، عن أبيه، عن عقبة بن صهبان كذا قال: إن عليا الما قال في هذه الآية: ﴿فَصَلِّ لِرَبُّكَ وَانْحَرِ ﴾ قال: وضع يده اليمني على وسط يده اليسري، ثم وضعهما على صدره"

"صحابي رسول على وللنيُّؤن نے اس آيت: ﴿فَصَلِّ لِرَبُّكَ وَانْحَر ﴾ كى تفسير ميں فرمایا کہ اس سے (نمازمیں) اینے دائیں ہاتھ کو اینے بائیں ہاتھ کے بازو (کہنی ہے ہھیلی تک کے جھے) کے درمیان رکھ کر پھر انھیں اینے

<sup>(1)</sup> السنن الكبري للبيهقي (٢/ ٤٦) رقم الحديث (٢٣٣٧) وإسناده حسن.

سینے پررکھنا مراد ہے۔"

یہ روایت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ''التمھید'' میں منقول علی رُوالیُو کی اس بات کی دلیل ہے کہ ''التمھید'' میں منقول علی رُوالیُو کی اس تفییری روایت میں وہی لفظ درست ہے جو سینے پر ہاتھ باندھنے پر دلالت کرے نہ کہ ناف کے پنچے ہاتھ باندھنے پر۔

## آ تھویں دلیل: حماد کے شاگرد''ابوعمروالضریز' کی روایت:

"التمهيد" ميں منقول على رفائقُ كى اسى روايت كو حماد بن سلمه كے ايك اور شاگرد" ابوعمرو الضرير" نے بھى نقل كيا ہے اور ان كى روايت ميں سينے پر ہاتھ باندھنے كى صراحت ہے۔ چنانچہ طحاوى رشائش (البتونى: ٣٢١) نے كہا:

"حدثنا أبو بكرة، قال: حدثنا أبو عمرو الضرير، قال: أخبرنا حماد بن سلمة، أن عاصما الجحدري أخبرهم، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب في قوله: ﴿فَصَلُ لِرَبُكَ وَانْحَر﴾ قال: وضع يده اليمني على الساعد الأيسر، ثم وضعهما على صدره"

"صحابی رسول علی رہائی نے اللہ عزوجل کے قول: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَدِ﴾ کی تفسیر میں فرمایا کہ اس سے (نماز میں) دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ کے بازو (کہنی سے تھیلی تک کے جھے) کے درمیان رکھ کر پھر آتھیں اینے سینے پررکھنا مراد ہے۔"

یہ روایت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ "التمھید" میں منقول علی را اللہ کا اس تفییری روایت میں وہی لفظ درست ہے جو سینے پر ہاتھ باندھنے پر دلالت کرے نہ کہ ناف کے پنچے ہاتھ باندھنے ہر۔

<sup>(</sup>آ) أحكام القرآن للطحاوي (١/ ١٨٤) رقم الحديث (٣٢٣) صحيح المتن و رجاله ثقات، لكن سقط عقبة بن ظبيان من الإسناد.

# نویں دلیل: حماد کے شاگرد''ابوصالح الخراسانی'' کی روایت:

"التمهيد" میں منقول علی والنو کی اسی روایت کو حماد بن سلمه کے ایک اور شاگرد''ابو صالح الخراسانی''نے بھی نقل کیا ہے اور ان کی روایت میں سینے پر ہاتھ باندھنے کی صراحت ہے۔ چنانچہ امام ابن جریر الطبری الطبق (المتوفی: ۳۱۰) نے کہا:

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا أبو صالح الخراساني، قال: ثنا حماد، عن عاصم الجحدري، عن أبيه، عن عقبة بن ظبيان، أن علي بن أبي طالب ﴿ قَالَ فِي قُولَ اللَّهِ: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَر ﴾ قال: وضع يده اليمني على وسط ساعده الأيسر، ثم وضعهما على صدره"

''صحابی رسول علی رفافیٰ سے روایت ہے کہ آپ نے اللہ تعالی کے فرمان: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرِ ﴾ كى تفسيرين فرمايا كداس سے (نمازين) اين دائیں ہاتھ کو اینے بائیں ہاتھ کے بازو (کہنی سے بھیلی تک کے ھے) کے درمیان رکھ کر پھر انھیں اینے سینے پر رکھنا مراد ہے۔''

بدروایت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ "التمهید" میں منقول علی واٹن کی اس تفسیری روایت میں وہی لفظ درست ہے جو سینے پر ہاتھ باندھنے پر دلالت کرے نہ کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے پر۔

دسویں دلیل: حماد کے شاگر د<sup>ود</sup> مہران بن ابی عمر العطار'' کی روایت:

"التمهيد" میں منقول علی والنو کی اس روایت کو حماد بن سلمہ کے ایک اور شاكرد "مهران بن أبى عمر العطار" ني بهي نقل كيا باوران كي روايت مين

<sup>(</sup>أ) تفسير الطبري، ت شاكر (٢٤/ ٦٥٢) صحيح المتن بالمتابعات لأجل ابن حميد.

سینے پر ہاتھ باندھنے کی صراحت ہے۔

چنانچدامام ابن جريرالطمرى رطاف (التوفى: ٣١٠) نے كها:

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن حماد بن سلمة، عن عاصم الجحدري، عن عقبة بن ظهير، عن أبيه، عن على الم ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَر ﴾ قال: وضع يده اليمني على وسط ® ساعده اليسري، ثم وضعهما على صدره

"صحالی رسول علی ٹھاٹھ سے روایت ہے کہ آپ نے ﴿فَصَلِّ لِرَبُّكَ وَانْحَر ﴾ كى تفسيريس فرماياكه اس سے (نمازيس) دائيں ہاتھ كو اينے ہائیں ہاتھ کے بازو (کہنی ہے ہقیلی تک کے جھے) کے درمیان رکھ کر پھرانھیں اینے سینے پر رکھنا مراد ہے۔''

يدروايت بھى اس بات كى دليل ہےكه "التمهيد" ميں منقول على والني الله كا اس تفسیری روایت میں وہی لفظ درست ہے جو سینے پر ہاتھ باندھنے پر دلالت کر ہے نہ کہناف کے نیچے ہاتھ باندھنے پر۔

ان تمام دلائل کے ساتھ اس بات پر بھی غور کریں کہ متقدمین احناف میں ہے کسی نے بھی اس روایت کو زیر ناف ہاتھ باندھنے کے دلائل میں پیش نہیں کیا،حتی کہ ابن التر کمانی حنفی نے اس روایت کے متن کو مضطرب کہا، مگر انھوں نے بھی اس لفظ کواضطراب کی دلیل نہیں بنایا، بلکہ بعض طرق میں ہاتھ باندھنے کا ذکر نہیں اور بعض میں ذکر ہے اور بعض میں "کر سوع" کا لفظ ہے۔ بس اس کومتن کا اضطراب کہا ہے، کیوں کہ انھوں نے کہیں بھی اس روایت میں بیالفاظ نقل نہیں کیے۔

مزيد برآ ل امام بيهق رالله نے جب ابو مجلز سے "فوق السرة" والى روايت

<sup>🛈</sup> تفسير الطبري، ت شاكر (٢٤/ ٢٥٢) صحيح المتن بالمتابعات لأجل ابن حميد.

پیش کی تو ابن التر کمانی نے "التمهید" ہی کے حوالے سے فوراً کہہ دیا کہ ان سے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا بھی منقول ہے، لیکن علی ڈاٹٹو کی اس تفسیری روایت کے خلاف "تحت السرة" کی روایت "التمهید" سے بالکل نقل نہ کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمہید میں ایسی کوئی روایت تھی ہی نہیں۔ واضح رہے کہ سند اور متن پر اضطراب کے دعوے کی تردید ہم پچھلے صفحات میں کر چکے ہیں۔

# • مصنف ابن ابی شیبه کی تحریف شده روایت **[**

### مصنف ابن الی شیبه میں تحریف کرتے ہوئے لکھا گیا:

"حدثنا وكيع، عن موسى بن عمير، عن علقمة بن وائل ابن حجر، عن أبيه، قال: رأيت النبي وضع يمينه على شماله في الصلاة تحت السرة"

عرض ہے کہ اس روایت میں "تحت السرة" (زیرناف) کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ خفیوں نے اپنا مسلک ثابت کرنے کے لیے اس حدیث میں تحریف کر دی ہے اور اپنی طرف سے اس میں "تحت السرة" (زیرناف) کا اضافہ کر دیا ہے۔

یہ کام سب سے پہلے پاکتان کے حنفی ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ کراچی نے کیا۔ پھر انھیں کی دیکھا دیکھی پاکتان کے ایک دوسرے مکتبے طیب اکادی بیرون بوہڑ گیٹ ملتان نے مصنف ابی شیبہ کے ایک دوسرے نسخ میں یہی تحریف کی اور انھیں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پاکتان کے ایک تیسرے حنفی مکتبے ، مکتبہ امدادیہ ملتان نے بھی اسی نسخ میں تحریف کی۔

پھر جب اہلِ علم نے ان کی گرفت کی تو بے چارے محمد عوامہ صاحب نے مصنف ابن الی شیبہ کی اپنی تحقیق میں بھی بے بنیاد چیزوں کا سہارا لے کر مصنف ابن الی شیبہ

<sup>(</sup>آ) مصنف ابن أبي شيبة (۱/ ۳۹۰) بتحريف إدارة القرآن والعلوم الإسلامية كراچى پاكستان. مصنف ابن أبي شيبة (۱/ ٤٢٧) بتحريف طيب أكادمى بيرون بوهژ گيث ملتان پاكستان. مصنف ابن أبي شيبة (۱/ ٤٢٧) بتحريف مكتبه إمداديه ملتان پاكستان. مصنف ابن أبي شيبة (۱/ ۲۲۷) رقم الحديث (۳۹۰۹) بتحريف محمد عوامة.

كى اس روايت ميس "تحت السرة" كا اضافه كرويا\_

اس کی تفصیل ہم آ گے پیش کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم مصنف ابن ابی شیبہ کے چند مطبوعہ اور قلمی نسخوں کا حوالہ دیتے ہیں جن میں یہ صدیث "تحت السرة" (زیرناف) کی زیادتی کے بغیر موجود ہے۔

پہلانسخہ

### مصنف ابن ابی شیبه،مطبوعه ابوالکلام آزاد اکیڈی ، ہندوستان، ۲ ۱۳۸ ه

(تما آثاكم الرسول عليوه رما نهاكم عنه فانتهوا) الجزر الإول

و المان الما

ابن ابى شىبه

نی

الاحاديث

و الاثار و استباط أثمة التابعين و اتباع التابعين المشهودين لهم بالحير للامام الحافظ المتمن النحر الثبت الثقة الشهر بابي بكر عدالة من محمد من الراهم من عثان من ابي شيبة الكوفى العبي المتوفى سنة ٢٢٥ ه وكنى من مفاخره التي امتاز بها بين الأئمة المشهودين كونه من اساتذة البخارى و مسلم و أبي داود و ابن ماجة و خلائق لا تحصى ( و اعنى بتصحيحه و تنسيقه و نشره محب السنة النبوية و خادمها ) و عبد الخالق عان الافغانى رئيس المصحين بدائرة المعارف المثبانية فى الغام ) و نائب صدر جميت العلل حيد آباد ـ است ـ بي ( الهند ) عنى جليمه و اهتم بنشره شادم القوم عبد مولانا أبو الكلام اكادى ،

انصاری لاج : مدینه بلذینگ، حیدرباد ' ( الهند ) فرن : ۲۲۲۲ ؛ ( حقوق الطبع محفوظة ) ت ۱۳۸۰ م ۱۹۸۱ م نب هذا تکتاب فی المضعة "هزیزیة ننه ۱۳۸۶ ه مجیدرآباد ( الهند )

### مصنف ابن ابی شیبه (۱/ ۳۹۰) مطبوعه ابوالکلام آ زاد اکیژی، ہندوستان، ۱۳۸۲ه

كناب الصلوات ج ـ ١ ـ

معنف أن ألى شيه

و ضع اليمين على الشمال

حدثنا ابو بكر قال حدثنا زيند بن حباب قال جدثنا معاوية بن صالح أ قال حدثني يونس بن سيف العشي عن الحارث بن غطيف أو غطيف بن الحارث الكندى شك مناوية قال مهما رأيت بسبت لم أنس اني رأيت رسول الله عليه و ضع بدد اليمني على اليسري يعني في الصلوة ، حدثنا وكيع عن سفيات عن سمالك عن قدصة من كدلب عن اليه قال رأيت الني يَرَائِثُنِي و اضد بمبته على شماله في الصلوة. حدثنا ابن ادريس عَن عاصم بن كليب عن ابيه عن والل ان حجر قال رأيت رسول الله ﷺ حين كبر أخذ بشهاله بيب ، حدثناً ﴿ وكبع عن اسماعيل من الى خالد عن الاعمش عن عجاهد عن مورق العجليّ عن إني الدردا. قال من اخلاق النبيين وضع اليمين على الشهال في الصلوة ، حدثنا وكيع عن يوسف بن ميمون عن الحسن قال فال رسول الله يَرْتِيجُ كَأَنَىٰ ﴿ أنظر الى أحبار بني اسرائيل و اضعى أبمانهم على شمالليم في الصلوة ، حدثنا " و کیع عن موسی بن عمیر عن علقمة بن و ائل بن حجر عن آیه قل وأبت النبي تلخ وضع بميه على شاله في الصلوة، حدثنا وكبع عن ربيع عن ابي معشر عن الراهيم قال يضع يمينه على شماله في الصلوة تحت السرة ه حدثنا وکیع قال حدثنا عبد السلام بن شداد الحربری ابوطالوت قال نا غزوان ان جرير الضي عن أبيه قال كان عــــلي اذا قام في الصاوة و ضع بمين على ـــ رسغ بساره و لايزال كذلك حتى يركع متى ما ركع الا أن يصلح ثوبه. أو ي السده وحدثنا وكيع قال حدثنا يزيد بن زياد عن ابي الجمد عن عاصم الجحدري عن عقبة بن ظهير عن على في قوله فصل لربك و ابحر قال و ضع اليمين عـــلى الشهال في الصلوة ه حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنــا الحاجاج .

### مصنف ابن ابي شيبه،مطبوعه الدار السّلفيهمبني، ہندوستان، ١٣٩٩ھ

ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا

الكتاب المصنف الأحاديث والآثار

للامام الحافظ عبد الله بن محد بن أبي شيبة ابراهم بن عثمان أبي بكر بن أبي شيبة النكوف العبسى التوفُّ سنة ٢٣٥ هج

> الجزء الأول حققه ومحمده الاستاذ عبد الحالق الافغاني

واهتم بطباعته ونشره عنتار أحد الندوى السلق

الدار السلفية حامد بلدنك، مومن بوره بمبق ٤٠٠٠١١ (الهند)

> الطهة الثانية ١٣٩٩ هيج – ١٩٧٩ م

### مصنف ابن ابي شيبه (١/ ٣٩٠) مطبوعه الدار السّلفيهمبيّي، ہندوستان، ١٣٩٩ھ

كتاب الصلوات ج -- 1

نف ابن ابي شيه

#### و ضع اليمين على الشمال

حدثنا ابو بكر قال حدثنا زيند بن حباب قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثني يونس بن سيف العنسي عن الحارث بن تحليف أو تحليف بن الحارث الكندى شك معاوية قال مهما رأيت نسيت لم أنس انى رأيت رسول اقه على و ضع يده اليمني على اليسرى يعني في الصلوة وحدثنا وكيع عن سفيات عن سماك عن قبيصة بن مُملب عن ايه قال رأيت النبي على و اضما يمينه على شماله في الصلوة وحدثنا ابن ادريس عن عاصم بن كليب عن ايه هن و اثل ان حجر قال رأبت رسول الله 🎎 حين كبر أخذ بشماله بيمينه ه حدثنا وكيع عن اسماعيل بن ابي مالد عن الاعش عن مجاهد عن مورق السجـلى عن ابى الدردا. قال من اخلاق النبيين و ضع اليمين على الشال فى الصلوة ه حدثنا وكيم عن يوسف بن ميمون عن الحسن قال فال رسول الله ﷺ كأ ني أنظر الى أحبار بني اسرائيل و اضعى أيمانهم على شمائلهم في الصلوة ، حدثناً و کیع عن موسی بن عمیر عن علقمة بن و ائل بن حجر عن ایه قال رأیت الني ﷺ و صنع بمينه على شماله في الصلوة ، حدثنا وكبيع عن دبيع عن ابى معشر عن ابراهيم قال يعنع يمينه على شماله فى السلوة تحت السرة ه حدثنا وكيع قال حدثنا عبد السلام بن شداد الحريرى ابوطالوت قال نا غزوان ان جرير المنى من أبيه قال كان عسل اذا قام في الصلوة و ضع يمينه على رسغ يساره و لايزال كذلك حتى يركع متى ما ركع الا أن يصلح ثوبه أريجك جسده . حدثنا وكيع قال حدثنا يزيد بن زياد هن ابي الجمد هن عاصم الجمعدى عن عقبة بن ظهير عن على فى قوله خسل لربك و انحر قال و صنع اليمين عسلى الشهال في الصلوة . حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنسا الحجاج

تيسرانسخه

مصنف ابن الي شيبه، بتحقيق حبيب الرحمٰن اعظمي حنفي مطبوعه مكتبه امداديه مكه مكرمه،٣٠ ١٩٠١ه



للإنكم الكيثر الحجّة الثقية الثبيت عَبْد الله بن عَدَى إِبْرًا هِم بن مُثَان أَ مِنْكِرا لِمِسِ المَّذِف بأِن أَن شَيّة وحمالله الله المُثَان وجهد

هُمَّا الكتاب لا استناق هزادشناسة وكاه امده در ارتزاد و وشرينيو بخشه "أبروكورن أن شهه أمدا لأمساخ و أنشة الإشلام و شاسب المستف الذمل أم يعملك أمد شاد تلد تولدولايدة وبها به دانها با ورست بريب احتاثا





ئِ (دورو) فِي (دورو)

ويستنه وملاغل تغيلنا النخافسين المنيز والانتاليسير

ما به ساله به المسلمة المسلمة

### فی انوار البدر 653 میں احداث کے ولائل 🚅

### مصنف ابن ابی شیبه ( ۳۵۱/۲) بخقیق حبیب الرحمٰن اعظمی حنفی ،مطبوعه مکتبه امدادیه مکه مکرمه،۳۰۰ساه

٣٩٠٤ - حدثنا وكيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الأغمش عن عامد عن مورق عن أبي الدرداء قال : من أخلاق النبيين وضع اليمين على الشمال في الصلاة .

٣٩٠٥ - حدثنا وكبع عن يوسف بن ميمون عن الحسن قال: قال برسول الله عليه الله الميلية : كأني أنظر إلى أحبار بني إسرائيل واضعى أيمانهم على شمائلهم في الصلاة .

٣٩٠٦ - حدثنا وكبع عن موسى بن عمير عن علقمة بن وائل المسلاة . ٢٩٠٧ - حدثنا وكبع عن النبي عَلَيْكُ وضع بمينه على شاله في الصلاة . ٢٩٠٧] - حدثنا وكبع عن ربيع عن أبي معشرعن إبراهيم قال: يضع بينه على شماله في الصلوة تحت السرة إلى .

٣٩٠٨ - حدثنا وكيم قال : حدثنا عبدالسلام بن شداد الحريري " بوطالوت عن غزوان بن جرير الضبي عن أبيه قال : كان على إذا قام في لصلاة وضع يمينه على رسغه ، ولايزال كذلك حتى يركع متى ماركع ، إلا ن يصلح ثوبه أو بحل جسده .

٣٩٠٩ - حدثنا وكيع قال : حدثنا يزيد بن زياد عن أبي الجعد عن باصم الجحدري عن عقبة بن ظهير عن على في قوله : ﴿ فَصَلَ لِزَبَّكَ الْحَرْكِ قَال : وضع اليمين على الشمال في الصلاة .

<sup>🗀 (</sup>۱) سقط من الأصل إلا أخوه مدرجا فيما فوقه . واستدركته من ب والحيدرآبادية .

<sup>(</sup>٢) كذا أن الأصول ، ونسبه في التهذَّبب عبد يا قبسياً ولم ينعته بالحري .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصول كلها ، ولعل الصواب (بن) لأن جده أبوالجعد ولايروى عنه إنما يروى عن ابن أبي الجعد (عمّه).

💥 انوار البدر 💥 654 👯 احناف کے دلائل

چو تھانسخہ

مصنف ابن ابي شيبه، بخقيق كمال يوسف الحوت مطبوعه دار التاج ، بيروت و ١٩٠٠ه



الإناع الحافظ إَيْسَكَ رَجَهُ لَا لَهُ مُرْجَى مَنْ اللَّهِ فِي الْعَنْ اللَّهِ فِي الْعَنْ اللَّهِ فِي الْعَنْ اللَّهِ فِي النَّرَقِ سَنَةَ 100 هـ النَّرَقِ سَنَةً 100 هـ

> تقشيم وَضَبُط كمالُ *يوسُفِ* لِجُوْت

> > أبحزء الأول

كالألتئاح

### مصنف ابن الى شيبه (٣٣٣/١) بتقيق كمال يوسف الحوت مطبوعه دار التاج، بيروت ٩٠٩١ه

٣٩٣٧ ـ حدثنا وكيع عن يوسف بن ميمون عن النحسن قال: قال رسول الله ﷺ كأني أنظر إلى أحبار بني إسرائيل واضعى أيمانهم على شماثلهم في الصلاة.

— ٣٩٣٨ - حدثنا وكيع عن موسى بن عمير عن علقمة بن واثـل بن حجر عن أبيه قال رأيت النبي ﷺ وضع يمينه على شماله في الصلاة.

٣٩٣٩ - حدثنا وكيم عن ربيم عن أبي معشر عن إبراهيم قال يضع يمينه على شماله في الصلاة نحت السرة.

 ٣٩٤ - حدثنا وكيع قال حدثنا عبد السلام بن شداد الجريري أبو طالوت قال نا غزوان بن جرير الضيي عن أبيه قال كان علي إذا قام في الصلاة وضع يمينه على رسغ يساره ولا يزال كذلك حتى يركم متى ما ركع إلا أن يصلح ثوية أو يحك جسده.

٣٩٤١ ـ حدثنا وكيع قال حدثنا يزيد بن [أبي] زياد عن أبي الجعد عن عاصم الجحدري عن عقبة بن ظهير عن على في قوله ﴿ فصلٌ لربك واتحر ﴾ (١) قال وضع اليمين على الشمال في الصلاة.

٣٩٤٢ ـ حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الحجاج بن جسان قال سمعت أبا مجلز أو سألته قال
 قلت: كيف يصنع قال يضع باطن كف يمينه على ظاهر كف شماله ويجعلها أسفل من السرة.

مع ٣٩٤٣ حدثنا يزيد قال اخبرنا الحجاج بن أبي زينب قال حدثني أبو عثمان أن النبي 獎 مر برجل يصلي وقد وضع شماله على يمينه فأخذ النبي 獎 يمينه فوضعها على شماله.

٣٩٤٤ ـ حدثنا جرير عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم قال لا بأس أن يضع البمنى على البسرى في الصلاة.

٣٩٤٥ ـ حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن زياد بن زيد السوائي عن أبي جحيفة عن على قال من سنة الصلاة وضع الأيدي على الأيدي تحت السرر.

٣٩٤٦ ـ حدثنا يحيى بن صعيد عن ثور عن خالد بن معدان عن أبي زياد مولى آل دراج ما رأيت فنسيت فإني لم أنس أبا بكر كان إذا قام في الصلاة قال هكذا فوضع اليمني على اليسري.

٣٩ ٤٧ ـ حدثنا أبو معاوية حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد أنه كان بكره أن يضع اليمني على الشمال يقول على كفه أو على الرسخ ويقول فوق ذلك ويقول أهل الكتاب يفعلونه.

٣٩ ٤٨ ـ حدثنا عبد الأعلى عن المستمر بن الريان عن أبي الجوزاء أنه كان يأمر أصحابه أن يضم أحدهم يده البمنى على اليسرى وهو يصلي.

<sup>(</sup>١) سورة الكوثر الآية (٢).

يانجوال نسخه

مصنف ابن ابی شیبه، بخقیق سعید اللحام مطبوعه دارالفکر، بیروت ۹ ۱۲۰۰ه

مُرَاثِ الْمُرَاثِ الْمُرْتِ الْمُرْتِي الْمُرْتِ الْمُرْتِ الْمُرْتِ الْمُرْتِ الْمُرْتِ الْمُرْتِ الْمُرْتِ الْمُرْتِ الْمُرْتِ الْمُرْتِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِي الْمُعِلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْت

طبعة مستكملة النص ومنقحة ومشكولة ومرقمة الاحاديث ومفهرسة

الجيز الأوّل

الطَّهَارات، الآذان والإقامة، الصلاة

صَبَطَهُ وَعُلَّتَ عَلِيهُ الأستاذ سَعيداللحَام

الإشراف الفني والمراجعة والتصحيح: مكتب الدراسات والبحوث في دار الفكر

طارالفكر

### مصنف ابن ابي شيبه (١/ ٣٢٧) بتقيق سعيد اللحام مطبوعه دار الفكر، بيروت ٩ ١٩٠٠ه

كتاب الصلاة ل ركعتا الفجر تعشيان لـ وضع اليمين على الشَّهال .......

- (٤) حدثناً وكبع هن إسهاعيل بن أبي خالد عن الأعمش عن مجاهد عن مؤرَّق العجلي عن أبي الدرداء قال: من أخلاق النبيين وضع البمين على الشال في الصلاة.
- (٥) حدثنا وكيم عن بُوسف بن مُيمون عن الحسن قال: قالرسول الله يَرَافِينُ ، كَانِي أنظر إلى أحبار بني إسرائيل واضعي أيانهم عل شائلهم في الصلاة ..
- (٦) حدثنا ركيع عن موسى بن عُمير عن علقمة بن وائِل بن حُجر عن أبيه قال: رأبت النبي سِنْجُ وضع بمينه على شهائه في الصلاة.
- (٧) حَدَثُنَا وَكِيعِ مِن ربيعِ عَنِ أَنِي مَعْشَرَ عَنَ إِبْرَاهُمِ قَالَ: يَضَعُ عِينَهُ عَلَ شَهَّالُهُ فِي الصلاة تحت السرة.
- (٨) حدثنا وكيع قال: حدثنا عبد السلام بن شداد الحريري أبو طالوت قال: نـــا غزوان بين جرير الضي عن أب قال: كان عليّ إذا قام لي الصلاة وضع يمينه على رسخ يساره ولا يزال كذلك جنى بركع منى ما وكع إلا أن يصلح ثوبه أو يحك جسده.
- (٩٠) حدثنا وكيع قال: حدثنا بزيد بن زياد عن أبي الجعد عن عاصم الجحدري عن عُتبة بن ظُهِر عن عليٌّ في قوله ﴿ فَعَلَّ لِرَبُّكَ وَانْحَرْ ﴾ قال: وضع اليمين على الشمال في
- ( ١٠ ) حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا خجاج بن حسان قال: سمعت أبا مجلز أوّ سألنه قال: قلت كيف يصنع قال: يضع باد عن يمينه على ظاهر كف شهاله ويجعلها أسفل من السرة.
- ( ١١ ) حدثنا بزيد ذال: أخبرنا الحجاج بن أبي زبيب قال: حدثني أبو عنمان أن النبي مَنْ اللَّهُ مَرَ بَرَجَلَ يُصَلِّي وَقَدْ وَضَعَ شَائِنَهُ عَلَى تَبَيْنَهُ فَأَخَذَ نَسِي مَنْكُ تُلِّينًا وَوَضَعَهَا عَلَ شَالِهُ .
- (١٢) حدثنا جَرِيرَ عن مُغيرة عن أبي مَعشر عن إبراهيم قال: لا بأس بأن يضع اليمني على اليسرى في الصلاة.
- (١٣) حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحن بن إسحاق عن زياد بن زيد السوائي عن أي جحيبة عن على قال: من سنة الصلاة وضع الأيدي على الأيدي تحت السرر.
- ( ١٤ ) حدثنا عبي بن سعيد عن زُور عن خاا مدان عن أبي زياد مولي آل دراج ما رأيت فنسبت فإني لم أنس أن أبا بكر كان إد . . في الصلاة قال هكذا فوضع اليمنى على اليسرى.

جھٹانسخہ:

مصنف ابن الى شيبه، بخقيق محمد عبدالسلام شابين، مطبوعه دارالكتب العلميه، بيروت ١٣١٢ ه

الكِنْ الْمُلْكِنْ الْمُلْكِنِينَ وَالْالْمُكُانِ الْمُلْكِنِينَ وَالْالْمُكَانِ

لامَامِللَافظ ابِ مَارعبراللَّه بنُ محمّرِن أبي شسيبَة الكوفي العبسي المتوف سَننة ٢٥٥ ه

> نبط دمته درزمته دابرابه طعادیته محدعبدالت لام شاهین

الجترئ الأقراب يعنوي على الكنب التالبة: الطهارات ـ الأذان والإقامة ـ الصلوات

دارالكنب العلمية

### مصنف ابن ابی شیبه (۱/ ۳۹۰) بخشیق محمد عبدالسلام شامین،مطبوعه دارالکتب العلمیه، بیروت ۲۱۲۱ه

لا يسلى ركعتي الفجر في السفر.

٣٩٢٩ ـــ حدّثمنا جرير عن قابوس عن أبيه عن عائشة قالت: أما ما لـم به ح محجبـُما ولا مروثـُما في سفر ولا حضر غاتبًا ولا شاعدًا، تعني النبي قُلِيّة فركعتان قبل الفجر.

٣٩٣٠ ــ حدّثنا هشيم قال أخبرنا حصين قال سمعت تحمرو بن ميمون الأودي يقول: كانوا لا يتر كوعة أربعًا قبل الظهر وركمتين قبل الفجر على حال.

٢٩٣١ ــ حدثنا زكيع عن حبيب بن جري عن أبي جعفر قال: كان وسول الله كيك لا يدع الركعتين بعد السعرب والركعتين قبل الفجر في حضر ولا سفر.

٣٩٣٧ من حدّ ثنا مشيم قال أخيرنا ابن غون عن مجاها. قال سألته أكان ابن تجمر يصلي وكعتي الفجر قال: ما رأيته يزك شيئا في سفر ولا حسر.

#### (١٦٥) وضع اليمين على الشمال

٣٩٣٣ ـــ حدثمًا أبو بكر قال حدثنا زُيد بن حباب قال: حدثنا ملوية بن صالح قال حدثني يُونس بن سيف العنسي عن اللحرث بن غطيف أو غطيف بن اللحرث الكندي شك مدية قال: مهما رأيت تسبيت لم أنس اني رأيت رسول الله عليه في وضع بده اليسني على اليسرى، يعني في الصلاة.

٣٩٣٤ ــ حدّثنا وكي عن شفيل عن سماك عن قبيعمة بن هنب عن أبيه قال: رأبت السبي ﷺ واضعًا بمينه على شمائه في السلاة.

٣٩٣٥ ـــ حدثقا ابن إدريس من عاصم بن كليب عن وائل بن حجر قال: رأيت وسول الله ﷺ حين كبر أخذ بشماله بيسينه.

٣٩٣٣ ـــ حدَّثنا وُكِيق عن إسلميل بن أبي حالد عن الأعمش عن مجاهد عن مورق العجابي عن أبي الدرداء قال: من أخلاق النبيين وضع اليمين على الشمال في الصلاة.

٣٩٣٧ ـــ حدَثمنا وكمع عن ليرسف بن ميمون عن الحسن قال: قال وسول الله عَلَيْنَ وَكُالَّتِي الْمُعَالِدِ اللهِ عَلَيْنَ وَكُالَّتِي النَّذَارُ إِلَىٰ أَعْبَارٍ مِنْ إِنْزَلِيلُ واسمى آيامهم على شماناهم من الشاهم.

٣٩٣٩ ... حدثمًا (كبع عن ربيع عن أبي معشر عن إيزهيم قال: يضع نبيته على شماله في الهيلاة تحت السرة.

انوار البدر

### ساتوان نسخه:

مصنف ابن الي شيبه، بتقيق حمد الجمعه ومحمد اللحيدان،مطبوعه مكتبه الرشد، رياض ١٣٢٥ه

المحرودة الم

لإِمَامِ الْعَافِظ أَبِي تَكْرِعَنِواللّهَ بِحَصَّةَ بَابُوا هِمُّ ابْن أَبَّةٍ سِنْصِيَّةٍ 101 - 170

تقديم نضيّلة ل<sup>ا</sup> يَخ/ويرَ عُرَيِّه عِبْرِ لَكَافَّدَ لَكِ حَمِيِّرَ فَ

تحقیق حَدَدُ بِعَبِاللّٰہِ الْمِحَعَة محمدٌ بِن بِرَاهِیمُ الْمُعَیّدان

> البحرُّهُ النَّافِت المَّمِّ كَلَّهُ / ( ۲۱۳۰ ـ ۲۱۴۰

باب: ۲۰۸

٢ ـ كتاب الصلاة

٣٩٥٣- حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الأعمش عن مجاهد عن مُورِّق (العِجْلي)(١) عن أبي الدرداء قال: امن إخلاق النبيين وضع اليمين على الشمال في الصلاة.

٣٩٥٤- حدثنا وكيع عن يوسف بن ميمون عن الحسن قال: قال رسول الله ﷺ: (كأني أنظر إلى أحبار بني إسرائيل واضعي أيمانهم على شمائلهم في الصلاقة.

٣٩٥٥ - حدثنا وكيع عن موسى بن عُمير عن علقمة بن (٢٦) واثـل بن \_\_\_ حُجْر عن أبيه قال: رأيت النبي ﷺ وضع يمينه على شماله في الصلاة<sup>(١٢)</sup>.

٣٩٥٦- (حدثنا وكيم عن ربيع عن أبي معشر عن إبراهيم قال: ايضع يمينه على شماله في الصلاة)(1) تحت السُرَّة؟.

٣٩٥٧- حدثنا وكيع قال: حدثنا عبدالسلام بن شداد الجُريسري(٥) أبو طالوت عن(١) غزوان بن جرير الضبي عن أبيه قال: (كان على إذا قام في الصلاة وضع يمينه على رُسُغه (٧) فلا يزال كذلك حتى يركع متى ما ركبع، إلا أن يصلح ثوبه أو يحك جسده.

<sup>(</sup>١) سقطت من (ج) و(م) و(ك).

<sup>(</sup>٢) في (ج): اعلقمة عن واثل ... ا وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) في (م): (شماله في الصلاة تحت السرة) ولعله سبق نظره إلى الأثر الذي بعده فكتب منه: اتحت السرة!.

<sup>(</sup>٤) سقط ما بين القوسين من (ج).

<sup>(</sup>٥) في (ط س) و(م): الحريري، والضبيط من حاشية الإكمال، (٢٠٨/٢)، ودالجرح؛ (٦/ ٤٥).

<sup>(</sup>٦) في (ط س): «قال: نا غزوان».

<sup>(</sup>٧) في (ط س): ورسغ يساره والرسغ من الإنسان: مفصل ما بيسن الكف والساعد، والقدم إلى الساق «المصباح» (٢٢٦).

انوارالبدر

آ گھواں نسخہ:

مصنف ابن ابی شیبه بخقیق اسامه بن ابراهیم ،مطبوعه دار الفاروق ،مصر ۱۳۲۹ ص

المعاملة ال

خَفِيْق إِنِّي ڪُخَّدِالسُّلِمَةِ بِن إِبرُهِيْمِ بِن مُحَكَّدٍ المجَلدُالثَّانِيَ

> الصلاة – الجمعة ٢١٣٦ – ٢٢٣٥

النَّاثِينُ الفَّااِوْقِ لِلْاَئِينِ لِلْفَائِلِيَّةِ فَالنَّشِينَ

### مصنف ابن الي شيبه (٢/ ٣٠٩) بتقيق اسامه بن ابراهيم ،مطبوعه دارالفاروق،مصر ۲۹ساھ

٣٩٦١ حَدَّثْنَا وَكِيعٌ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنِ الحَسَنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ أَخْبَارِ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَاضِعِي أَيْمَانِهِمْ عَلَىٰ شَمَائِلِهِمْ فِي الصّلانه (۱)

🗀 🍑 - ٣٩٦٢ حَدَّثُنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْت النَّبِيُّ ﷺ وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَىٰ شِمَالِهِ فِي الصَّلاَةِ(٢٠).

٣٩٦٣- حَدَّثْنَا وَكِيعٌ، عَنْ رَبِيعٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: يَضَعُ يَمِينَهُ عَلَىٰ شِمَالِهِ فِي الصَّلاَةِ تَحْتَ السُّرَّةِ.

٣٩٦٤- حَدَّثُنَا وَكِيمٌ قَالَ: حَدَّثُنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ شَدَّادٍ [الجريري](٣) أَبُو طَّالُوتَ، عن<sup>(١)</sup> غزوان بن جرير الضبي، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ إِذَا قَامَ فِي الصَّلاَةِ وَضَعَ يَعِينَهُ عَلَىٰ [رُسْغِه فلا](٥) يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّىٰ يَرْكَعَ مَتَىٰ مَا رَكَعَ إِلاَّ أَنْ يُصْلِحَ نَوْبَهُ أَوْ بَحُكٌ جَسَدَهُ(١).

٣٩٦٥ حَدَّثْنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثْنَا يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ، [بَنْ] (٧) أبي الجَعْدِ، عَنْ عَاصِم الجَحْدَرِيُّ، عَنْ عُفْبَةً بْنِ ظُهَيْرٍ، عَنْ عَلِيمٌ فِي قَوْلِهِ: ﴿نَصَلِ لِرَبِّكَ وَأَغْمَرُ أَن وضع اليّين عَلَى الشّمَالِ فِي الصّلاَةِ (١٨).

<sup>(</sup>١) هذا مرسل، ومراسيل الحسن من أضعف المراسيل، وفي إسناده أيضًا يوسف بن ميمون رمو ضعيف.

<sup>(</sup>٢) إسناده مرسل. علقمة بن وائل لم يسمع من أبيه.

<sup>(</sup>٣) وقع في الأصول، والمطبوع بالحاء المهملة، وما اثبتناه هو الموافق لترجمته في المجرح:

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصول، ووقع في المطبوع: (قال نا).

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصول، ووقع في المطبوع: (رسغ يساره ولا).

<sup>(</sup>٦) في إسناده جرير الضبي، وهو مجهول لا يعرف، وابنه حاله قريبًا منه .

<sup>(</sup>٧) كذا في الأصول، ووقع في المطبوع، و(د): (عن) خطأ، أنظر ترجمة يزيد بن زياد بن أبي الجعد من االتهذيب،

<sup>(</sup>٨) هذا الحديث قال أبو حاتم عنه: آختلف حماد بن سلمة ويزيد بن زياد بن أبي الجعد نبه=

نوال نسخه:

مصنف ابن الى شيبه بتقيق سعد بن ناصر الشترى،مطبوعه دار كنوزاهبيليا رياض، ١٣٣٧ه



الامَهُ) إِنْ بَكْرِعَدُ لِلَّهُ بَهِ مُحِدِّبُهُ إِنْ شَيْبَةَ لِعَبْسِيَ لَكُونِيَّ المودُدْتَنَة ١٥٥ م . وَطَوَّلُ سَنَةَ ١٢٥ م

> تغديزتناه النلنج نامِرزُرجِرُوالمِزرُلْوَمِيبِرُ الْمِشْرَى

خنيسة ١. د. سَيِعْرِين ناصِرِيْن جِنْولِلْمُزِيزِ لِيُوجِبِيرِ لِلْسَّتَرِي

المحلد الثالث

كتاب الصلوات ، ( سجود السهو والعمل لا الصلاة ) ( ۱۳۹۹ - ۱۲۹۸ )



### مصنف ابن ابی شیبه (۳۶۴/۳) بخقیق سعد بن ناصر الشتری،مطبوعه دار کنوز اشبیلیا ریاض، ۳۳۶اه

المصنف لابن أبي شيبة

71

۳۹۷۸ - حدثنا ابن إدريس عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال: رأيت رسول الله 紫حين كبر أخذ (شماله) (۱) بيمينه (۱).

٣٩٧٩ حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الأعمش عن مجاهد عن مورق (العجلي) (٣) عن أبي الدرداء قال: من أخلاق النبيين وضع اليمين على الشمال في الصلاة(١).

٣٩٨٠ - حدثنا وكيع عن يوسف بن ميمون عن الحسن قال: قال رسول الله ﷺ: كأني أنظر إلى أحبار بني إسرائيل واضعي أيمانهم على شمائلهم في الصلاة (٥٠).

٣٩٨١ - حدثنا وكيع عن موسى بن عمير عن حلقمة (بن) (١) وائل بن حجر عن أبيه قال: رأيت النبي الله وضع يمينه على شماله في الصلاة (١) (١).

٣٩٨٢ - (حدثنا وكيع عن ربيع عن أبي معشر عن إبراهيم قال: يضع يمينه على شماله في الصلاة)(١) تحت السرة.

<sup>(</sup>١) ف (أ، ها: (بشماله).

<sup>(</sup>٢) صحيح، أخرجه أحمد (١٨٨٤)، والنسائي ١٢٥/٢، وأبوداود (٧٢٥)، وابين حيان (١٢٥٠)، والخيالسي (١٠٢٤)، والخيالسي (١٠٢٤)، والليالسي (١٠٢٤)، والليالسي (٢٨/٢)،

<sup>(</sup>٣) سقط من: أأ، جه، ك.

<sup>(</sup>٤) منقطع ؛ مورق لا يروي عن أبي الدرداء.

<sup>(</sup>٥) مرسل ضعيف؛ يوسف ضعيف.

<sup>(</sup>٦) في (جنا: (عن).

<sup>(</sup>٧) في أأًا: زيادة (تحت السرة).

<sup>(</sup>A) صحيح؛ علقمة سمع من أبيه، أخرجه أحمد (١٨٨٥٠)، والنسائي ٢٣٦/٢، والحميدي - (١٨٨٥)، والبهتي ٢٣٦/٢، والطبراني ٢٨٠٨، والدارقطني ٢٩٠/١.

<sup>(</sup>٩) سقط من: آج، د].

قارئین ملاحظہ فرمائیں کہ دنیا بھر کے انصاف پیند محققین مصنف ابن ابی شیبہ کی تحقیق کر رہے ہیں اور اسے شائع کر رہے ہیں، لیکن کوئی بھی اس کی زیرِ بحث صدیث میں "تحت السرة" (زیرِ ناف) کا اضافہ نہیں کر رہا، حتی کہ ان میں سے بعض مطبوعات حفی حضرات ہی کی شائع کردہ ہیں، لیکن ان میں بھی "تحت السرة" (زیریاف) کا اضافہ نہیں ہے۔

صرف مطبوعات ہی نہیں، بلکہ مخطوطات کا ذخیرہ بھی چھان ماریئے، پوری دنیا میں یہ کتاب عام ہے اور پوری دنیا میں اس کے متند مخطوطات بھی موجود ہیں، مگر اس کے کسی بھی متند مخطوط میں زیرِ بحث حدیث کے اندر ''تحت السر ۃ'' (زیرِ ناف) کا اضافہ نہیں ہے۔

صرف دو مخطوطوں میں یہ اضافہ ملتا ہے، کیکن یہ مخطوطے متند نہیں، نیز کا تب نے غلطی سے بیاضافہ کر دیا ہے، جبیا کہ دیگر شواہد و قرائن اس پر دلالت کرتے ہیں، جن کی تفصیل آگے رہی ہے۔

امام ابن عبد البرر الملفي (المتوفى ٣٦٣) كے پاس بھى مصنف ابن ابی شيبه كا ايك نسبه كا ايك نسبه كا ايك نسبة كا ايك كتب ميں اس سے كئى روايات نقل كى بيں، حتى كه زيرِ بحث روايت كے بعد ابراہيم نختى كا جو اثر ہے، اسے بھى اجمالاً ذكر كيا ہے، ليكن اس سے قبل مرفوع حديث كا كوئى ذكر نہيں كيا۔

اس سے معلوم ہوا کہ اس قدیم ترین نسخ میں بھی اس روایت کے اندر بیہ اضافہ نہیں تھا۔ حفیوں کے علامہ ابن التر کمانی (المتوفی ۵۳۵) نے بھی مصنف ابن ابی شیبہ کی کئی روایات نقل کی ہیں، بلکہ ہاتھ باندھنے سے متعلق موصوف نے مصنف ابن ابی شیبہ ہی سے ابراہیم نحعی کا اثر اپنی تائید میں نقل کیا ہے۔ کیکن اس اثر سے پہلے ابن ابی شیبہ ہی سے ابراہیم نحعی کا اثر اپنی تائید میں نقل کیا ہے۔ کیکن اس اثر سے پہلے

<sup>(</sup>آ) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (٢٠/ ٧٥)

<sup>(2)</sup> ويكيمين: الجوهر النقي (٣١/٢)

موجود وائل بن حجر والنُّولُ كي حديث كوايني تائيدِ مين نقل نهيس كيا، جواس بات كي وليل ہے کہ ان کے پیش نظر مصنف ابن آبی شیبہ کا جونسخہ تھا، اس میں بھی اس حدیث میں پەزيادتى نېيىنھى ـ

علامه محمد حيات سندهي حنفي رطلته (الهتو في ١١٦٣) بهي كهتم بين:

"في ثبوت زيادة: تحت السرة نظر، بل هي غلط، منشأه السهو؟ فإنى راجعت نسخة صحيحة للمصنف فرأيت فيها هذا الحديث بهذا السند، وبهذه الألفاظ، إلا أنه ليس فيها تحت السرة" "تحت السرة" كى زيادتى كا ثبوت محل نظر ہے، بلكه يه غلط اورسموكا تیجہ ہے، کیوں کہ میں نے مصنف ابن الی شیبہ کا صحیح نسخہ دیکھا ہے اور اس میں میں نے یہی حدیث انھیں الفاظ کے ساتھ دیکھی ہے، کین اس میں بی "تبحت السرة" (زیرناف) نہیں ہے۔"

یہاں شخ محمدات سندھی نے بوری صراحت کے ساتھ صحیح نسخ کا حوالہ دیا ہے کہ اس میں بیاضا فہنیں ہے۔

مولانا انورشاہ کشمیری حنفی الطلق، نے بھی مصنف ابن الی شیبہ کے تین مخطوطے و کھے، لیکن انھیں ان میں سے کسی ایک میں بھی یہ "تحت السرة" (زیرناف) کا اضافة نهيس ملا - چنانچه مولانا انورشاه كشميرى حنى رائس (المتوفى: ١٣٥٣) خود ككصة بين:

"ولا عجب أن يكون كذلك؛ فإني راجعت ثلاث نسخ (2) للمصنف فما وجدت في واحدة منها

'' کوئی عجب نہیں کہ بات اس طرح ہو، کیوں کہ میں نے مصنف ابن الی شیبہ

التح الغفور في وضع الأيدي على الصدور (ص: ٥٢) تحقيق د ضياء الرحمن الأعظمى.

<sup>(2)</sup> فيض الباري (٢/ ٢٦٧)

علاوہ ازیں عصرِ حاضر کے محققین نے مصنف ابن ابی شیبہ کے جس قدرمتند مخطوطے جمع کیے، ان میں سے کسی میں بھی یہ اضافہ نہیں۔خودعوامہ نے اعتراف کیا ہے کہ مصنف ابن ابی شیبہ کے چارشخوں میں بیراضا فہنیں ہے $^{ ext{O}}$ 

ان تمام نسخوں تک فی الحال ہماری رسائی نہیں ہے، ورنہ ان سب کی تصویر پیش کردی جاتی۔ تاہم ہماری کوشش جاری ہے، جوں ہی ہمارے ہاتھ یہ ننخے لگے، ہم برننخ سے متعلقہ صفح کا عکس پیش کردیں گے۔ إن شاء الله.

سردست ایک ننخ سے متعلقہ صفح کا عکس ہم پیش کر رہے ہیں، اس میں زير بحث حديث كاندر "تحت السرة" (زيرتاف) كالفظنيس بـ ملاحظه مو:

 <sup>(</sup>یکھیں: مصنف ابن أبی شیبة بتحقیق عوامة (۳/ ۳۲۱ حاشیه) نیز ای کتاب کا صفحہ (۲۸۸) دیکھیں۔

669

مسعف المتراثكا الجدالنيم لمعامر ابعض وبن ابئ سبرجداتات عذاب النا ن

امين معبعامه بن محيل بن إيريفيم ب عثمان آلك في الحافظ الم

المدنى الوالطب عي شي السق المقالم الماك صاحفاية للقلعاد شوم اى دا د دوغوا نی تامیخ ۲ من شهر شعبان انسام <u>کاریخ ۱</u> سیرا

سيدال غدالف امرالها لد النعرالد لاحداله والذي ليساحل اب العملان المسوية والنيون المعنوية مؤلانا بمن والمعالية المن المعالية المن المعالية المن المدارة المن المنافئة المن المنافئة ال

Local

منده المالمالة حداً من الديده الموساط المناه المالمة المناه المن

والصلى السيكة اضب البرين السروية وأن ابرسا ودويمنا حفور في المسترية وأن ابرسا ودويمنا حفور في المسترية وأن ابرسال المنظمة ويعرف عن المنظمة ويعرف عن المنظمة ويعرف المنظمة والمراب المنظمة والمراب المنظمة والمراب المنظمة والمنظمة والمنظمة

مصنف ابن ابی شیبه میں تحریف کی تاریخ:

گذشتہ تفصیلات سے بیہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مصنف ابن ابی شیبہ کے کی بھی مستند ننخ میں زیرِ بحث حدیث کے اندر "تحت السرة" (زیرِ ناف) کا اضافہ نہیں ہے، اسی لیے محققین نے اپنے اپنے محقق ننخ میں اس حدیث کے اندر "تحت السرة" (زیرِ ناف) کا لفظ شامل نہیں کیا۔لیکن احناف نے انتہائی ہٹ وهری اور من مانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے یہاں سے جب مصنف ابن ابی شیبہ کو چھاپا تو اس حدیث کے اندر "تحت السرة" (زیرِ ناف) کا لفظ اپنی طرف سے بوھا کر اس میں تحریف کردی۔ إنا لله وإنا إليه راجعون!

احناف کے دلائل

ذیل میں ا*س تحریف* کی پوری کہانی ملاحظہ ہو:

## تحریف کی پہلی کوشش:

پوری دنیا میں سب سے پہلے جھوں نے اس حدیث میں تحریف کا گھناؤنا کام
کیا، وہ ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ کراچی کے حفی حضرات ہیں۔ انھوں نے الدار
السلفیہ ممبئی کا مطبوعہ ننجہ لیا اور اس کا فوٹو لے کر اسے اپنے یہاں سے شالع کیا، لیکن
اس حدیث میں "تحت السرة" (زیرِ ناف) کا لفظ اپنی طرف سے زبردتی بوھا
دیا۔ حالانکہ الدار السلفیہ ممبئی والے ننځ میں اس زیادتی کا کوئی نام ونشان نہیں ہے۔
الدار السلفیہ ممبئی کا بیانخہ دراصل اس ننځ کا عکس تھا جو سب سے پہلے ابو الکلام
آزاد اکیڈی، ہندوستان سے ۱۳۸۲ھ میں چھپا تھا۔ اس پہلی طباعت میں بھی اس حدیث
کے اندر "تحت السرة" (زیرِ ناف) کی زیادتی نہیں تھی، حالاں کہ پہلی بار اسے
چھاپنے والے بھی حفی ہی تھے۔ ان دونوں طباعت کا عکس ہم پیچھے پیش کر چکے ہیں۔

• جھاپنے والے بھی حفی ہی تھے۔ ان دونوں طباعت کا عکس ہم پیچھے پیش کر چکے ہیں۔

<sup>🛈</sup> ای کتاب کاصفحه (۸۴۸ ـ ۱۵۱) دیکھیں۔

عکس ملاحظه سیجیے اور د کیکھئے کہ ان دونوں طباعتوں میں کسی میں بھی زریر بحث مدیث کے اندر "تحت السرة" (زیرناف) کا لفظنہیں ہے۔

لیکن ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ کراچی والول نے ای نسخ کا عکس لے كراسے حچايا اوراس حديث ميں زبردتى «تحت السرة» (زبرياف) كا اضافه كر دیا۔ وہ بھی جلی اور واضح حروف میں اور بغیر کسی حاشیے اور وضاحت کے!!

یتح بیف کرتے وقت اصل کتاب کی سطر کے ساتھ جو کھلواڑ کیا گیا ہے، اسے بھی ان کے ننخ میں بخوبی دیکھا جاسکتا ہے۔ چنانچہ جس سطر کے اندر "تحت السرة" (زیرِ ناف) کا اضافہ کیا، اس سطر کے الفاظ وحروف کو ان لوگوں نے بوری طرح سکوڑ دیا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے آخر میں لفظ ''رہے'' کے بعد' عن' کے لیے اس سطر میں جگہ باتی نہیں بچی، اس لیے ان لوگوں نے اس''عن'' کو اگلی سطر کے ابتدا میں رکھنے کی کوشش کی ،لیکن ایبانہیں ہوسکا اور اس کا حرف''ع'' ہی غائب ہوگیا، جیسا کہ ان لوگوں کے چھایے ہوئے نسخ میں صاف دیکھا جاسکتا ہے۔

ذیل میں ہم ان دونوں سطروں کی تحریف سے قبل اور تحریف کے بعد کی تصویر پیش کرتے ہیں۔ قار کین ان دونوں کا فرق ملاحظه فرما کیں:

<sup>🛈</sup> ای کتاب کاصفحه (۱۷۵) دیکھیں۔

انوارالپدر

# تحریف سے پہلے

وكبيع عن موسى بن عمير عن علقمة بن و اثل بن حجر عن ابيه قال رأيت النبي على على شماله في الصلوة ، حدثنا وكيع عن ربيع عزب ابي معشر عن ابراهيم قال يضع يمينه على شماله في الصلوة تحت السرة ،

# تح پف کے بعد

و کمیع عن موسی بن عمیر عن علقمة بن و اثل بن حجر عن ایه قال وأیت النبي مَرْفَقُ و صَمْ يَمِنْهُ عَلَى شَمَالُهُ فَى الصَّلَّوةُ لِحَتَّ السَّرَةِ حَدَثنا وكَبِّرِعْن ربيع نأن مشر عن اراهم قال بعنع بمينه على شماله في الصلوة تحت السرة • 🗱 انوار البدر 😅 674 😅 احناف کے دلائل

قارئین ملاحظہ فرمائیں کہ کس طرح جان ہو جھ کرحدیث میں تحریف کی گئی ہے اور یہ سب کچھ خاموثی سے کیا گیا، اس کے بارے میں حاشیے یا مقدمے میں کوئی وضاحت نہیں کی گئی کہ اس تصرف کے لیے ان کے پاس کیا جوازتھا؟ لہذا خاموثی کے ساتھ یہ تصرف ہی تحریف کی دلیل ہے۔ اس تحریف شدہ صفح کا مکمل عکس آ گے ملاحظہ فرمائیں۔



### و ضع اليمين على الشمال

حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا ساوية بن صالح قال حدثني يونس بن سيف النسي هن الحارث بن غطيف أو غطيف بن الحارث الكندى شك معارية قال مهما رأيت نسبت لم أنس الى رأيت رسول الله علي الكندى و ضع يده البني على البسري يني في الصلوة . حدثنا وكبع عن سفيات من سماك عن نبيمة بر كملب عن ايه قال وأبت الني يَرْتُنْ و اضعا بمبنه على شماله في الصلوة وحدثنا ابن ادريس عن عاصم بن كليب عن ايه عن والل إِن حجر قال وأبت رسول الله مِرْكِيْنِ حَيْنَ كُبِرٌ أَخَذَ شَمَانُهُ بِنِينَهُ وَحَدَثُنَّا وكبع عن اسماعيل بن ابي خالد عن الاعمش عن مجاهد عن مورق العجالي عن ابي الدردا. قال من اخلاق النبين و ضع العمين على أشهال في العلوة، حدثنا وكيمٌ من يوسف بن ميمون عن الحسن قال قال وسول الله يَتِّقَيُّم كَأْنَى أنظر الى أحبار بني اسرائيل و اضمى أيمانهم على شمانلهم في الصلوة ، حدثنا و کیج عن موسی بن عمیر عن علقمة بن و ائل بن حجر عن ایه قال رأیت 🖒 النبي تركين و ضع يميه على شماله في الصلوة المحت السرة حدثنا وكبيرين ربيع يَأْلِ مَشْرَ عَنَ الرَّامِّجِ قَالَ يَعْنَعَ بَمِنِهُ عَلَى شَمَالُهُ فَى الصَّلَوَةُ تَحْتَ السَّرةُ ه حدثنا وكيع قال حدثنا عبد السبلام بن شداد الحريرى ابوطالوت قال نا غزوان ان جرير الضي عن أبيه قال كان عـــلى اذا قام في السلوة و ضع بمينه على رسغ يساره و لايزال كذلك حتى يركع متى ما ركع الا أن يصلح ثوبه أو يحك جدره ، حدثنا وكبع قال حدثنا يزيد بن زياد عن ابي الجمد عن عاصم الجعدري عن عقبة من ظهير عن على فى قوله فصل لربك و أعمر قال و صنع اليمين عـــلى الشهال في الصلوة . حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنــا الملاح

قارئین! غور کریں کہ بیکتی گٹیا حرکت ہے کہ دوسرے ادارے کی مطبوع کتاب کا عکس لے کراہے چھاپا جائے اور انتہائی خاموثی کے ساتھ متن میں اپنی طرف سے ایک لفظ شامل کر دیا جائے؟!!

اس بدترین خیانت پر علائے اہلِ حدیث کی نظر پڑی تواضوں نے فوراً اس کی نظر پڑی تواضوں نے فوراً اس کی ندمت کی اور پورے عالم اسلام کو اس سے خبردار کیا۔ چنانچہ پاکستان ہی کے شخ ارشاد الحق اثری بیالی نے اس پر ایک مضمون'' خدمتِ حدیث کے پر دے میں تحریفِ حدیث' کھا۔ جس سے پوری دنیا کے سامنے ان لوگوں کی مکاری نمایاں ہوگئ۔ تحریف میں مشش ،

## تحریف کی دوسری کوشش:

جس طرح كوئى اچھا تخف جب كسى الجھے طریقے كى شروعات كرتا ہے تو دوسرے الجھے لوگ بھى اسے دہراتے ہیں۔ ٹھيك اسى طرح جب كوئى برا طریقہ ایجاد كر دیتا ہے تو ديگر لوگوں كے ليے وہ اسوہ بن جاتا ہے۔ چنانچہ جب ادارۃ القرآن والوں نے دوسرے كے مطبوعہ ننخ ميں "تحت السرة" كا اضافہ كر ديا تو اسى قماش كے دوسرے كے مطبوعہ ننخ ميں "تحت السرة" كا اضافہ كر ديا تو اسى قماش كے ديگرلوگوں نے بھى يہى روش اپنانى شروع كر دى۔

چنانچہ پاکستان ہی میں 'طیب اکادمی ملتان' والوں نے ' الاستاذ سعید اللحام' کی تحقیق سے دارالفکر بیروت سے چھپا ہوا مصنف ابن الی شیبہ کا نسخہ لیا اور اس نسخ کے جس صفح پر واکل بن جحر رُلائن کی حدیث تھی، اس میں تحریف کرتے ہوئے اس کے جس صفح پر واکل بن جحر رُلائن کی حدیث تھی، اس میں تحریف کرتے ہوئے اس کے اخیر میں ''وفی نسخہ: تحت السرہ'' لکھ دیا اور اسے بریکٹ میں کر دیا، حالال کہ استاذ سعید اللحام کا اصل نسخہ جو دارالفکر سے چھپا تھا، اس میں 'تحت السرہ'' کا الفاظ نہیں سے، جیسا کہ ہم نے پچھلے صفحات میں اس کا عکس دیا ہے۔ ''

<sup>🛈</sup> ای کتاب کاصفحه (۲۵۲ \_ ۲۵۷) ملاحظه فرما تین \_

لین بے شرمی کی حدہوگی کہ دوسر ہے کی تحقیق سے طبع شدہ نسخہ لیا گیا، پھراس کا عکس لے کراسے اپنے میہال سے چھاپا گیا اور اس کی ایک حدیث میں اپنی طرف سے تحریف کردی گئی۔ إنا لله و إنا إليه راجعون.

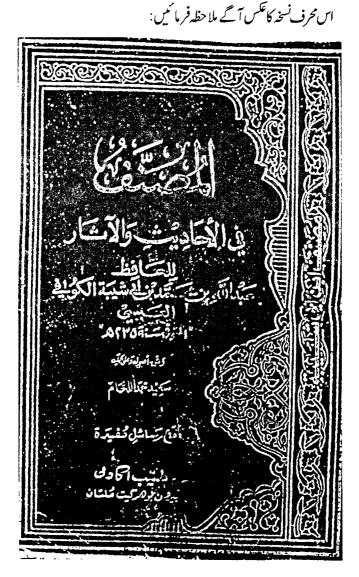

كتاب الميلاة .. ركمنا النبر تعليان .. وضع اليمين عل الشال ......................... ١٦٧

- (1) حدثنا ركب من إساعبل بن أن خالد من الأعمش من عامد من مورق السبل عن أن الدردة قال: من أخلاق السين وضع اليمن على الشال في الصلاة.
- (٥) حدثناً وَكِيعٍ مَن يُوسَف بَن شِيون مِن الحَسن قال: قالرسول الله مَهِيَّةِ ، كَانَ أَعَالَ إِلَى أَحِبَارُ بِنِي إِسْرَائِيلُ واضعي أيانَم عل شائلهم لي الصلاة ، .
- (٦) حدثنا وكيم عن موسى بن مُسم عن علقمة بن واثل بن مُجر عن أبيه قال:
   رأبت اللبي ﷺ رضع بيت عل شاله أن الصلاة. (وفي نسمة تحت السرة) (١)
- (٧) حدثنا رَكِيم عن ربيع عن أن مشر عن إبراهيم قال: يضع بمينه على شاله أن الصلاة تحت السرة.
- ( ٨ ) حَدَثنا رَكِيعِ ثَالَ: حدثنا عبد السلام بن شداد الحريري أبو طالوت قال: شا غزوان بن جربر النبي عن أبيه قال: كان على إذا قام في العسلاة رضع بميته على رسغ يساره ولا يزال كذلك حق يركع من ما وكع ألا أن يصلح ثوبه أو يمك جسده.
  - ( ٩ ) خُدِنْنَا رَكِيم قال: حدثنا يزيد بن زِياد عن أبي الجدد عن مامم الجحدري عن عُتِبَ بن ظَهر عن على المشال أن عن على الشال أن المسال أن المسلام. المسلام.
  - ( ١٠) حدثنا بزيد بن مارون قال: أخبرنا حجاج بن حسان قال: سمت أبا مجلز أو أا: و قال: قلت كيف يعنع قال: يضع باطن كف يجيه عل ظاهر كف شهاله ويجملها أمنل من السرة.
  - ( ١٦ ) حدثنا بزيد تال: أخبرنا الحجاج بن أبي زبيب قال: حدثني أبو عنهان أن النبي مَيْنَ عِنها من أن النبي مَيْنَ عِنها ورضعها على نهال.
  - (١٢) حدثنا بتربر عن مُنبرة عن أبي مُعشر عن إبراهيم قال: لا بأس بأن يضع
     البسنى على البسرى في الصلاة.
  - (١٣) حدثنا أبر معاوية عن عبد الرحن بن إسحاق عن زياد بن زيد السوائي عن أب جمينة عن علي تال: من سنة الصلاة وضع الأبدي على الأبدي تحت السرو.
    - ( ۱۱ ) حدثنا يمبى بن سعيد عن ثور عن خائد بن معدان عن أبي زياد مول أل دراج ما رأبت نسبت ناني لم أنس أن أبا بكر كان إذا نام في المبلاة قال هكذا فوضع هيمنى على البسرى.

قارئینِ کرام! آپ نے دیکھا کہ کس طرح ادارۃ القرآن والوں کے نقشِ قدم پر چلتے ہوئے طیب اکادمی ملتان والول نے بھی ایک دوسرے مطبوعہ نسخ کے ساتھ یہی کھلواڑ کیا۔اس طرح طیب اکادی نہ صرف یہ کنجس اکادی ثابت ہوئی، بلکہ ادارۃ القرآن والول كوبھى ان كاحقِ نجاست ايصال كر ديا۔

صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی مُلَاثِيمً نے فرمایا:

"من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئ، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها و وزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئ " ''جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا، پھراس کے بعداس پر عمل کیا گیا تو اس کے لیے اس عمل کرنے والے کے برابر ثواب لکھا جائے گا اور ان کے تواب میں سے کچھ کی نہ کی جائے گی اور جس آ دمی نے اسلام میں کوئی براطریقہ رائج کیا، پھراس برعمل کیا گیا تو اس براس عمل کرنے والے کے گناہ کے برابر گناہ لکھا جائے گا اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کمی نہ کی جائے گی۔''

## تحریف کی تیسری کوشش:

گناہ چاربیر کا بیسلسلہ بہیں ختم نہیں ہوا، بلکہ پاکستان ہی کے ایک اور مکتبے، مکتبہ امدادیہ ملتان والوں نے بھی اس سلسلے میں بھریور امداد کی، چنانچہ ان لوگوں نے بھی استاذ سعید اللحام کے محقق نسخ کا عکس لے کر چھایا اور انھوں نے بھی واکل بن حجر والن كى حديث ميس بريك ك اندر "تحت السرة" كا اضافه كر ديا ولچسپ

<sup>(</sup>آ) صحيح مسلم (٢/ ٧٠٤) رقم الحديث (١٠١٧)

بات یہ ہے کہ ای ادارے نے پہلی بارجب اس کتاب کو طبع کیا تھا تو اس میں یہ تحریف نہیں تھی، کیکن جب ادارة القرآن والوں کی طرف سے ''سنت سید'' جاری ہوگئ تو یہ بھی اس پرآمادہ عمل ہوگئے اور خود کو گناہ آلود کرنے کے ساتھ ساتھ ادارة القرآن والوں کو بھی ان کا حصہ بھم پہنچایا۔

ملاحظه فرمائين آكے اس مكتبے كے محرف نسخ كائلس:

مُصَدِّنَا فَيْ الْمِثْلُ الْمِثْلُونِ الْمِثْلُونِ الْمُثَلِّمُ الْمُثَلِمُ الْمُثَلِّمُ الْمُثَلِمُ الْمُثَلِمُ الْمُثَلِّمُ الْمُثَلِمُ الْمُلِمُ الْمُثَلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُلْمِلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُل

#### للجيز الأول

التهارات الأذان والاقامة السلاة

سبة زيان من البناد تسيد الانام الإثراف فنزرالر استرات من من هرمان و (مرت ( روه كر مكتبه امداد يه ملتلق بالكستان

كتاب عسالاتكنو حمنا اللعرف ليأن وأمنعه

(٣) حليتنا وكوع عن اسساعيل بن ابن عمالد عن الاعسش عن معاعد عن . مورق المعلى عن المر ألفر قاء قال من اعلاق النبيين وضع السعن على الشعال في الملاث

(٥) حد تناوكم عن يوسل بن مهدود عن الحسن قال قال دسول الله عليه وكالرفظ إلى احبار يتم أسرافها واضعى أبعالهم على تسعالهم إلى العلاقة (١) حدثناو كهم عن موسى بن عبر عن عللدة بن والل بن مسر عن اليه الله رابناس وهاوف يسيعول فسالل العلائز تعناه رأي (١/) حَلَاثُنَا وَكُمْعِ أَعِيرُ وَبِينَعُ عِنْ فِي مُعَسِّمُ عِنْ لِمِنْعِبَ إِلَّى بِخِيرَ بِعِينَهُ عَلَى

شباله فرالمسلاة كلمستي السوال

(٨) حدث أوكي للامعان عبدلسلامين فعلا المربرى لو زاي زاهوت اللاين لمؤوان بن حريراللغب في المهالي كان على المالماني العبلا أو شبع بدينه على وستح يساره والابزال كذلك ماتويد كع معل ملر كع الاكنيد الع ثوبه او يعلل مسده (١) حد تشار كيم فيل حد تناهر يدر زياد عن السعد عن ماسيان معدرى عن عنه بن شهير عَنْ طِلْم لَيْ طُولُه " فَعَلَّ إِرْقِكَ وَقَعْرًا" قال وضع الهدين عِلَ السبارة العبلاة

(١٠) حَدَّنْ أَيْرَيد بِنْ هِلرون قال العبرنا حماح بن حسان قال السمست الممملز ارساك قال للت كيف بعث للايت باش كل بعينه على شاعر كف شعاله

ويتعملها اسقل من العنوك

(١) حدثنا يزيد فالمالمبرنا المساعين بين بين تال حدثني الرعامان ال النبي 1727 مربرها، يُصِلِّي وَلَكُونِهُ عَسَالُهُ عَلَى يَسِينَهُ فَاعْدُ النِّبِي يَحْيَجُ بِيهِ هُ

(١٢) حد دنا مريوهن منبرة عن في معشر عن ابراهيم قال لا باس عان يعشد

السنى على السرى في المسلاف (٣٠) حدثنا برمغاريا عن عبدالرحسن بن اسحال عن زياد بن أبذ اسوالي ان برجعينة عن على فال من سنة الصلاة وضع آلايدى على الايدى تحت السروء (١٣) حلاقنا بمين بين سغيدهن ثور عن معالدين معدالا عن في وياه موفي دراج مارابت لنسبت لكن لدائس لزابابكر كان الالأالي المدالة لآء مكل الوضع المهش علم اليسبري.

والماء العشافيرة حدالا خلاموهوا فرمض لبيع ليصطرووها والتفاء لصراء ليريكهما مد الإرميد مباروا للناعيد والبيولو وأحدالا وكالاتلبذ فلسميد مهوالعزي التيمرك لرمسدها ولأ مدية مسرطيبار كالريب وسوء متعالات كولكر فالات من المسامح والمؤال أبسر من المسامع سوامع المذعليمة الوعواندرة فسعها للبايعهدما تسوالسنادي فاعتلاطام اعرمته بعراه لا

ایک طرف تحریف کا سلسلہ چل پڑا، دوسری طرف ادارۃ القرآن والے، جو اس تحریف کی شامت آگئ۔ ہر چہارجانب سے ان پر پھٹکاربر سنے گی، حتی کہ ان کی خیانت اور تحریف کو عربی زبان میں بھی پیش کیا گیا اور ان کی تحریف نوع بیان کی خیانت اور تحریف کو عربی زبان میں بھی پیش کیا گیا اور ان کی تحریف نو بوئی اور کی ہوئی فضیحت ہوئی اور کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔

اپنے بھائیوں کی بید درگت بنتی و کیھ کرکوش کی پارٹی کے تیسرے رکن محمہ عوامہ صاحب کے نفسِ لوامہ نے ملامت کیا اور آل جناب نے اپنے بھائیوں کے تحریف آلود دامن کی صاف صفائی کا بیڑا اٹھایا اور ایک بار پھرسے اسی حدیث میں تحریف کی چوتھی کوشش کی۔ چونکہ اس سے قبل ان کے برادران دوسروں کے مطبوعہ نسخے لے لے کر اس میں تحریف کر رہے تھے، اس لیے انھوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا اور وہ یہ کہ مصنف ابن ابی شیبہ کی اپنی تحقیق میں دو غیر متند شخوں کا سہارا لیتے ہوئے اس تحریفی کارروائی کوسرانجام دیا۔

دراصل مصنف ابن ابی شیبه میں امام ابن ابی شیبه را اس مین ابی شیبه را الله نیبه را الله نیبه را الله علی ابی حنیفة " (ابو حنیفه پر رد کا بیان) اس میں امام ابن ابی شیبه را الله نیبه را الله کا به رد محموامه سے برداشت نہیں ہوا اور موصوف نے مصنف ابن ابی شیبه را الله کا به رد محموامه سے برداشت نہیں ہوا اور موصوف نے مصنف ابن ابی شیبه کی طباعت کا بہانا بنایا، جس کا اصل مقصود امام ابو حنیفه را الله کا دفاع بی تھی ابی الله کا بیت کی خریف میں بھی اپنی دفاع بی تھی ابی کے دیا۔

چونکہ ہندوستان میں بعض احناف حد درجہ مغالطہ بازی سے کام لیتے ہوئے

انوارالبدر کینین 683 کینین احزاف کے دلاکل 😸

عوامه صاحب کے محرف نسخ کو پیش کر کے یہ کہتے ہیں کہ دیکھوعرب سے چھے ہوئے ننخ میں بھی "تحت السرة" موجود ہے، اس لیے ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ اس ننخ اور اس کی شخفیق کرنے والے محمد عوامہ صاحب اور ان کی پارٹی کا مخضر تعار ف ہدیہ قار کین کر دیں، تا کہ سادہ لوح عوام کو بہکانے اور انھیں مغالطے میں ڈالنے کی کوئی سبيل باقى نەبىچە

## کوثری پارٹی کا تعارف:

برصغیر ہندویاک میں ایک خاص گروہ حدیث اور محدثین کے خلاف محاذ کھولے ہوئے ہے اور خدمتِ حدیث کے نام پر حدیث اور محدثین برطعن کرنا اس کا مشغلہ بنا ہوا ہے۔ بیسب کچھ امام ابو حنیفہ اٹلٹ سے مجنونانہ محبت اور فقد حنفی کے ساتھ وفاداری میں ہورہا ہے۔ چنانچہ بخاری کی شرح کے بہانے "أنوار البادي" نامی كتاب ميں حدیث اور محدثین کے خلاف جوغلاظت پھیلائی گئی ہے، وہ اس گروہ کی کارستانی ہے۔ الله رب العالمين غربتي رحت كرے علامه ومحدث محمد رئيس ندوى رائيلنا، كو جنھوں نے "اللمحات إلى ما في أنوار الباري من الظلمات" ك نام ساس زہر لي کتاب کا دندان شکن اور منه تو ژجواب دیا اور اس گروه کے حوصلے پست کر کے رکھ دیے۔ ٹھیک اسی طرح کا ایک گروہ عرب میں بھی سرگرم ہے، اس کا مشن بھی خدمت حدیث کے نام پر حدیث اور محدثین پرطعن وشنیع ہے اور فقہ حنی کے ساتھ نمک حلالی اور امام ابو حنیفہ رٹراٹند سے مجنونانہ محبت کا اظہار ہے۔ اس گروہ میں تین نام بہت نمایاں ہیں ایک زاہد کوٹری ہے، جواس یارٹی کا بانی ہے، اسے بعض علما ن الم عنيف الى حنيف كالقب ديا ہے اور شخ ابن باز راس نے اسے "المجرم الآثم" اور "الأفاك الأثيم" كها بي"

براءة أهل السنة من الوقيعة في علماء الأمة (ص: ٣)

اس نے امام ابوضیفہ رئے لئے کی محبت میں ایک طرف امام ذہبی رئے لئے کی کتاب مقام ابی حنیفہ اپنے مغالطہ آمیز حواثی کے ساتھ شائع کی، دوسری طرف عظیم محدث خطیب بغدادی رئے لئے کے خلاف "تأنیب الخطیب" نامی کتاب کھی، جس میں حدیث اور محدثین کے خلاف جی بھر کر طعن و شنیع کیا۔

الله کفضل وکرم سے اس کتاب کا جواب "أمير المؤمنين في الجرح والتعديل" فقيه اساء الرجال علامه ومحدث عبدالرحمٰن بن يجيٰ اليمانی المعلمی رشش نے ويا، جو "التنكيل بما في تانيب الكوثري من الأباطيل" كے نام سے شخ البانی رشش کی تحقیق کے ساتھ دوجلدوں میں مطبوع ہے۔ یہ کتاب نہ صرف یہ کہ زام کوثری کا جواب ہے، بلکه بہت سارے رواۃ کے تراجم، اساء الرجال کے معارف، علل کی باريكيوں، جرح و تعديل کے اصولوں اور بے شار حدیثی فوائد کا مرجع ہے۔ اس کتاب نے کوثری یارٹی کی یوری عمارت مسارکر کے رکھ دی ہے۔

یاد رہے کہ زاہدکوش شرکیہ عقائد کا حامل ہے۔ یہ غیراللہ سے مدد مانگنے اور قبروں پر قبے و مساجد بنانے کا قائل ہے۔ ائمہ اور محدثین کی شان میں اس نے بڑی تو بین کی ہے، بلکہ حد ہوگئ صحابی رسول انس رٹائٹو کو بھی نہیں بخشا۔ اس سلسلے میں تفصیلات اور اس گراہ شخص کے بارے میں مزید معلومات کے لیے شخ ارشاد الحق اثری بیا اللہ مضامین ''مقالاتِ ارشاد الحق اثری'' میں پڑھیے۔

اس پارٹی میں دوسرا نام''عبد الفتاح ابو غدہ'' ہے۔ یہ صاحب زاہد کوش ی کے شاگر د خاص ہیں، بلکہ بعض اہلِ علم نے آخیں ''الکو ثری الصغیر'' (جھوٹا کوشی) کہا ہے۔ کہا ہے۔ گ

<sup>(</sup>آ) نيز ويمين: المقابلة بين الهدى والضلال بقلم العلامة الشيخ عبدالرزاق حمزه.

<sup>(2)</sup> ويكيس: تنبيه الأريب على بعض أخطاء تحرير تقريب التهذيب (ص: ١٥٨)

یہ حضرت زاہد کوٹری کے اس قدر دیوانے ہیں کہ انھوں نے اپنے بیٹے کا نام ''زاہد'' رکھا ہے۔ علامہ البانی ڈلٹنے نے عقید طحاویہ کی تحقیق کے مقدمے میں موصوف کے بارے جو پچھ کھا ہے، وہ پڑھنے کے قابل ہے۔''

زاہد کوٹری کا شاگرد ہونے پر فخر کرنا، اپنے ہم مشرب لوگوں کی مبالغہ آمیز مدح وثنا کرنا اورنصوص میں تح یف کرنا ان کا پہندیدہ مشغلہ رہا ہے۔

اس پارٹی کے تیسرے رکن اور نتھے کوڑی محمد عوامہ صاحب ہیں۔ یہ صاحب چھوٹے کوڑی محمد عوامہ صاحب ہیں۔ یہ صاحب چھوٹے کوڑی کے بھی دیوائے کوڑی کے بھی دیوانے اور پرستار ہیں۔ چنانچہ اپنی متعدد کتابوں میں موصوف نے کوڑی اعظم کو بڑے بھاری بھر کم آ داب والقاب سے نوازا ہے، مثلاً: ایک مقام پر لکھتے ہیں:

شيخ شيوخنا العلامة الحجة الشيخ محمد زاهد الكوثري إيها

موصوف کی کتابیں پڑھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ بڑے اور چھوٹے کوڑی سے انھوں نے بھر پور استفادہ کیا ہے اور دجل و فریب، تدلیس وتلبیس اور حیل و کر میں کوڑی مہارت کو ورثے میں حاصل کیا ہے۔ سلف و اہلِ حدیث کے دشمنوں کو بڑے بڑے القاب سے نوازنا اور سلفی علما پر طعن و شنیع کرنا، موصوف کی عادت رہی ہے۔ بلکہ حد ہوگئ کہ ایک جگہ علامہ البانی و شاشیع کو ''جاہل'' تک کہہ دیا، چنانچہ اپنی بدنام زمانہ کتاب ''اثر الحدیث'' میں کھتے ہیں:

"...التي قال عنها هذا الجاهل في مقدمة "الآيات البينات..."

<sup>(1)</sup> ويكيس : مقدمة شرح العقيدة الطحاوية (ص: ٢١ تا ٢٢) مطبوعه المكتب الإسلامي.

<sup>﴿</sup> يَكُكِينِ: تَحْرِيفُ النصوص من مآخذ أهل الأهواء في الاستدلال، براءة أهل السنة من الوقيعة في علماء الأمة.

<sup>(3)</sup> مسند عمر بن عبد العزيز بتحقيق عوامة (ص: ٢٣٥، حاشية)

<sup>﴿</sup> أَثْرُ الحديث لعوامة (ص: ١٠٢) اس كتاب كاجواب علامدارشاد الحق اثرى الله في اردوميس ٢٠

"جس کے بارے میں اس جاہل (البانی) نے "الآیات البینات" کے مقدمے میں کہا ہے...۔"

اس کتاب میں انھوں نے صرف علامہ البانی رشائی ہی نہیں بلکہ اور بھی کئی اہلِ علامہ البانی رشائی ہی نہیں بلکہ اور بھی کئی اہلِ علم ،حتی کہ امام بخاری و امام مسلم رہوئ کے خلاف بھی زہرافشانی کی ہے۔ اسی لیے شخ مشہور حسن سلمان نے ان کی اس کتاب کو "کتب حذر منها العلماء" کی فہرست میں پیش کیا ہے۔

صرف یہی نہیں بلکہ عوامہ اور ان کے استاذ ابوغدہ دونوں صاحبان نے شخ الاسلام ابن تیمیہ اور امام احمد میشٹ پر بھی بہتان تراشی کی ہے، جس کا دندان شکن جواب دکتور ربیع بن ہادی المدخلی نے دیا ہے۔

یہ ہے عوامہ صاحب کا علمی نسب نامہ جنھوں نے زیر بحث حدیث میں "تحت السرة" کے اضافے میں چوتھی بار کوشش کی ہے اور جن کے حوالے سے عوام کو دھوکا دیا جاتا ہے کہ عرب سے چھپے ہوئے نسخے میں بھی "تحت السرة" کا لفظ ہے۔ اب آگے ہم عوامہ صاحب کی تحریف کی حقیقت واضح کریں گے، اس سے پہلے ان کے نسخ سے متعلقہ صفح کا عکس ملاحظہ ہو:

<sup>(1)</sup> ريكيس: أثر الحديث لعوامة (ص: ١٣٦ تا ١٣٧)

<sup>(2)</sup> ويكصين: كتب حذر منها العلماء (١/ ١٦٨)

<sup>(3)</sup> ريكس: تقسيم الحديث إلى صحيح، وحسن، وضعيف بين واقع المحدثين ومغالطات المتعصبين، رد على أبي غدة، ومحمد عوامة. تاليف: دكتور ربيع بن هادي المدخلي.



الْإِمَامُ أَيْ بَكُرِ عَبَدِ ٱللَّهِ بَرْ خَكَمَّدِ بِنِ أَيْ شَيْبَةَ الْعَبَسِيِّ الْهُوْفِيِّ الْهُوفِيِّ اللَّهُ الْهُوفِيِّ اللَّهُ الْهُوفِيِّ اللَّهُ الْهُوفِيِّ اللَّهُ الْهُوفِيِّ اللَّهُ الْهُوفِيِّ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ وَمِهُ اللَّهُ عَنْهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ عَنْهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ الْمُؤْمِنُ وَمُنْ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَمِنْ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَمِنْ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَمُنْ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَمِنْ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَمِنْ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَمِنْ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَمِنْ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَمِنْ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَمِنْ الْمُؤْمِنُ وَالْمُومُ وَاللَّهُ وَمِنْ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا الْمُومُ وَالْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُمُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ ال

مَفَّةُ وَفَرَّعَ نَصُرُصَهُ وَمِزَعَ أَمَادِينَهُ مِنْ مَعْ أَمِدِينَهُ مِنْ مَعْ أَمِدِينَهُ مِنْ المِدِينَةُ مُنْ مِنْ المِدِينَةُ مُنْ مِنْ المِدِينَةُ مِنْ مُنْ المِدْرِقِينَ المُعْرَقِينَ المِدْرِقِينَ المِدِينَ المِدْرِقِينَ المِدْرِقِينَ المِدْرِقِينَ المِدِينَ المِدِينَ المِدْرِقِينَ المِدْرِقِينَ المِدِينَ المِدْرِقِينَ المِدْرِقِينَ المِدِينَ المِنْرِقِينَ المِدِينَ المِنْرِقِينَ المِدْرِقِينَ المِدِينَ المِنْرِقِينَ الْمِينَ الْمِنْرِقِينَ الْمِنْرِقِينَ الْمِنْرِقِينَ الْمِنْرِقِينَ الْمِنْرِقِينَ الْر

الجَكَلَّد الثَّالِتُ من كتاب الصلاة ۲۹۹۹ ـ ۲۹۹۹

مُعَيِّدُ مُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِنَا الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

٩

### نوٹ: عوامہ صاحب کے نسخ میں بیا حدیث تین صفحات پر تھی ، ذیل میں تینوں صفحات کے ابتدائی حصہ کاعکس ہے۔

یاب (۱۹۷ –۱۹۷) ٣. كتاب الصلاة \*\*\*

٣٩٥٩ ـ حدثنا وكيم، عن موسى بن عُمير، عن علقمة بن واثل بن

٣٩٥٩ ـ تقدم من وجه آخر عن واثل قبل حديثين، وهذا إسناد صحيح، والصواب سماع علقمة من أبيه، كما تراه في التعليق على ترجمة علقمة في التقريب؟ (٤٦٨٤)، وقالكاشف، (٢٨٧٦).

> ٣ كتاب الصلاة باب (۱۹۷ ـ ۱۹۷)

441

حُجْر، عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يمينه على

تجده في دزوابع في وجه السنة قديماً وحديثاً، ص٢٥١، وجريدة المدينة المنورة ١٠/ ٥/ ١٤١٠هـ العدد ٢٨٤٥، وغيرهما.

🗀 🧹 ومن نقل الحديث عن إحدى النسخ الأربع خ، ظ، ن، ش التي ليس فيها هذه الجملة: معذور في عدم إثبات هذه الزيادة، لكنه ليس معذوراً في نفي ورودها، ومن نقله عن إحدى النسختين اللتين فيهما هذه الزيادة: هو معذور في إثباتها، بل واجب عليه ذلك، ولا يجوز له حذفها، فعلى مُ التنابز والتنابذ؟ أ.

277

باب (۱۹۷ ـ ۱۹۷)

كم شماله في الصلاة تحت السرة.

٣٩٦٠ ـ حدثنا وكيع، عن ربيع، عن أبي معشر، عن إبراهيم قال: يضعُ يمينه على شماله في الصلاة تحت السرة.

٣ كتاب الصلاة

٣٩٦١ ـ حدثنا وكبع قال: حدثنا عبد السلام بن شداد الجُريري أبو

فسدًّ الثغرة بطباعة القسم الأول من المجلد الرابع.

وأما أخطاؤه: فأخبرني من لسانه إلى أُذنيَّ، وأنا أماشيه في الحرم النبوي الشريف، أنه قد عهد إلى بعض أهل العلم عنده في كراتشي بتصحيحها، ففعلوا، وبلغت الأخطاء معهم نحو ثمانية آلاف فلطة مطبعية!! ففقدت الدار الثقة بهذه الطبعة

انوار البدر

تحریف کا پہلا سہارا:

### عوامه صاحب نے اس حدیث میں تحریف کے لیے سب سے پہلے بیکس دیا ہے:

صور النسخ الخطية المعتمدة في تحقيق المجلد الثالث

٨

المدينة المسائلة والمسائلة الروان المسائلة والمسائلة المدينة المسائلة والمسائلة والمس

صورة الصفحة من نسخة (ع) التي فيها: •تحت السرة» وهو الآتي برقم (٣٩٥٩) عوامہ صاحب نے پہلے نمبر پر جس مخطوطے کا سہارا لیا ہے، وہ شخ عابد سندھی حنی (الہتونی ۱۲۵۷) کامخطوط ہے، جو انتہائی غیر متند ہے۔

یادرہے کہ بینخہ خودشخ عابد سندھی نے اپنے ہاتھ سے نہیں لکھا، بلکہ دوسرے سے کھوایا ہے، جس نے بیروائی میں بیفلطی کی ہے اور اس نسنے کی تکمیل کے بعد اصل اسنے سے اس کا مقابلہ ہوا یا نہیں؟ اس کی بھی وضاحت نہیں ہے۔ بلکہ جس اصل سے اس نسنے کونقل کیا گیا ہے، اس کا بھی کوئی سراغ نہیں ملتا۔ اس پرمتزاد یہ کہ اس نسنے میں ناسخ نے بہت ساری اسانید و متون میں اور بہت ساری اسانید و متون میں گربڑی کی ہے۔

ان وجوہات کی بنا پریہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ بینسخہ قطعاً لائقِ اعتاد نہیں ہے۔ بلکہ خودعوامہ صاحب ہی نے اس مخطوط کا تعارف کراتے ہوئے صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے:

"وهي نسخة للاستئناس لا للاعتماد عليها" "دينخ استئاس كي ليه، اس يراعماد نهيس كيا جاسكاً"

غور فرمائیں کہ جب خودعوامہ صاحب کا یہ اعلان ہے کہ بینسخہ نا قابلِ اعتاد ہے تو پھر آل جناب نے "تحت السرة" (زیرناف) کی زیادتی میں اس پر اعتاد کیے کرلیا؟!

صرف عوامہ ہی نے نہیں، بلکہ ان سے قبل بھی جتنے محققین نے مصنف ابن الی شیبہ کی تحقیق کی ہے، کسی نے بھی اس نسخ پر اعماد نہیں کیا اور نہ کسی نے اس کے سہارے واکل بن حجر ٹھاٹھ کی حدیث میں "تحت السرة" کا اضافہ کیا ہے۔

<sup>(</sup>أ) مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٣٦٨) مقدمة: بتحقيق حمد الجمعة و محمد اللحيدان.

<sup>(2)</sup> مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٢٨) مقدمة: بتحقيق عوامة.

عوامہ صاحب سے قبل شخ حمد بن عبدالله الجمعہ اور شخ محمد بن ابراہیم اللحیدان نے بھی مصنف ابن ابی شیبہ کی تحقیق کی ہے اور ان محققین نے بھی بیاعلان کیا ہے کہ بینسخہ غیر مستند ہے۔

اس نسخے کے غیر معتبر ہونے کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی غور سیجے کہ واکل بن حجر ٹاٹٹو کی مرفوع حدیث اور اثر دونوں ایک ساتھ ملاحظہ فرمائیں:

- "(مرفوع حدیث) حدثنا وکیع، عن موسی بن عمیر، عن علقمة بن وائل بن حجر، عن أبیه، قال: رأیت النبی وضع بمینه علی شماله فی الصلاة .
- "(أثر إبراهيم نخعي) حدثنا وكيع، عن ربيع، عن أبي معشر،
   عن إبراهيم، قال: يضع يمينه على شماله في الصلاة
   تحت السرة"

مرفوع حدیث اور اثر دونوں میں خط کشیدہ الفاظ پر دھیان دیں۔

مرفوع حدیث کے اخیر میں "یمینه علی شماله فی الصلاة" ہے اور ابراہیم نخعی کے اثر میں "تحت السرة" سے پہلے ہوبہو یہی الفاظ ہیں۔

اس لیے کوئی بعیر نہیں کہ مرفوع حدیث کے یہ الفاظ لکھتے وقت کا تب کی نظر الگلے اثر میں موجود انھیں الفاظ پر بڑی، پھر اس نے یہاں سے ان الفاظ کو مرفوع حدیث کے الفاظ سمجھ کرنقل کیا، چونکہ یہاں ان الفاظ کے ساتھ "تحت السرة" تھا، اس لیے وہ بھی نقل ہوگیا۔

<sup>(1)</sup> ويكييس: مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٣٦٨ تا ٣٦٩) مقدمة: بتحقيق حمد الجمعة ومحمد اللحيدان.

<sup>(</sup>۱۹۰/۱۹) مصنف ابن أبي شيبة (۱/ ۱۹۰)

کم مصنف ابن ابی شیبه کی تحقیق کرنے والے شخ حمد بن عبداللہ الجمعہ اور شخ محمد بن ابراہیم نے بھی یہی بات کہی ہے۔ چنا نچہ ان محققین نے اپنے محقق ننخ میں جہاں واکل بن حجر رفائڈ کی بیصدیث ہے، وہیں حاشیے میں شخ عابد کے ننخ میں موجود "تحت السرة" کے اضافے کا حوالہ دے کر اسے رد کر دیا اور اسے کا تب کی غلطی قرار دیتے ہوئے کہا:

"شخ عابدسندهی کے نسخ میں "شماله فی الصلاة تحت السرة" ہے۔ شاید کا تب کی نظر اس کے بعد موجود اثر پر پڑی اور اس سے "تحت السرة" نقل کر دیا۔"

ک یمی بات شخ محمد حیات سندهی حنق برانشد (الهتوفی ۱۱۲۳) نے بھی کمی ہے، چنال چہ لکھتے ہیں:

"في ثبوت زيادة: تحت السرة نظر، بل هي غلط، منشأه السهو؛ فإني راجعت نسخة صحيحة للمصنف فرأيت فيها هذا الحديث بهذا السند، وبهذه الألفاظ، إلا أنه ليس فيها تحت السرة. وذكر فيها بعد هذا الحديث أثرُ النخعي، ولفظه قريب من لفظ هذا الحديث، وفي آخره: في الصلاة تحت السرة. فلعل بصر الكاتب زاغ من محل إلى آخر، فأدرج لفظ الموقوف في المرفوع"

<sup>(1)</sup> مصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٣٣٤) مقدمة: بتحقيق حمد الجمعة و محمد اللحيدان.

<sup>(2)</sup> فتح الغفور في وضع الأيدي على الصدور (ص: ٥٧) تحقيق د ضياء الرحمن الأعظمي.

"تحت السرة" كى زيادتى كا ثبوت محلِ نظر، ہے بلكه يه غلط اور سہوكا عليم ہے، كيول كه بيس نے مصنف ابن ابی شيبه كا صحح نخه ديكھا ہے اور اس ميں اس ميں كہى حديث اضيں الفاظ كے ساتھ ديكھى ہے، اس ميں "تحت السرة" (زيرناف) نہيں ہے۔ نيز اس ميں اس حديث كے بعد ابراہيم نحمى كا اثر ہے اور اس كے الفاظ بھى تقريباً اى حديث جيسے ہيں اور اس كے آخر ميں ہے: «في الصلاة تحت السرة» عالباً كا تب اور اس كے آخر ميں ہے: «في الصلاة تحت السرة» عالباً كا تب كى نگاہ ايك جگه سے دوسرى جگه چلى گئى اور اس نے موقوف اثر كے الفاظ كوم فوع حديث ميں داخل كر ديا۔ "

کہ بلکہ لطف تو یہ ہے کہ ایک دوسرے مقام پر ایک کا تب سے ای طرح کی غلطی ہوئی ہے اور یہاں پر خودعوامہ صاحب نے بھی ای طرح کی بات کہدر کھی ہے۔ چنا نچہ ایک کا تب نے مصنف ابن ابی شیبہ ہی کے نسخ میں اسی طرح کی غلطی ایک دوسری جگہ کی ہے اور وہاں عوامہ صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ کا تب نے سبقت ِنظر سے ایبا لکھ دیا ہے، جیسا کہ آگے ہم عوامہ صاحب کے الفاظ قل کررہے ہیں۔ شامعت معلوم ہوا کہ محققین و اہل ِ علم نے نہ تو اس نسخ کو معتبر مانا ہے اور نہ اس پر اعتماد کیا ہے۔ صرف محققین و اہل ِ علم ہی نہیں بلکہ ماضی میں ناتخین نے بھی شخ عابد اعتماد کیا ہے۔ صرف محققین و اہل ِ علم ہی نہیں بلکہ ماضی میں ناتخین نے بھی شخ عابد صندھی کے اس نسخ پر اعتماد نہیں کیا، چناں چہ اس نسخ سے نقل کرتے ہوئے بہت سارے لوگوں نے اپنے نسخے بنائے۔ شام بیات نسخ بنائے۔ شام کہ اسے نسخ بنائے۔

لیکن ان لوگوں نے اس نسخے سے نقل کرنے کے باوجود بھی اپنے نسخے میں واکل بن حجر رفائظ کی مرفوع حدیث میں "تحت السرة" کے الفاظ نقل نہیں کیے۔

<sup>🛈</sup> ای کتاب کاصفحه (۷۰۲) دیکھیں۔

<sup>(2)</sup> مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٣٦٩) مقدمة: بتحقيق حمد الجمعة و محمد اللحيدان.

گویا بیہ ناتخین بھی اسے بے بنیاد اور غلط ہی مانتے تھے۔ غالبًا صرف ایک نسخہ ہے جس کے بارے میں کہا جاسکتا ہے کہ بیبھی شاید شخ عابد سندھی ہی کے نسخے سے منقول ہے اور اس میں بھی بیداضافہ موجود ہے۔ بیانسخہ علامہ عبدالقادر مفتی مکہ مکرمہ کا ہے۔

عوامه صاحب نے اس نسخ کا بھی حوالہ دیا ہے، لیکن اس کاعکس دیا ہے نہ اس نسخ کا تعارف کروایا ہے۔ دراصل بی نسخہ عوامہ صاحب کو ملا بی نہیں، بلکہ عوامہ صاحب نے «درھم الصرة» کے واسطے سے اس کا حوالہ دیا ہے اور اس کتاب میں بھی اس نسخ کی کوئی تفصیل نہیں ہے۔

شيخ ارشاد الحق الري الله كلصته بين:

"رہا علامہ عبدالقادر مفتی مکہ مکرمہ کا نسخہ تو اس کے بارے میں بلاشبہہ شخ محمہ ہاشم نے لکھا ہے کہ اس میں مرفوع اور اٹر نخعی دونوں ہیں اور دونوں میں "تحت السرة" کے الفاظ ہیں۔ مگرانھوں نے یہ قطعاً ذکر نہیں کیا کہ یہ نسخہ کس نسخے سے منقول ہے اور اس کا ناسخ کون ہے؟ یہ اصل سے مقابلہ شدہ اور قابلِ اعتماد ہے یا نہیں؟ جب تک یہ امور ثابت نہ ہوں، اس پر اعتماد اہلِ علم کی شان نہیں۔ ایسے نسخے سے استدلال محض" ڈو ہے کو شکے کا سہارا" کا مصداق ہے۔"

عرض ہے کہ بہت ممکن ہے کہ یہ نسخہ بھی شخ عابد ہی کے نسخ سے منقول ہواور
اس ناسخ نے بے پروائی سے اس اضافے کو جوں کا توں نقل کر دیا ہو۔ اگر ایسا ہے تو
اس نسخے کی بھی کوئی علاحدہ حیثیت نہیں اور اگر ایسا نہیں تو پھر یہ نسخہ مجبول ہے، اس
کے ناسخ کا بتا ہے نہ اس بات کا بتا ہے کہ اس نسخ کی اصل کیا ہے اور اس کا بھی علم
نہیں کہ اصل سے مقابلہ شدہ ہے یا نہیں؟ ان وجوہات کی بنا پر اس نسخ کی بھی وہی
حیثیت ہے جوشخ عابد کے نسخ کی ہے۔ یعنی دونوں نسخے ہی غیر متند اور غیر معتبر ہیں۔

① ديكيس: حديث اور ابل تقليد (ص: ۴۳۳) تالف: مولانا داود ارشد ظيّة.

انوار البدر

### تحریف کا دوسرا سهارا:

عوامه صاحب نے اس حدیث میں تحریف کے لیے دوسر اعکس بید دیا ہے: صور النسخ الخطیة المعتمدة فی تحقیق المجلد الثالث

#### 1321

عاساوا شاهلا والمروا استلمورا فرلعا وبالعجيد بمضروال مصروالأعد انجر كهل جعدوا لك أبول إنوا إنه المدوس الأء والرخعير ر) اوريومال روم جال فال معاوم رصاح فالصدر يوسراي سز العدع لكار ا رفظ منا وعلما والخار - المندس لععلوه والتهمارات سيدم الميال الربع اسمار سملية وجود إلم على المربع وجالعات ما وجود عرب المربع ما ل عن صدة الملكم أمد ما لي آسال صالحه منه و تلو اصعابية و ما له في العبلاة رى الدرس عرعهم الرحسة ليه عروالم وي والراسرسولات العظمة بهاولع عرامعنل الصالدع المهتزير بها عدمهورف إسلاق ألمسم وصوالمس المهال العلامير براولغ عروس الأوره الجنزة لعالم وللبيط العلمة واكالالط الخاري الراطوا مع إمالا عاسالهم آلدانست ولمع عموي بنظر عوطعه عردا أربيخه عراية والألمال عاله والمدوخ وصومنه على المراكب المراكب والعواز ) عدائسا والراكب ر الركالورع فيروال رحر الصيم البه فا ريجان الرام والعلاه ومع مه معمارال الخراع مهارة التهاويه ومادع لمسدو مراوله وال بها دا باللغام عام الجدر بعربة مطهره كانواه صالبالواع عال وصوالهم بالمال العلاء حسدا مرور مال الكاع ورحسانها لهج بجازاو المؤلفلا لمداصه فالسه اطرف شدع طاهران عاله وعمال على ۵۰ مرد کالها الخاج اولی بسه والعد تنج کوعه آل کی جا او الده و آمر جرا صل ومروضع ما له على ما قاصرا أنه العالمة والمينه وصفى على ما له حدة احروك

صورة الصفحة من نسخة (ت) التي فيها: "تحت السرة" وهو الآتي برقم (٣٩٥٩) عوامہ صاحب نے جس دوسرے نسخے سے متعلقہ صفح کاعکس دیا ہے، وہ شخ محمر مرتضی الزبیدی حنفی کا نسخہ ہے، اس کے لیے عوامہ صاحب نے '' ت' کی علامت استعال کی ہے۔

عرض ہے کہ بیانسخ بھی متنز نہیں، اس کے متند ہونے کی شرائط مفقود ہیں، اس لیے خودعوامہ صاحب نے بھی اس نسخ کے بارے میں کہا ہے: "والاعتماد علیہا مفید" ""اس پراعتاد مفید ہے۔"

لیعنی صرف مفید ہے، یقین نہیں۔ وہ بھی صرف اس لیے کیوں کہ اس پر علامہ عینی بڑالٹنے کے حواثی ہیں اور شیخ زبیدی بڑالٹنے کی مراجعت میں بیانسخدر ہا ہے۔

عرض ہے کہ کون سانسخہ ایبا ہے جوکس عالم کی مراجعت میں نہیں رہتا ہے؟ کیکن محض اتنی می بات سے کوئی نسخہ قابلِ اعتاد ثابت نہیں ہوتا، اسی لیے خودعوامہ صاحب نے بھی اسے پورے طورسے قابلِ اعتاد نہیں کہا، بلکہ صرف اعتاد کو مفید بتلایا ہے، للہذا یہ نسخہ بھی مستنز نہیں ہے۔

علاوہ ازیں اس ننخ ہے جس صفح کا عکس عوامہ صاحب نے دیا ہے، اسی صفح پر دیکھا جائے تو صاف نظر آتا ہے کہ اس حدیث کے فوراً بعد ابراہیم نخعی کا جو اثر تفاجس میں "تحت السرة" کا لفظ تھا، بیاثر اس ننخ سے غائب ہے!!

یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں ناتخ سے سبقتِ نظر کے سبب غفلت ہوئی ہے۔ مرفوع حدیث نقل کرتے وقت اس کی نظر آگے ابراہیم نخعی کے اثر پر پڑی، اس نے ابراہیم نخعی کے اثر کو مرفوع حدیث میں اس

<sup>(1)</sup> مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٣٠) مقدمة بتحقيق عوامة.

<sup>🗵</sup> حواله سابق۔

③ ای کتاب کا صفحه (۲۹۵) د نیکھیں۔

الركوشامل كرديا، اس كے بعد آ كے بردھ كيا اور ابرا بم نخعى كا الر اور اس كى سندلكھى بى نہيں، كيوں كداس حصے كو جب اس نے مرفوع حديث كے ساتھ ملا ديا تو اسے يہى لگا كم يدالفاظ لكھے جا چكے ہيں۔ اس ليے ابرا بيم نخعى كا الر يبال سے غائب بى ہوگيا۔ يہى وضاحت خود احناف ميں سے بھى كئى حضرات نے كى ہے، چنانچہ شخ محمد حيات سندھى حنى برائش (المتوفى ١١٦٣) كھتے ہيں:

"روى هذا الحديث ابن أبي شيبة، وروى بعده أثر النخعي، ولفظهما قريب، وفي آخر الأثر لفظ: تحت السرة. واختلفت نسخه، ففي البعض ذكر الحديث مطلقا في غير تعيين المحل مع وجود الأثر المذكور، وفي البعض وقع الحديث المرفوع بزيادة تحت السرة بدون أثر النخعي، فيحمل أن هذه الزيادة منشأها ترك الكتاب سهوا نحو سطر في الوسط وإدراج لفظ الأثر في المرفوع" "اس حدیث کو ابن الی شیبہ نے روایت کیا ہے اور اس کے بعد ابراہیم تخعی کا اثر روایت کیا ہے، ان دونوں کے الفاظ تقریباً ایک ہیں اور ابراہیم نخعی کے اثر کے آخر میں "تحت السرة" كالفظ ہے اور ابن الى شيبه کے نسخوں میں اختلاف ہے۔ بعض میں مرفوع حدیث ہاتھ باندھنے کی جگہ کے بغیر مطلق مذکور ہے اور اس کے ساتھ ابراہیم مخفی کا مذکور ہ اثر بھی ہے اور بعض میں مرفوع حدیث "تحت السرة" کی زیادتی کے ساتھ وارد ہے،لیکن اس کے بعدابراہیم تخعی کا اثر مذکور نہیں ہے۔ لہذا اسے اس بات برمحمول کیا جائے گا کہ لکھنے میں درمیان سے ایک سطر چھوٹ گئ ہے

<sup>(1)</sup> درة في اظهار غش نقد الصرة (ص: ٦٨) المطبوع مع درهم الصرة.

اور ابراہیم نخی کے اثر کے الفاظ مرفوع حدیث میں داخل ہوگئے ہیں۔'
یہ ایک بہت بڑے حنی عالم کی وضاحت ہے، جس میں تعصب کا دخل نہیں ہو
سکتا۔ بیصرف ایک ہی حنی عالم کی وضاحت نہیں، بلکہ احناف ہی میں سے گئ حضرات
یہی وضاحت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، چنانچہ مولانا انور شاہ کشمیری حنی رشائنہ
(التونی ۱۳۵۳) بھی شخ محمد حیات سندھی رشائنہ کی وضاحت کی تائید کرتے ہوئے
کھتے ہیں:

"ولا عجب أن يكون كذلك، فإني راجعت ثلاث نسخ للمصنف، فما وجدت في واحدة منها"

''کوئی عجب نہیں کہ بات اس طرح ہو، کیوں کہ میں نے مصنف ابن ابی شیبہ کے تین (قلمی) ننخ دیکھے اور ان تینوں میں سے کسی ایک میں بھی میہ زیادتی میں نے نہیں پائی۔''

صرف یمی نہیں، بلکہ معاصرین میں احناف ہی کے ایک نامور عالم مولا نا حبیب الرحمٰن الاعظمی گزرے ہیں۔ جنھیں احناف بہت بڑا محدث اور بہت بڑا محقق ماننے ہیں، انھوں نے بھی مصنف ابن ابی شیبہ کی تحقیق کی ہے اور ان کے سامنے بھی یہی نسخہ تھا، لیکن انھوں نے ناشخ کی اس غلطی کو سبقت نظر کی غلطی ہی سمجھا اور اپنے نیس نسخہ تھا، لیکن انھوں نے ناشخ کی اس غلطی کو سبقت نظر کی غلطی ہی سمجھا اور اپنے میں اس کی اصلاح کرتے ہوئے مرفوع حدیث کو "تحت السرة" کے بغیر درج کیا۔ پھر اس کے بعد ابراہیم نخعی کا جو اثر اس نسخ سے ساقط ہوگیا تھا، اسے بریکٹ میں رکھتے ہوئے کتاب میں شامل کیا اور حاشیے میں صاف طور سے اعلان کر دیا کہ اصل نسخ میں ناشخ کی غلطی سے ابراہیم نخعی کا اثر ساقط ہوگیا تھا اور اس اثر کا تخری حصہ مرفوع حدیث کے ساتھ مل گیا تھا، جس کی اصلاح کی گئی ہے۔

<sup>🛈</sup> فيض الباري (٢/ ٢٦٧)

چنانچه مولانا حبیب الرحمٰن صاحب اینج محقق نسخ میں اس مقام پر حاشیے میں ا کھتے ہیں:

"سقط من الأصل إلا آخره مدرجا فيما فوقه، واستدركته من ب والحيدر آبادية"

یہ (ابراہیم نخعی کا اثر) اصل مخطوط سے ساقط ہے اور اس کا آخری حصہ (تحت السرة) اوپر کی مرفوع حدیث سے مل گیا ہے۔ میں نے نسخہ "ب" اور حیدرآباد والے نسخے سے اس اثر کا اضافہ کیا ہے۔ "

غور سیجے کہ یہ سارے کے سارے حنی اکابرین ہیں، جو یک زبان ہوکر کہہ رہے ہیں کہ یہاں ناسخ سے خلطی ہوئی ہے، لیکن افسوس کہ عوامہ صاحب کو یہ سچائی ہفتم نہیں ہوئی اور وہ اس غلطی کو غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں، بلکہ انھیں کے اکابرین نے جو یہ کہا ہے کہ یہاں ناسخ کی غلطی سے ابراہیم نخعی کے اثر کا آخری حصہ مرفوع حدیث میں شامل ہوگیا ہے، عوامہ صاحب جذباتی انداز میں اس کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

"والجواب أن هذا تظنن وتشكك، يفرح به أعداء الله والإسلام، لو فتح لما بقي لنا ثقة بشيئ من مصادر ديننا!"
"اس كا جواب يه ہے كه يه كمان اور تشكيك ہے جواللہ اور اس كے رسول كے وثمنوں كے ليے خوش كن ہے۔ اگر يه دروازہ كھول ديا جائے تو

أ مصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٣٥١) بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي.

<sup>﴿</sup> حبیب الرحمٰن الاعظمی صاحب والے ننخے سے اس صفح کاعکس دیکھنے کے لیے ہماری اس کتاب کاصفحہ (۲۵۳) ملاحظہ کریں۔

<sup>(3)</sup> مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ٣٢٠) مقدمة بتحقيق عوامة.

ہارے دین کے مصادر کی کوئی ثقامت باقی نہیں رہے گی۔''

عرض ہے کہ عوامہ صاحب کی یہ بات بالکل ایسے ہی ہے جیسے قرآن نے بعض کفار کے بارے میں نقل کیا ہے:

﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا ٓ اَنْفُسُهُمۡ ظُلَّمًا وَّعُلُوًّا فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ﴾ [النمل: ١٤]

''انھوں نے انکار کر دیا، حالاں کہ ان کے دل یقین کر چکے تھے،صرف ظلم اور تکبر کی بنا پر ۔ پس د مکھ کیجے کہ ان فتنہ پر داز لوگوں کا انجام کیسا

مم بد بات اس لیے کہدرہے ہیں کہ یہاں اینے اکابرین کی جس بات کا عوامه صاحب نے جذباتی انداز میں انکار کیا ہے، عین اس بات کا اعتراف عوامه صاحب نے اس کتاب میں دوسرے مقام پرخود کیا ہے!!

ایک ناسخ نے بالکل اسی طرح کی غلطی ایک دوسری جگہ کی ہے، اس نے وہاں تچپلی روایت کے حصے کو اگلی روایت کے ساتھ ملا دیا ہے اور اگلی روایت کامتن غائب كر ديا ہے۔ چنانچه عوامه صاحب كى تحقيق سے شائع شدہ مصنف ابن الى شيبه كى یانچویں جلد میں نمبر (۲۷ ۲۳) کے تحت بیاژ ہے:

"حدثنا وكيع، عن حسن بن صالح، عن عمرو بن قيس، عن أبى الحسناء؛ أن عليا أمر رجلا يصلي بهم في ٠ رمضان عشرين ركعة"

پھراس کے فوراً بعد بیا ژہے:

"حدثنا وكيع، عن مالك بن أنس، عن يحيى بن سعيد،

<sup>(1)</sup> مصنف ابن أبي شيبة، ت عوامة (٥/ ٢٢٣)

أن عمر بن الخطاب أمر رجلا يصلي بهم عشرين ركعة" عوامہ صاحب کے نسخے سے اس صفحے کاعکس آ گے ملاحظہ ہو:

٣- كتاب الصلاة

باب (۱۸۰ ـ ۲۸۰)

ii:

777

٧٧٦٣ ـ وكيع، عن حسن بن صالح، عن عمرو بن قيس، عن أبي الحسناء: أن علياً أمر رجلاً يصلي بهم في رمضان عشرين ركعة.

٧٧٦٤ ـ وكبع، عن مالك بن أنس، عن يحيى بن سعيد: أن عمر بن الخطاب أمر رجلاً يصلي بهم عشرين ركعة.

٧٧٦٥ ـ وكبع، عن نافع بن عمر قال: كان ابن أبي مليكة يصلي بنا

٧٧٦٣ ـ (عن أبي الحسناء): جاء في النسخ: عن أبي الحسن، سوى م ففيها: عن أبي الحسين، ومثلها جاء في «الاستذكار» ٥: ١٥٨ نقلاً عن المصنَّف، والظاهر أن صوابه ما أثبتُه، فقد رواه من طريق المصنف: أبر القاسم التيمي في «الترغيب والترهيب؛ ٢: ٣٦٨ (١٧٨٩)، وفيه: أبو الحسناء. ونقله عن المصنف: العلاء المارديني في اللجوهر النقي؛ ٢: ٤٩٦، وجاء كذلك في المختصر اختلاف العلماء؛ للطحاوي بشرح الجصاص عليه ١: ٣١٢، والبيهقي ٢: ٤٩٧، واعمدة القاري، ٩: ٢٠١ نقل فيه السند والمتن ولم يعزه، فمن أجل هذه المصادر أثبتُه فوق هكذا، وهو جزماً غير المترجم في قسم الكني من (تهذيب الكمال؛ وفروعه، والله أعلم بحال هذا المذكور هنا.

وما زال عندي احتمال أن يكون ما جاء في النسخ ـ سوى م ـ صحيحاً: أبو الحسن، ويكون المراد به أبا الحسن البراد، وذكروا له رواية عن عليّ رضي الله عنه، انظر (الكنى؛ للبخاري (١٧٠)، و(الجرح؛ ٩ (١٦١٠)، و(كنى؛ أبي أحمد الحاكم ٣ (۱۵۷۰)، وغیرها.

علياً أمر رجلاً يصلي بهم في رمضان عشرين ركعة. وهو سبق نظر إلى الأثر السابق.

٧٧٦٥ ـ فيقرأ بـ : حَمَّد، الملائكة؛ يريد سورة فاطر المفتتحة بقوله تعالى: ﴿الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلاً..﴾، وينظر رقم (٧٧٥٦). عوامہ صاحب کے پیشِ نظر شخ عابد سندھی کے نسخ سے دوسرا اثر غائب ہے، حبیبا کہ خودعوامہ صاحب نے حاشے میں لکھا ہے ادرعوامہ صاحب ہی کے بقول ایک دوسرے نسخ میں بیاثر موجود تو ہے، مگر اس کے متن کی جگہ پچھلے اثر ہی کامتن موجود ہے۔ یہاں عوامہ صاحب نے بیدوضاحت کی ہے کہ شاید ناسخ کی نظر پچھلے اثر پر پڑی ادر اس نے پچھلے اثر کے متن کو دوبارہ یہیں درج کر دیا۔

چنانچے عوامہ صاحب اس صفح کے حاشیے میں لکھتے ہیں:

"سقط هذ الأثرمن "ع"، وجاء في "أ" هكذا: وكيع، عن مالك بن أنس، أن عليا أمر رجلا يصلي بهم في رمضان عشرين ركعة. وهو سبق نظر إلى الأثر السابق"

"بیاثر" ع" لینی شخ عابد سندهی کے نیخ میں نہیں ہے اور "أ" لیمی مکتبہ احمدالثالث کے نیخ میں اس طرح ہے: "وکیع، عن مالك بن أنس، أن علیا أمر رجلا يصلي بهم في رمضان عشرين رکعة"۔ ایبا (كاتب كی جانب سے) پہلے اثر كی طرف سبقت نظر كی وجہ سے ہوا ہے۔"

قارئین! ملاحظہ فرمایا آپ نے ،عوامہ صاحب کیا لکھ رہے ہیں؟ کیا یہ دوغلی یالیسی نہیں ہے؟

ہم پوچھتے ہیں کہاں گئی عوامہ صاحب کی وہ جذباتی تقریر کہ اس طرح کے گمان سے اللہ کے دشمن خوش ہوں گے اور بید دروازہ کھول دیاجائے تو مصادر دینیہ سے اعتاد اُٹھ جائے گا؟ اگراس طرح کے گمان کی گنجایش نہیں تھی اور اس کاستِہ باب ہونا چاہے تو خودعوامہ صاحب نے اس مقام پر بیہ بدگمانی کیسے پال کی اور اللہ کے دشمنوں حیاجہ میں معام سے میں مقام پر سے بدگمانی کیسے پال کی اور اللہ کے دشمنوں

<sup>(1)</sup> مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة (٥/ ٢٢٣)

کوخوش کرنے کے لیے یہ دروازہ کیسے کھول دیا؟

صاف ظاہر ہے عوامہ صاحب کو بھی شلیم ہے کہ سبقت نظر کے سبب کا تب سے اس طرح کی غلطی ہو جاتی ہے اور دیگر شخوں کی مددسے اس کی اصلاح کرنا تحقیق کا فریضہ ہے۔ لیکن چونکہ زیرِ ناف والے مسئلے میں ان کے مسلک اور ان کے یاروں کا دفاع مقصود تھا، اس لیے وہاں اپنے نزدیک مسلم سچائی سے بھی انکار کر دیا گیا۔ إنا لله وإنا إلیه راجعون.

احناف کے دلائل 🗱

شایدعوامه صاحب کو بھی اندازہ تھا کہ اس واضح حقیقت کے خلاف ان کی جذباتی تقریر میں کوئی کشش نہیں ہے، اسی لیے موصوف نے شکے کا سہارا لینے کی کوشش کی اور کہا:

"ومع ذلك فماذا نفعل بثبوت ذلك كله في نسخة الشيخ محمد عابد السندهي، التي فيها الحديث والأثر، وفي آخر كل منهما تحت السرة؟! ومع من زاد علم و إثبات وحجة، فماذا مع النافى؟!"

''علاوہ بریں اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ شخ عابد سندھی کے نسخ میں سیسب ثابت ہے، جس میں مرفوع حدیث اور اثر دونوں موجود ہیں اور دونوں کے آخر میں ''تحت السرة'' ہے۔''

عرض ہے کہ گذشتہ سطور میں بتایا جا چکا ہے کہ خودعوامہ صاحب نے اس نسخ کو نا قابلِ اعتماد سنخ سے دلیل پکڑنا سوائے ''دوستے کو تکے کا سہارا'' والا معاملہ نہیں تو اور کیا ہے؟!

مزید برآں خودعوامہ صاحب نے دوسرے مقام پر نسخ میں اس طرح کی

<sup>(</sup>آ) مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ٣٢٠) مقدمة بتحقيق عوامة.

غلطی پر اعتاد نہیں کیا۔ چنا نچے سطور بالا میں ہم نے عوامہ صاحب کے محقق ننخے کے حوالہ حوالہ سے اسی طرح کی غلطی کی جو مثال پیش کی ہے، اسے دوبارہ دیکھیں۔ عوامہ صاحب حاشیہ میں لکھتے ہیں کہ شخ عابد سندھی کے ننخے میں سیدنا عمر فاروق وٹائٹو کا اثر مع سند ومتن مائب ہے۔ لیکن مکتبہ احمدالثالث کے ننخے میں یہی اثر مع سند ومتن موجود ہے، مگر اس میں عمر فاروق وٹائٹو کے بجائے علی وٹائٹو کا نام لکھا گیا ہے، یعنی عوامہ صاحب اقرار کرتے ہیں کہ اس ننخے میں علی وٹائٹو کے پہلے اثر کے ساتھ ساتھ انھیں صاحب اقرار کرتے ہیں کہ اس ننخے میں علی وٹائٹو کے پہلے اثر کے ساتھ ساتھ انھیں سے یہی اثر دوبارہ دوسری سند سے منقول ہے۔

اب کیا ہم عوامہ صاحب سے بوچھ سکتے ہیں کہ یہاں تو علی ڈٹاٹٹڑ کے پہلے اثر کے ساتھ ساتھ ہی دوسرا اثر دوسری سند سے منقول ہے، پھراس میں کا تب سے غلطی کسے ہوگئی؟؟؟

ظاہر ہے کہ ہر معقول آ دمی یہاں بھی سبقت نظر ہی کی بات کہے گا کہ سبقت نظر ہی کی بات کہے گا کہ سبقت نظر کے سبب ناشخ نے دوسرے اثر میں بھی پہلے اثر کامتن شامل کر دیا اورعوامہ صاحب نے بھی یہاں یہی کہا ہے۔

یمی بات ہم بھی "تحت السرة" کے مسلے میں کہتے ہیں۔ یعنی شخ مرتضی الزبیدی کے نسخ میں سبقت ِنظر کے سبب ناسخ سے ابراہیم نخعی کا اثر جھوٹ گیا اور اس کا آخری حصہ پہلی روایت سے مل گیا۔ شخ عابد سندھی کے نسخ میں اگرچہ دونوں موجود ہیں لیکن پہلی روایت میں سبقت ِنظر سے ناسخ نے اگلی روایت کا آخری حصہ بھی شامل کر دیا۔

انفاق تو دیکھیے کہ کا تبوں نے ہاتھ باندھنے والی روایات میں جس طرح کی غلطی کی ہے۔ غلطی کی ہے، ٹھیک اس طرح کی غلطی تراوت کے سے متعلق روایات میں بھی کی ہے۔ نظمی کے بنانچہ ایک نننے میں جس طرح کا تب کی غلطی سے "تحت السرة" سے متعلق مرفوع حدیث کے بعد ابراہیم نخعی کا اثر غائب ہے،ٹھیک ای طرح ایک ننخ میں کا تب کی غلطی ہے تراوح سے متعلق علی ڈٹاٹٹؤ کے اثر کے بعد عمر فاروق ڈٹاٹٹؤ کا اثر غائب ہے۔

جس طرح ایک نسخ میں ہاتھ باندھنے سے متعلق حدیث اور اثر دونوں موجود ہیں، لیکن کا تب کی غلطی سے اثر کا متن، حدیث والی روایت کے متن میں شامل ہوگیا ہے، ٹھیک اس طرح تراوی سے متعلق ایک نسخ میں علی اور عمر وہ اٹھ دونوں کے آثار موجود ہیں، گرکا تب کی غلطی سے دوسرے اثر میں پہلے اثر کا متن شامل ہوگیا۔

الغرض کا تبوں اور ناسخوں سے اس طرح کی غلطیاں ہو جاتی ہیں اور اس کی بہت ساری مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں۔ ہم نے صرف عوامہ صاحب ہی کے الفاظ میں ایک مثال پیش کی ہے۔ اس طرح کی مزید مثالوں کے لیے شخ ارشاد الحق الاثری طال کا ایک مقالہ جو" حدیث اور اہلِ تقلید" (ا/ ۴۲۸ تا ۴۲۸) میں شامل ہے، اسے ملاحظہ فرمالیس۔

مزیدعرض ہے کہ بیانسخہ شخ مرتضی الزبیدی کا ہے ادر انھوں نے خود اس پر اعتاد نہیں کیا۔ شخ ارشاد الحق الانری ﷺ لکھتے ہیں:

'' یہی نسخہ شخ محمد مرتضی زبیدی صاحب التاج کے پاس تھا، بلکہ جب وہ احیاء العلوم کی شرح لکھ رہے تھے، تب بھی بیانسخہ ان کے بیشِ نظر تھا اور اس نسخے سے وہ آثار وغیرہ نقل کرتے ہیں، بلکہ اس شرح (۳/ ۲۵۰) میں اس نسخے کے ناشخ اور تاریخ نشخ کا ذکر بھی کرتے ہیں، جیسا کہ مقدمہ کتاب (ص: ۲۹) میں انھوں نے اس کی تفصیل ذکر کی ہے:

العلوم كى شرح "إتحاف السادة المتقين" كى اسى تيسرى جلد ميس العلوم كى شرح "إتحاف السادة المتقين" كى اسى تيسرى جلد ميس

ہاتھ باندھنے سے متعلق بحث کے ضمن میں حفی مسلک کی دلیل سیدنا علی کی معروف روایت مند احمد اور دارقطنی وغیرہ سے تو ذکر کرتے ہیں، مگر "المصنف" كي به "صحح" اور" جيد سند" سے منقول "روايت" ذكر کیوں نہیں کرتے؟ ان کے الفاظ ہیں:

٠٠ دليل أبي حنيفة ما رواه أحمد والدارقطني والبيهقي عن على " ''یہی نہیں بلکہ مسلکِ فنی کی تائیہ میں انھوں نے ''عقود الجواہر المنيفة" كے نام سے ايك مستقل كتاب كسى ہے۔ اس ميں بھى انھوں نے "المصنف" کی بیروایت ذکر نہیں گی۔ آخر کیوں؟ ظاہر ہے کہ اگران کے نز دیک بیروایت اس طرح درست اور قابل اعتاد ہوتی تو اس كا ذكر ضروركرتـ بياس بات كا قرينة قويه بك "المصنف" ك ننخ میں اس روایت کے نقل ہونے پر وہ مطمئن نہ تھے۔ علامہ قاسم کا اس ننخے سے روایت نقل کرنا تو قابل اعتاد مطہرے، مگر علامہ الزبیدی کا اسے نظر انداز کر دینا اس کے نا قابلِ اعتاد ہونے کی دلیل کیوں نہیں؟ الکے علامہ عینی جن کے بارے میں کہا گہا ہے کہ اس ننج میں کئی مقامات يران كے حواثى بين، أنهول نے بھى صحيح بخارى كى شرح "عمدة القارى" میں اور مداریر کی شرح "البنایة" میں اس روایت کو ذکر نہیں کیا۔ وہ سیدنا علی کی ضعیف روایت کے دفاع کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے "المصنف" كي"سند جير" سے اس روايت كو در خور اعتنانہيں سجھتے؟ کیا بیقرینهٔ نہیں کہ علامہ عینی بھی اس سند اور متن پر مطمئن نہیں تھے؟''

<sup>(1)</sup> اتحاف السادة المتقين (٣/ ٣٧)

<sup>😩</sup> ریکھیں: حدیث اور اہل تقلید (۱/ ۳۳۷ تا ۳۳۷)

واضح رہے کہ شخ مرتضی الزبیدی کا یہی نسخہ شخ قاسم بن قطاو بغاحنی کے دور میں تھا اور انھوں نے اس سے اپنی کتاب میں ابن الی شبید کی بیروایت "تحت السرة" کی زیاتی کے ساتھ نقل کی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب یہ اصل نسخہ ہی غیر معتبر ہے اور اس میں کا تب نے غلطی کی ہے تو اس نسخ سے شخ قاسم کے نقل کرنے سے کوئی فرق میں کا تب نے غلطی کی ہے تو اس نسخ سے شخ قاسم کے نقل کرنے سے کوئی فرق بڑنے والانہیں، کیوں کہ جہاں سے موصوف نے نقل کیا ہے، وہیں بی غلطی ہے۔

یادرہے کہ شخ قاسم بن قطلو بغا کو اس نسخ کے علاوہ کوئی دوسرانسخہ نصیب ہی نہیں ہوا، ورنہ وہ نسخوں کا اختلاف ضرور بتلاتے اور اس پر بحث کرتے، جیسا کہ دیگرلوگوں نے کیا ہے۔

حیرت ہے کہ عوامہ صاحب نے خود اعتراف کیا ہے کہ شخ قاسم بن قطاو بغا کے پیشِ نظریمی نسخہ تھا اور انھوں نے اس نسخ سے یہ روایت نقل کی ہے، لیکن پھرجھی اس روایت پر حاشیہ آرائی فرماتے وقت موصوف نے قاسم بن قطاو بغا کے پیشِ نظر نسخ کو علاحدہ نسخہ شار کیا ہے۔ اس کی مفصل تردید کے لیے شخ ارشاد الحق الاثری طیق کا مقالہ ''حدیث اور اہل تقلید' (۱۲۳۳/۱) ملاحظہ فرما کیں۔

## ایک خوش فنهی کا ازاله:

ایک شخص نے بڑی خوش فہی میں کہا ہے کہ شخ قاسم بن تطلوبغا نے جب سے روایت اپنی کتاب میں نقل کی تو اس وقت کے کسی بھی عالم نے ان پر تعاقب نہیں کیا اور پھر اس پر ایک لمباعرصہ گزرا، اس دوران میں بھی کسی نے ان کی تردید نہیں گی۔ اس سے پتا چلا کہ مصنف کے نتی میں یہ لفظ ثابت ہے، ورنہ علامہ قاسم پر تعاقب کیا جاتا۔ عرض ہے:

او لاً: یہ خوش فہمی ہی مصحکہ خیز ہے کہ فقہ حفی کی اس کتاب کو بہت سارے اہلِ علم نے دیکھا ہوگا۔ بھائی یہ لوحِ محفوظ سے نازل شدہ قرآنِ مجید ہے یا اصح الکتب بعد

کتاب اللہ ہے کہ وجود میں آتے ہی پوری دنیا میں عام ہو جائے؟ یہ ایک متعصب حنفی کی فقہ حنفی کی ایک کتاب کی تخریج ہے، بھلا دنیا کے دیگر اہلِ علم کو اس سے کیا سروکار؟!

دیگر اہل علم تو دور کی بات خود علمائے احناف ہی کے درمیان اس کتاب کا عام ہونا ثابت نہیں۔ عصرِ حاضر میں جن صاحب نے اس کتاب کی تحقیق کی ہے، انھیں بھی اس کتاب کے حصرف دو ہی نسخ مل سکے۔ اس سے تو اندازہ ہوتا ہے کہ خود احناف کی نظر دل سے بھی بید کتاب مخفی رہی، دیگر علما کی اس پر نظرِ عنایت تو بہت دور کی بات ہے۔ فظر دل سے بھی بید کتاب مخفی رہی، خود احناف ہی سے ثابت کریں کہ قاسم بن قطلو بغا کی اس عبارت کو کتنے احناف نے پڑھا اور اسے عام کیا ؟ قاسم بن قطلو بغا کے بعد بھی حفی علما نے اس مسلے پر کئی نسلوں تک بات کی ہے، لیکن کسی بھی حفی نے قاسم بن قطلو بغا کی عبارت نقل کی ؟

اگراس کتاب کی عبارت دوسرے احناف کے ذریعے بھی نقل کی گئی ہوتی اور اسے عام کیا گیا ہوتا تو ہے شک اہلِ علم اس کی تردید کرتے۔ چنانچہ ماضی قریب میں جب اس کتاب کی اس عبارت کو عام کیا جانے لگا تو اس کی تردید بھی ہونے گئی، بلکہ سب سے پہلے خود خفی علا ہی نے اس کی تردید کی، جیسا کہ باحوالہ گزر چکا ہے۔

ثانیا: یہ بھی تو ممکن ہے کہ جن کی نظراس عبارت پر پڑی ہو، انھوں نے بھی اسے واضح طور پر غلط ہونے اور عام نہ ہونے کے سبب نظر انداز کر دیا ہو، جیسا کہ خود واضی الزبیدی ہی کا معاملہ ہے، جن کے سبب نظر انداز کر دیا ہو، جیسا کہ خود شخی الزبیدی ہی کا معاملہ ہے، جن کے اسجے یہ وجود انھوں نے اس مسئلے ہے۔ یہ تو خود اس نسخے کے مالک ہیں، لیکن اس کے باوجود انھوں نے اس مسئلے پر بات کرتے ہوئے اس روایت سے دلیل نہیں لی۔ اسی طرح علامہ عینی نے اس سنخے سے استفادہ کیا، لیکن انھوں نے بھی اس مسئلے پر بات کرتے ہوئے اس روایت سے دلیل نہیں لی۔ اسی طرح علامہ عینی نے اس روایت

انوار البدر جست 709 جست اختاف کے دلائل 🔀 سے دلیل نہیں کی اور ساتھ میں ان لوگوں نے اس نسخے کی روایت پر رد بھی نہیں

کیا۔ صاف ظاہرہے ان لوگول نے اس روایت کی غلطی کو واضح البطلان ہونے کے سبب نظر انداز کر دیا تھا۔ یہی معاملہ قاسم بن قطلو بغا کی عبارت کا بھی ہے۔

**ثالثاً** ایک اورلطیفه دیکھیں کہ فقہ حنفی ہی کی ایک کتاب میں ابن عباس ڈھائٹیا سے بھی ناف کے پنیچ ہاتھ باندھنے کی مرفوع حدیث نقل کی گئی ہے۔

اس حدیث کا یوری دنیا کی کسی بھی کتاب میں کوئی وجودنہیں ہے۔ پھر بھی آج تک کسی بھی غیر حنفی نے اس کتاب میں منقول اس حدیث پر تنقید نہیں کی! تو کیا یہ سمجھ لیا جائے کہ بیرحدیث سیح سند سے حدیث کی کتابوں میں ثابت تھی، اس لیے اس پررد کرنے کی جرأت کوئی نہیں کرسکا؟

صاف ظاہرہے کہ اس معدوم السند روایت کا بطلان اس قدر واضح تھا کہ کسی نے اس کا رد کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی اور احناف بھی اس مسکلے پر بات کرتے ہوئے اسے نظر انداز کرتے رہے، مگر کسی نے بھی اس پر تقید نہیں گی۔

البت ماضی قریب میں جب شخ محمر ہاشم مصفوی نے اس مدیث کو دہرایا تو خود ایک حنفی عالم علامہ محمد حیات سندھی نے ہی فوراً کہہ دیا کہ بیرروایت عدیم السند ہے۔ رابعا: بطور الزام عرض ہے کہ احناف ہی میں سے علامہ عبدالحق وہلوی نے اپنی کتاب "شرح سفر السعادة" مين ترمذي كروالے سے بلب الطائي واليو كى حديث نقل کی ہے اور اس میں سینے پر ہاتھ باندھنے کے الفاظ بھی نقل کیے ہیں<sup>©</sup> حالال کہ تر مذی کے کسی بھی دستیاب نسخ میں اس حدیث کے اندرسینے یر

<sup>🛈</sup> ای کتاب کاصفحه (۵۵۵) دیکھیں۔

<sup>(2)</sup> ويكيس: درة (ص: ٦٦) المطبوع مع درهم الصرة.

 <sup>﴿</sup> وَيَكْصِينَ: شوح سفر السعادة (ص: ٤٤) بحواله نماز مين باتحه كهال باندهين؟ (ص: ١٨) شخ رشد الله شاه راشدي برات ني "درج الدرد" مين بهي اس كاحواله ديا ہے۔

عوامه صاحب آگے لکھتے ہیں:

«ومع من زاد علم و إثبات وحجة، فماذا مع النافي؟!<sup>»</sup> "جس نے زیادتی کی ہے، اس کے ساتھ علم، إثبات اور جحت ہے تو نفی كرنے والے كے ياس كيا ہے؟!"

مم كمت بين كرزيادتى كرنے والے نے اثبات تو كيا ہے، يعني "تحت السرة" کا اضافہ کیا ہے، لیکن اس کے پاس علم اور ججت ہونے کی کوئی دلیل ہے نہ عوامہ صاحب ہی کے یاس کوئی دلیل ہے۔ غالبًا عوامہ صاحب یہاں اس اصول کو لا گو کرنا چاہتے ہیں کہ ثقہ کی زیادتی قبول ہوتی ہے، جیسا کہ ان ہی کے پیش رولوگوں نے بھی یہ بات کہی ہے۔ اس سلسلے میں مزید عرض ہے:

او لاً: عوامه صاحب ہی کے حوالے سے پہلے نقل کیا جاچکا ہے کہ ان کے پیش نظر ایک ننخ میں تراوی می سے متعلق علی واٹھا کا اثر دوسری سند سے دوبارہ منقول ہے۔ لینی اس نسخ میں بیرزیادتی ہے اور بقیہ شخوں میں اس کا ذکر نہیں، کیکن عوامہ صاحب نے یہاں یہ اصول لا گوکر کے میزیادتی قبول نہیں کی، بلکہ اس دوسری سند والے اثر کو غلط قرار دیا اور کہا کہ پیعمر فاروق ٹٹاٹٹؤا ہی کا اثر ہے نہ کہ علی ٹٹاٹٹؤا کا

مصنف ابن أبى شيبة (٣٠ /٣٢٠) مقدمة بتحقيق عوامة.

اوراس غلطی کی وجہ کا تب کی سبقت ِنظر ہے۔

مم كہتے ہيں كه "تحت السرة" كمسك ميں بھى كاتب سے سبقت نظركى غلطی ہوئی ہے، اس لیے یہاں بھی بداصول لا گونہیں ہوگا۔

ثانياً: حديث كے عام طلبا بھى جانتے ہيں كه زيادتى " ثقة راوى" كى قبول ہوتى ہے اور جن نسخوں میں یہ زیادتی ہے، ان کے ناسخوں کا ثقہ ہونا معلوم نہیں ہے۔ بلکہ خودعوامہ صاحب نے بھی ان نسخوں کوغیرمتند قرار دیا ہے۔ایسی صورت میں اس اصول کی رٹ لگانا کیامعنی رکھتا ہے؟!

اگر غیر متند نسخوں میں بھی ایسا اضافہ ہوتا جس کی تائید متن کے بقیہ جھے یا دیگر طرق سے ہوتی تو اسے قبول کیا جاسکتا تھا،لیکن یہاں ایبا کوئی معاملہ نہیں۔

شانشاً بمجهول راوی کی زیادتی تو در کنار ثقه راوی کی زیادتی بھی علی الاطلاق قبول نہیں ہوتی، بلکہ قرائن دیکھ کرفیصلہ کیا جاتا ہے اور یہاں قرائن یہی بتلاتے ہیں کہ كاتب كى غلطى سے "تحت السرة" كا اضافه موا بـ للبذا اگريه اضافه ثقه کاتب سے ہوا ہوتا تو بھی ناقابل قبول ہوتا، چہ جائیکہ یہ اضافہ یہاں مجہول کا تبول نے کیا ہے۔

رابعاً: بدروایت دیگر محدثین نے بھی این این سند سے اس متن کے ساتھ ذکر کی ہے اورکسی نے بھی اس روایت میں "تحت السرة" کا اضافہ نقل نہیں کیا، جواس بات کی دلیل ہے کہ مصنف ابن الی شیبہ میں بھی بدروایت اس طرح ہونی جا ہے۔ يضخ ارشاد الحق اثرى طِلْهُ لَكُصَّة مِن:

"امام وکیع کی اس سند سے بیروایت مسند امام احمد (۴/ ۳۱۲)،سنن دارقطنی (ا/ ۲۸۲) اورشرح النة للبغوى (س/ س) مين "تحت السرة" ك بغیر ہے۔ امام وکیع کے معاصر امام عبداللہ بن مبارک نے بھی بیر روایت

# موسیٰ بن عمیر سے اس زیادتی کے بغیر بیان کی ہے۔''

﴿ كَا خَطْهُ وَ: سَنَ النسائي (١/ ١٠٥) السَنَ الكبرى له أيضاً. التمهيد (٢٠/ ٧٧)، امام وكيح ك تير عماصرامام الوقيم فضل بن وكين بهي الله بغير زيادتي كرت بين ملا خطه و: التمهيد (٢٠/ ٧٧)، السنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٢٨) المعجم الكبير للطبراني (٢٢/ ٩) تهذيب الكمال للمزى (١١/ ٤٩٩) ترجمه موسى بن عمير.

یمی وجہ ہے کہ حفی مسلک کے معروف وکیل علامہ نیموی نے "التعلیق الحسن" میں اس اضافے کو غیر محفوظ قرار دیا ہے۔ چنانچہ پہلے انھوں نے اس کے بارے میں حافظ قاسم بن قطلو بغا، علامہ ابو الطیب المدنی اور شخ عابد سندھی کے حوالے سے لکھا ہے، انھوں نے اسے سند جیر، رجالہ تفات قرار دیا ہے۔ پھر علامہ محمد حیات سندھی کا موقف بیان کیا ہے کہ بیزیادتی کا تب کی غلطی کا کرشمہ ہے، اس کے بعد جواب میں علامہ قائم سندھی کی "فوز الکوام" سے علامہ حیات سندھی کی تردید نقل کی ہے کہ بیزیادتی سے جے ہے۔ بیساری تفصیل بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

"الإنصاف أن هذه الزيادة وإن كا نت صحيحة لوجودها في أكثر النسخ من المصنف لكنها مخالفة لروايات الثقات فكانت غير محفوظة" (التعليق الحسن، ص: ٧١) ط ملتان)

''انصاف کی بات یہ ہے کہ یہ زیادتی اگر چہ ''المصنف'' کے اکثر نسخوں میں ہونے کی وجہ سے صحح ہے، ایک یہ زیادتی ثقات کی روایات کے مخالف ہے، اس لیے غیر محفوظ ہے۔'' ''اکثر نسخوں'' کی بات تو ان شاء اللہ ہم بعد میں کریں گے، یہاں ہمیں صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ علامہ نیوی اس زیادتی کو غیر محفوظ قرار دیتے ہیں اور وہ علامہ قاسم وغیرہ کے ہمنوانہیں کہ اسے بطورِ استدلال پیش کیا جائے۔

بلكه مولانا بدر عالم نے فیض الباری كے حاشيه میں علامه نیموی كا يہی موقف ان كى ايك دوسرى كابكه مولان بنالدرة النضرة في وضع البدين تحت السرة "سنقل كيا ہے كه علامه مولوف شخ تابد سندهى اور علامه ابو الطبيب المدنى كے موقف كے برعس اس روايت كى توثيق پر مطمئن نہيں۔ ان كے الفاظ بن:

"لم يترض به العلامة ظهير أحسن ﴿ وَهُبُ إِلَىٰ أَنْ تَلَكُ الزيادة معلولة " (حاشية فيض الباري: ٢/ ٢٦٧)

''علامظہیراحس نیوی اس کی توثیق پر راضی نہیں اور وہ اس طرف مے ہیں کہ یہ زیادتی معلول ہے۔''

"ظاہرہے کہ امام وکیع اور ان کے دوسرے معاصرین کی روایات ذخیرہ کتب احادیث میں موجود ہیں اور ان میں "تحت السرة" کے الفاظ نہیں۔ "المصنف" كے كئ نسخوں ميں بھى بيداضا فيہيں ہے۔اب بيعلم و ديانت کی کون سی معراج ہے کہ''نا قابل اعتاد'' اور''غلط نسخوں'' کی بنا پر اسے صحیح قرار دیا جائے؟ دوسرے نسخ میں ابراہیم نخعی کے اثر کا ساقط ہونا بھی انھوں نے سلیم کیا ہے۔ جیسا کہ پہلے ضروری وضاحت گزر چکی ہے۔'' "ربى علامه نيوى كى بير باتك «المصنف" كي" اكثر" سخول ميل یدزیادتی یائی جاتی ہے تو بیہ بات دراصل انھوں نے پہلے علامہ قائم سندھی ك رسال "فوز الكرام" ك حوال سے نقل كى ہے اور اس تناظر میں انھوں نے اکثر شخوں میں اس کے وجود کا ذکر کیا ہے۔خود انھوں نے كسى نسخ كا ذكرنهيس كيا- البيته "الدرة النضرة" ميس مكتبه محوديه كانام انھوں نے لیا ہے کہ اس کے نتنج میں بیزیادتی موجود ہے اور بیروہی نسخہ ہے جے شخ عوامہ "لا للاعتماد علیها" کہہ کرنا قابل اعتماد قرار دیتے ہیں۔ "فوز الكرام" كانسخه پير جهندا كے مكتب ميں راقم كي نظر سے گزرا ب اور اس کی ایک نقل راقم کے پاس جمراللہ موجود ہے۔ اس کے حوالے سے علامہ نیوی نے جونقل کیا، وہ عبارت اس وقت بھی پیش نظر ہے، جس میں شخ قائم نے شخ عبدالقادرمفتی مکه مرمه کے نسخ اور شخ قاسم کا "التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار" مين اس روایت کونقل کرنے کا ذکر ہے۔ اب بتلایئے کہ یہ'' دو نسخ'' کیوں کر بن گئے؟ ان دونوں شخول کے حوالے سے بیہ بات بھی پہلے گزر چی ہے اور جب شیخ قاسم کانسخہ ہی ناقص ہے، اس پر اعتماد چہ معنی دارد؟ "اس کے برعکس علامہ انور شاہ کشمیری مرحوم علامہ حیات سندھی کا موقف بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

"ولا عجب أن يكون كذلك؛ فإنى راجعت ثلاث نسخ ۞ للمصنف فما وجدته في واحدة منها"

یعنی کوئی تعجب نہیں کہ بات اسی طرح ہو جیسے علامہ حیات سندھی نے کہی ہے۔خود میں نے المصنف کے تین ننخ دیکھے ہیں، ان میں سے کسی ایک میں بھی میں نے اس "تحت السرة" کونہیں یایا۔

علامہ تشمیری نے ان تین نسخوں کی وضاحت نہیں کی کہ وہ کن مکتبات میں تھے، کیکن دو کے مقابلے میں یہ بہر حال تین ہیں اور شیخ عوامہ نے مصنف (۳۲ /۳۲) کے حاشیے میں تسلیم کیا ہے کہ حیار نسخوں میں ہیہ زیادتی نہیں ہے۔''

بعض لوگ کہتے ہیں کہ مندِ احد میں ہلب الطائی ڈٹاٹٹؤ کی حدیث میں سینے یر ہاتھ باندھنے کا جواضافہ ہے، بیاضافہ بھی دیگر کتب میں منقول اس حدیث میں نہیں ہے۔ عرض ہے کہ مند احمد پر اس پہلو سے اعتراض درست نہیں، کیوں کہ مند احد کے نسخوں میں اس اضافے کے تعلق سے کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ مند احدییں امام احمد الطلف بی کے طریق سے ابن الجوزی وغیرہ نے بھی بیر روایت نقل کی ہے اور اس میں بھی سینے پر ہاتھ باند سے کا ذکر ہے، لہذا مند احمد کی روایت براس کو قیاس نہیں کیا جاسکتا۔

ربی یہ بات کمند احمد والی روایت میں اوپر کے طبقات میں بعض رواۃ نے

<sup>(1)</sup> فيض الباري (٢/ ٢٦٧)

② دیکھیں: حدیث اور اہل تقلید (۱/ ۳۳۷ تا ۳۳۹)

انوارالبدر جین 715 جین احناف کے دلاکل 送

🔁 نسخەمفتى عبدالقادرالصديقى

یہ حدیث بیان کی ہے اور انھوں نے بھی سینے یر ہاتھ باندھنے کا ذکر نہیں کیا توعرض ہے کہ بیررواۃ کا اختلاف ہے، نسخوں کانہیں، اس کا جواب تفصیل سے گزر چکا ہے $^{\oplus}$ خامسا: سیح ابن خزیمه میں واکل بن حجر والتوا بی سے سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایت ثابت ب، للذا مصنف ابن الى شيبه مين أضيل كى روايت مين "تحت السرة" کا اضافہ ان کی ثابت شدہ روایت کے خلاف ہے اور جب زیادتی میں مخالفت ہوتو وہ مردور ہوتی ہے،خواہ ثقہ ہی کی طرف سے ہو۔معلوم ہوا کہ زیادتِ ثقہ کا اصول يهال كسي بهي صورت مين لا كونهيس موسكتا -

آ کے چل کرعوامہ صاحب نے مزید درج ذیل تین شخوں کا حوالہ دیا ہے:

سخه قاسم بن قطلو بغا۔

🗓 نىخەمجە اكرم الىندى 🎚

عرض ہے کہ نسخہ قاسم بن قطلو بغا تو وہی نسخہ زبیدی ہی ہے، جبیا کہ وضاحت کی جا چکی ہے۔ بقیہ موخر الذکر دونوں نسخ مجہول ہیں،خودعوامه صاحب نے بھی ان كاكوئى تعارف نہيں ديا، اس ليے بيانا قابلِ اعتاد ہيں۔ مزيد بيكه أن ميں سے نسخه عبدالقادر الصديقي بيزوعيت ميں نسخه عابد السندي جيسا ہے، اس ليےمكن ہے كه بيانخه عابد ہی سے منقول ہو۔

اس طرح نسخه محمد اکرم السندي بيزوعيت ميں نسخه زبيدي جبيبا ہے، کيوں که اس سے بھی اژنخعی سرے سے ساقط ہے 🗓 اس لیے ممکن ہے کہ یہ بھی نسخہ زبیدی ہی سے منقول ہو۔ ایسی صورت میں ان موخر الذکر دونو ں شخوں کی کوئی علاحدہ حیثیت رہ ہی نہیں جاتی۔

<sup>🛈</sup> ای کتاب کاصفحه (۲۳۴-۲۲۳) دیکھیں۔

<sup>(2)</sup> مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ٣٢٠، مقدمة: بتحقيق عوامة)

<sup>(</sup>ع، ۸۵ مرصيع الدرة (ص: ۸۵،۸۶)

انوار البدر 716 💥 716 🔀

خلاصہ کلام یہ کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں احناف نے تحریف کر کے اس کی ایک حدیث میں "تحت السرة" بڑھا دیا ہے۔

جب ان کی یہ چوری پکڑی گئ تو بے چارے ادھر ادھر کے سہارے تلاش کرنے لگے۔ اگر واقعتاً ان سہاروں میں کوئی دم ہوتا تو یہ لوگ اسی وقت یہ ساری با تیں پیش کرتے ، جب انھوں نے اس حدیث میں تبدیلی کی تھی ، لیکن تبدیلی کرتے وقت یہ خاموش رہے اور جب ان کی گرفت کی گئی تو بے بنیاد سہارے تلاش کرنے لگے۔



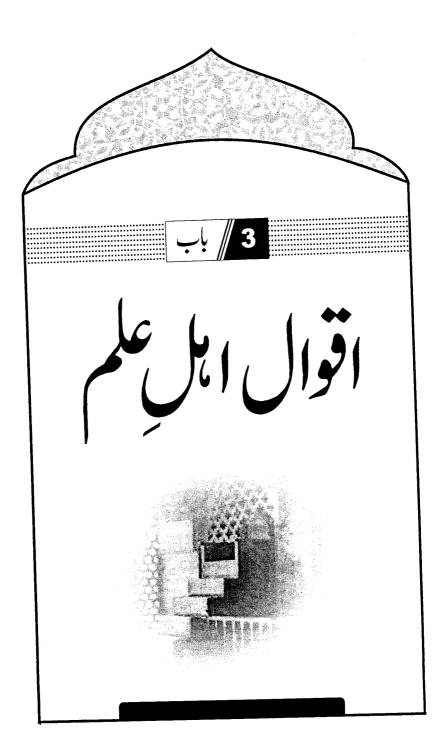

# تابعین کے اقوال

احناف کو اپنے مسلک پر جب احادیث نہیں ملتیں توبیہ لوگ عوام کے بھولے پن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تابعین کا قول پیش کرکے اسے احادیث کی فہرست میں شامل کر دیتے ہیں، حالال کہ تابعی کا قول وفعل بالاتفاق جحتِ شرعی نہیں ہے، بلکہ خود امام ابو حنیفہ سے منقول ہے کہ وہ تابعین کے اقوال واعمال کو جحت نہیں مانتے تھے۔ چنانچے امام ابن عبد البر رشائن (المتوفی: ۲۹۳) نے کہا:

"حدثنا حكم بن منذر قال: نا أبو يعقوب يوسف بن أحمد قال: نا محمد بن عيسى قال: نا محمد بن عيسى المروزي قال: نا محمد بن عيسى البياضي قال: نا محمود بن خداش قال: نا علي بن الحسن ابن شقيق قال: سمعت أبا حمزة السكري يقول: سمعت أبا حنيفة يقول: إذا جاء الحديث الصحيح الإسناد عن النبي أخذنا به، ولم نعده، وإذا جاء عن الصحابة تخيرنا، وإن جاء عن التابعين زاحمناهم، ولم نخرج عن أقوالهم"

<sup>(1)</sup> الانتقاء لابن عبد البر (ص: ١٤٤) رجاله ثقات سوى اثنين، وهما محمد بن موسى المروزي، لم أجد له ترجمة، وحكم بن منذر، وهو أبو العاص حكم بن منذر بن سعيد البَّلُوطي، لم أقف فيه على جرح ولا تعديل. وله شاهد عن مجهول في تاريخ ابن معين، رواية الدوري (٤/ ٦٣) وفي إسناده نظر، وفي آخر لفظه من قول سفيان كلمات منكرة، بل باطلة. تفرد بها عبيد بن أبي قرة من طريق ابن ضريس عن الثوري وسائر تلاميذ الثوري متفقون على نقل ذمه وطعنه على أبي حنيفة، و عبيد بن أبي قرة، قال عنه ابن حبان (الثقات: ٨/ ٤٣١): ربما خالف. فلا يقبل منه هذا التفرد العجيب الذي ثبت خلافه عن الثوري بالنقل المتواتر.

"ابو حمزه السكرى الملك كہتے ہيں كه ميں نے ابو حنيفه كوكہتے ہوئے سا: جب الله كے نبی مُن اللہ اللہ سے تو ہم اى كو لیں گے اور اس کی مخالفت نہیں کریں گے۔ جب صحابہ سے کوئی بات ملے تو ہم انتخاب کریں گے اور جب تابعین سے کوئی بات ملے تو ہم ان کی مزاحت کریں گے، البتہ ان کے اقوال سے باہر نہیں نکلیں گے۔'' اس روایت کے مطابق امام ابو حنیفہ سیح احادیث اور اقوال صحابہ کی مزاحت نہیں کرتے تھے، لینی انھیں ججت سجھتے تھے، لیکن تابعین کے اقوال کی مزاحمت کرتے تھے، یعنی ان کے مقابلے میں خود اجتہاد کرتے تھے، البتہ کوئی نیا قول ایجاد نہیں کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تابعین کے اقوال کو جمت نہیں سمجھتے تھے۔ ہماری نظر میں بدروایت سیح نہیں ہے، کیکن احناف اس طرح کی سندوں سے امام ابو حذیفہ رشاللہ سے متعلق منسوب بات سے حجت پکڑتے ہیں، اس لیے بطورِ الزام ہم نے یہ بات پیش کی ہے۔لطف کی بات تو یہ ہے کہ بیلوگ امام ابو حنیفہ السف کو تابعی کہتے ہیں (جو غلط

ہے) کیکن اس فہرست میں امام ابو حنیفہ ڈلگ کا قول یاعمل بطورِ دلیل نہیں پیش کرتے۔ بہرحال چونکہ تابعین کے اقوال جمت نہیں، اس لیے ان پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں، کیکن پھر بھی قارئین کی تسلی کے لیے ہم ان اقوال کی بھی وضاحت کیے دیتے ہیں:

## تابعی ابومجلز رُمُاللهٔ کا قول:

"حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا الحجاج بن حسان، قال: سمعت أبا مجلز، أو سألته، قال: قلت: كيف أصنع؟ قال: يضع باطن كف يمينه على ظاهر كف شماله، ويجعلهما أسفل من السرة"

<sup>🛈</sup> مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٣٩٠) سلفية.

"حاج بن حسان كہتے ہيں كه ميں نے ابومجلزے سنايا ان سے يو چھا: ميں كيے كروں؟ تو انھول نے كہا: آ دى اينے دائيں بھيلى كے اندرونى حصے كو باکیں جھیلی کے اوپر رکھے اور اسے ناف کے نیچے رکھے''

عرض ہے کہ یہ ایک تابعی کا قول ہے جو بالا تفاق ججت نہیں۔ نیز دیگر تابعین سے اس کے برعکس ناف کے اوپر ہاتھ باندھنے کی صراحت منقول ہے، جیسا کہ آگے روایت آ رہی ہے۔ بلکہ خود ابومجلز سے بھی ناف کے اویر ہاتھ باندھنے کی بات منقول ہے، چناں چہ امام بیہ فی ڈلٹ معروف تابعی سعید بن جبیر ڈلٹ سے ناف کے اوپر ہاتھ باندھنے کا قول نقل کرنے کے بعد اس سند سے امام عطا کا قول نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں:

"وكذلك قاله أبو مجلز لاحق بن حميد، و أصح أثر روي في هذا الباب أثر سعيد بن جبير وأبي مجلز"

"(امام عطانے فرمایا) اور اس طرح ابومجلز لاحق بن حمید نے کہا ہے اور ال بارے میں سب سے صحیح سعید بن جبیر اور ابومجلز کا قول ہے۔''

بیمقولہ امام عطا ہی کا ہے جو ماقبل کی سند سے جڑا ہے، لہذا ابن التر کمانی کا اسے بے سند کہنا درست نہیں۔

# تابعی ابراہیم تخعی رشاللہ کا قول:

"حدثنا وكيع، عن ربيع، عن أبي معشر، عن إبراهيم، قال: يضع يمينه على شماله في الصلاة تحت السرة"

<sup>(</sup>٢/ ٤٧) السنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٤٧)

<sup>(2)</sup> ابن الركماني يرروك لي ويكسين: درج الدرر في وضع الأيدي على الصدر (ص: ٦١ قلمي)

<sup>﴿</sup> اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ (١/ ٣٩٠) وأخرجه محمدبن الحسن الشيباني في الآثار (١/ ٣٢٢) من طريق ربيع بن صبيح به.

"ابراہیم نخی السف سے منقول ہے کہ انھوں نے کہا: آ دی نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پرر کھ کرناف کے نیچے رکھے۔"

عرض ہے کہ یہ ابراہیم تخفی سے ثابت ہی نہیں، کیوں کہ اس کی سند میں رہیج بن صبیح ہے، بعض نے اسے ثقه کہا ہے، لیکن بعض نے اس پر جرح بھی کی ہے، چنانجہ امام ابن سعد رالله (التوفى: ٢٣٠) نے كها:

"كان ضعيفا في الحديث" "بي مديث مي ضعيف ها-"

بلکہ حافظ یعقوب بن شیبہ (التوفی:۲۲۲) نے دیانت کے اعتبار سے اسے ثقہ کہنے کے بعد روایت کے معاملے میں کہا:

"ضعیف جدا"" " پیخت ضعیف ہے۔"

اعجاز اشرفی صاحب نے اس راوی کو ثقة ثابت كرنے كے ليے امام عجلى، امام احمد، امام ابوزرعه، امام ابن معین ، امام ابن شامین کے اقوال پیش کیے، جن پرتبھرہ پیش خدمت ہے:

اشرفی صاحب لکھتے ہیں:

''امام عجلي رُطْنَفْهُ نے کہا: ''لابأس به'' (تهذیب الکمال: ١٨٣٥)''

عرض ہے کہ اول تو امام عجلی کا بیتول بے سند اور جمہور محدثین کے خلاف ہے اور دوسرے بیر کہ امام عجلی رشاللہ محض دیانت داری بتانے کے لیے بھی اس طرح کی توثیق کر دیتے ہیں، اس لیے بیقول اُن کےضعیف ہونے کے منافی نہیں ہے۔

اشرفی صاحب لکھتے ہیں:

''امام احمد بن منبل رُطُنْتُهُ نے کہا: ''لا بأس به'' (رجل صالح العلل: ١/ ١٣٥)''

<sup>(1)</sup> الطبقات الكبرى (٧/ ٢٧٧) ط دار صادر.

<sup>(2)</sup> تهذيب الكمال للمزى (٩/ ٩٣) ونقله من يعقوب.

③ نماز میں ہاتھ باندھنے کامسنون طریقہ (ص: ۵۵)

أنمازيين باتھ باندھنے کامسنون طریقہ (ص: ۵۵)

عرض ہے کہ امام احمد بڑالشہ نے بھی محض دیانت داری کے لحاظ سے ان کی توثیق کی ہے، جیسا کہ آگے ان کے الفاظ دلالت کر رہے ہیں۔ نیز اس بات کی زبردست دلیل ہے بھی ہے کہ دیگر اقوال میں خود امام احمد بڑالشہ نے اس رادی پرجرح بھی کی ہے:

°وذكر الربيع بن صبيح، فتكلم فيه بكلام لين''

"امام احمدنے رہیج بن صبیح کا ذکر کیا اور اُن پر جرح کرتے ہوئے کلام کیا۔" امام احمد کے دوسرے شاگر دفر ماتے ہیں:

"کأنه ضعف أمره" "گويا امام احمد نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔" اس ليے امام احمد برالله كارية ول بھى ان كے ضعیف ہونے كے منافی نہيں ہے۔

🟵 اشرفی صاحب لکھتے ہیں:

"ابوزرعہ نے کہا:"شیخ صالح صدوق" (تھذیب الکمال: ۱۸۳۵)" عرض ہے کہ دیگر محدثین کی جرح کو سامنے رکھتے ہوئے ان الفاظ کو بھی دیانت داری بتلانے پرمحمول کیا جائے گا اور آھیں اُن پر کی گئی جرح کے منافی نہیں سمجھا جائے گا۔

اشرنی صاحب لکھتے ہیں:

' دیکی بن معین الله نے کہا: ''لیس به بأس'' (تاریخ یحییٰ بن معین، ﴿ وَمَدِيٰ بِنَ مَعِينَ ، وَمَدِيٰ بِنَ مَعِين ﴿ وَمَدِ: ٣٣٤)''

عرض ہے کہ ابن معین نے بھی دیگر محدثین کی طرح اس صینے سے صرف ان کی دیانت داری ہی کی طرف اشارہ کیا ہے، اس کی زبردست دلیل میہ ہے کہ دیگر مواقع

<sup>(</sup>١) علل أحمد رواية المروذي وغيره (ص: ٧٧)

<sup>(2)</sup> علل أحمد رواية المروذي وغيره (ص: ٢٣٥)

③ نماز میں ہاتھ باندھنے کامسنون طریقہ (ص: ۵۵)

نماز میں ہاتھ باندھنے کامسنون طریقہ (ص: ۵۵)

یرخود ابن معین السف نے اس راوی پرجرح کرتے ہوئے کہا:

® الربيع بن صبيح ضعيف الحديث"

'' رہیع بن صبیح ضعیف الحدیث ہے۔''

اشرفی صاحب لکھتے ہیں:

" ابن شابین نے کہا: "ثقة" (کتاب الثقات: ٣٥٣)"

عرض ہے کہ اشرفی صاحب نے پوری بات نقل نہیں کی۔ محولہ مقام پر ابن شاہین نے دراصل امام ابن معین ہی کا کلام نقل کیا ہے اور مکمل الفاظ یہ بین:

"قال يحيى: ثقة. وقال مرة أخرى: ضعيف. وقال فيه يحيى: لا بأس به، رجل صالح"

'' بچیٰ بن معین نے کہا: بیر ثقہ ہے اور دوسرے موقع پر کہا: بیضعیف ہے۔ اور کیلی بن معین نے اس کے بارے میں یہ کہا: ان میں کوئی حرج نہیں، په نیک آ دمی ین پ

لینی ابن شاہین نے ابن معین سے توثیق نقل کرنے کے بعد فوراً ابن معین ہی سے تضعیف بھی نقل کر دی ہے اور اس کے بعد ابن معین سے وہ قول نقل کیا ہے، جو دیانت داری بتلانے یر دلالت کرتا ہے۔ اس سے صاف اشارہ ملتا ہے کہ ابن شاہین نے ابن معین کی طرف سے ثقہ کو اصطلاحی معنی میں ثقہ نہیں، بلکہ دیانت داری کے معنی میں سمجھا ہے۔

معلوم ہوا کہ محدثین نے حفظ وضبط میں اسے ضعیف ہی کہا ہے، لیکن چوں کہ یہ بہت عبادت گزار اور نیک آ دمی تھے، اس لیے بعض محدثین نے اس پہلو سے ان کی

<sup>🛈</sup> الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، ت المعلمي (٤/ ٤٦٥) و إسناده صحيح.

② نماز میں ہاتھ یاندھنے کامسنون طریقہ (ص: ۵۵)

<sup>🕄</sup> تاريخ أسماء الثقات لابن شاهين، ت الأزهري (ص: ١٢٨)

تعدیل بھی کر دی ہے، جس کا مفاد صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ دیندار اور نیک آدمی سے، اگر چہ حافظے کے لحاظ سے ضعیف تھے۔

"تهذيب الكمال" كماشي مين وكور بثارعواد صاحب لكه بين: "فخلاصة القول فيه أنه كان رجلا صالحا غزاء دينا ثقة في دينه وجهاده ، ولكنه كان ضعيفا في الحديث، كما قال يعقوب بن شيبة ، و ابن حبان وغيرهما"

''اس کے بارے میں محدثین کے اقوال کاخلاصہ یہ ہے کہ یہ نیک، مجاہد اور دین دار آ دمی تھا، اپنے دین اور جہاد میں تو یہ ثقہ تھے، کیکن حدیث میں ضعیف تھے، جیسا کہ یعقوب بن شیبہ اور ابن حبان وغیر ہمانے کہا ہے۔'' اشر فی صاحب کی طرف سے پیش کیے گئے اقوالِ تعدیل کے بعد اب اس راوی یر محدثین کی جروح ملاحظہ کریں:

عفان بن مسلم الصفار رشش (المتوفى بعد ٢١٩) نے كها: " دحديث الربيع بن صبيح كلها مقلوبة " " دريج بن صبح كى تمام احاديث ألث بيث بين \_"

🕲 امام ابن سعد رطالته (المتونى: ٢٣٠) نے كہا:

"كان ضعيفا في الحديث" "بي حديث مين ضعيف تقار"

الم نسائی المطنه (التونی: ۳۰۳) نے کہا: "ضعیف" "بہضعیف ہے"

<sup>(1)</sup> حاشية تهذيب الكمال للمزي (٩/ ٩٤)

<sup>(2)</sup> الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، ت المعلمي (٣/ ٤٦٤) و إسناده صحيح.

<sup>(3)</sup> الطبقات الكبرى (٧/ ٢٧٧) ط: دار صادر.

<sup>﴿</sup> الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي (٤/ ٣٨) و إسناده صحيح.

- امام زكريا بن يحلى الساجى الملك (التوفى: ٣٠٤) نع كها: "ضعيف الحديث" " يضعيف الحديث ہے۔"
- ام ابن حبان رشش (التوفى: ٣٥٣) نے مفسر جرح کرتے ہوئے کہا:
  "الحدیث لم یکن من صناعته فکان یہم فیما یروي کثیراً"
  "حدیث ان کا میدان نہیں تھا۔ یہ اپنی مرویات میں بہت زیادہ وہم کا شکار ہوتے تھے۔"
  - 🟵 امام جوز جانی السلند (المتوفی: ۲۵۹) نے کہا:

"والربيع بن صبيح: يضعف حديثهما، ليسا من أهل التثبت" " " (مبارك بن فضاله) اور ربيع بن صبيح كى حديث ضعيف قرار دى جائے گى، يدونوں ابل تثبت ميں سے نہيں ہيں۔ "

عافظ يعقوب بن شيبه (المتوفى: ٢٦٢) نے كها:
"ضعيف جدا" "سيختضعف ہے۔"

معلوم ہوا کہ یہ راوی ضعیف ہی ہے اور بعض محدثین نے اس پرمفسر جرح کر رکھی ہے ۔ البندا جن اقوال میں اس کی تعدیل وارد ہے، ان سے دیانت داری مراد ہے یا وہ مرجوح ہیں۔ یا وہ مرجوح ہیں۔

🟵 اشرفی صاحب لکھتے ہیں:

''امالی عبدالرزاق میں اس اثر کا متابع موجود ہے۔''

<sup>(1)</sup> تهذيب التهذيب لابن حجر (٣/ ٢٤٨) ط الهند.

<sup>(2)</sup> المجروحين لابن حبان (١/ ٢٩٦)

<sup>(3)</sup> أحوال الرجال للجوزجاني، ت البّستوي (ص: ٢١٠)

<sup>﴿</sup> تَهذيب الكمال للمزي (٩/ ٩٣) ونقله من يعقوب.

<sup>﴿</sup> نَمَازِ مِينِ بِاتِهِ بِانْدِ صِنْحُ كَامْسَنُونَ طَرِيقِهِ (ص: ۵۵)

اقوال اہل علم

"قال الثوري: عن سعيد عن فرقد عن إبراهيم قال: ما دون السرة، يعنى تحتها

اس سند میں فرقد ہے اور یہ'' فرقد بن یعقوب سنجی'' ہے جو سخت ضعیف ہے۔

🟵 امام ابن سعد رشك (التوفي: ٢٣٠) نے كها:

"وكان ضعيفا، منكر الحديث" "بهضعيف اورمكر الحديث تهاـ"

🕄 امام بخاری المطلفة (المتوفى: ۲۵۲) نے كہا:

"منکر الحدیث جدا" "سخت مکر الحدیث ہے۔"

حافظ لیقوب بن شیبہ (التوفی:۲۲۲) نے کہا:

"ضعيف الحديث جدا" "بيختضعف الحديث ہے۔"

ان کے علاوہ اور بھی کئی محدثین نے اس پر جرح کی ہے، لہذا بیسند بھی سخت ضعیف ومردود ہے۔

نیز ابومعشر بی کے طریق سے مغیرہ نے اس سلسلے میں ابراہیم نخی راشہ سے صرف ہاتھ باندھنے کی بات نقل کی ہے اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا تذکر ہنمیں كيا۔ چنانچەملاحظەكرىن:

"حدثنا جرير، عن مغيرة، عن أبي معشر، عن إبراهيم قال: لا بأس بأن يضع اليمني على اليسري في الصلاة''

<sup>(1)</sup> الأمالي في آثار الصحابة لعبد الرزاق الصنعاني (ص: ٥٢)

<sup>(2)</sup> الطبقات الكبري (٧/ ٢٤٣) ط: دار صادر.

<sup>(3)</sup> العلل الكبير للترمذي (ص: ٣٩١)

<sup>﴿</sup> تهذیب الکمال للمزی (۲۳/ ۱۹۷)

<sup>(5)</sup> مصنف ابن أبي شيبة، ت الحوت (١/ ٣٤٣)

''ابراہیم نخعی نے کہا: اس میں کوئی حرج نہیں کہ نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا جائے۔''

اس کے رجال ثقہ ہیں، البتہ مغیرہ مدلس ہیں اور روایت عن سے ہے، لیکن ربیج بن صبیح نے ان الفاظ میں ان کی متابعت کی ہے۔ جس سے پتا چاتا ہے کہ ابراہیم خعی کے ان الفاظ کی اصل ہے۔ مگر «تحت السرة» کی زیادتی میں ربیج بن صبیح کا کوئی متابع نہیں۔ لہذا ان کے ضعف کے پیشِ نظران کی بیزیادتی نا قابلِ قبول ہے۔ ان تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم خعی رشائشہ سے «تحت السرة» کی بات ٹابت نہیں، اسی لیے امام ابن عبدالبر رشائش نے کہا:

"وروي ذلك عن علي وأبي هريرة والنخعي، ولا يثبت ذلك عنهم"

''ناف کے نینچ ہاتھ باندھنے کی بات علی، ابو ہرریہ داشین اور ابراہیم نخعی ہے۔'' سے منقول ہے، کیکن میہ بات ان لوگوں سے ثابت نہیں ہے۔''

یاد رہے کہ ابراہیم نخعی سے ہاتھ چھوڑ کرنماز پڑھنے کی بات بھی منقول ہے، مگر بیہ بھی ثابت نہیں:

"حدثنا هشيم، عن يونس، عن الحسن، ومغيرة، عن إبراهيم، أنهما كانا يرسلان أيديهما في الصلاة"

"حسن بھری اور ابراہیم نخعی سے منقول ہے کہ بید دونوں حضرات نماز میں ہاتھ چھوڑے رکھتے تھے۔"

اس سند میں ہشیم اور مغیرہ کا عنعنہ ہے اور بید دونوں مدلس ہیں، للہذا بید روایت بھی ثابت نہیں۔

<sup>(1)</sup> التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (٢٠/ ٧٥)

<sup>(2)</sup> مصنف ابن أبي شيبة، ت الحوت (١/ ٣٤٤)

### تابعی سعید بن جبیر رشاللهٔ کا قول:

ندکورہ آثار کے برخلاف تابعی سعید بن جبیر بڑالٹ سے ثابت ہے کہ انھوں نے ناف سے اوپر ہاتھ باندھنے کی بات کہی ہے، چنانچہ امام عبد الرزاق رٹالٹ (التوفی: ۲۱۱) نے کہا:

"أَنَا ابُنُ جُرَيُجٍ، قَالَ: وَأَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءُ بُنُ أَبِي رَبَاحِ: سُئِلَ سَعِيدُ بُنُ جُبَيْرٍ: أَيُنَ مَوْضِعُ الْيَدَيُنِ فِيُ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: فَوُقَ السُّرَّة"

''سعید بن جبیر نظف سے بوچھا گیا کہ نماز میں ہاتھ کہاں ہوں؟ تو انھوں نے کہا: ناف کے اوپر ''

اعجاز اشرفی صاحب لکھتے ہیں:

''سعید بن زبیر والی سند میں ابن جریج بطف اور ابو الزبیر رطف دو مدلس راوی بیں '''

عرض ہے کہ امام ابن جرت نے یہاں ساع کی صراحت کر دی ہے، لہذا تدلیس پراعتراض ہے کار ہے اور ابوالزبیر نے کہا: مجھ سے عطانے کہا، یعنی ابوالزبیر نے کہا: مجھ سے عطانے کہا، یعنی ابوالزبیر نے بھی ساع کی صراحت کر دی ہے، لہذا ان پر بھی تدلیس کا اعتراض فضول ہے۔ اشرفی صاحب! کیا آپ کواتنا بھی نہیں معلوم کہ مدلس جب ساع کی صراحت کر دے تو اس کے عنعنہ پراعتراض نہیں کیا جاتا؟

خلاصہ بیر کہ تابعین کے اقوال جمت نہیں، بالخصوص جب وہ احادیث اور آٹارِ صحابہ

الأمالي في آثار الصحابة لعبد الرزاق الصنعاني (ص: ٥٢) فوائد ابن مندة (٢/ ٢٣٤) و إسناده صحيح.

<sup>(</sup>ع) نمازيس ماته باند صنح كامسنون طريقه (ص: ٢٥٨)

ن انوار البدر 730 من انوال المل علم 🚅 🕶 🔾

کے خلاف ہوں۔ علاوہ ازیں اس سلسلے میں تابعین کے اقوال مختلف ہیں۔ تابعی سعید بن جبیر سے ناف کے اوپر ہاتھ باندھنے کا قول مروی ہے اور ابومجلز سے ناف کے ینچے ہاتھ باندھنے کا قول مروی ہے، مگراضیں سے اس کے خلاف بھی مروی ہے اور ابراہیم نخعی سے مروی کسی بھی قول کی سندھیے نہیں ہے۔

انوارالبدر جيجي 731 جيجيج اتوال المرعلم

## ائمہار بعہ کے اقوال

#### امام ابوحنيفه رَمُاللهُ:

ائمہ اربعہ میں صرف اور صرف امام ابو حنیفہ رشائشے ہی سے ایک قول مروی ہے اور وہ یہ کہ ناف کے ینچے ہاتھ باندھے جا کیں، اس کے برخلاف تینوں ائمہ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد رشائے سے اس بارے میں مختلف اقوال مروی ہیں، جن میں سے ایک قول سینے پر ہاتھ باندھنا بھی منقول ہے۔

#### امام ما لك رَمُ اللهُ:

امام مالک رشن سے ارسال کا قول مروی ہے۔ یعنی ہاتھ چھوڑ کرنماز پڑھنا۔ گر دیگر مالکید نے امام مالک رشن کی طرف اس کی نسبت کو غلط قرار دیا ہے اور امام مالک رشن کا صحیح قول یہ بتلایا ہے کہ وہ بھی ہاتھ باندھنے کے قائل ہیں۔

اس سلسلے میں ایک دلیل یہ دی گئ ہے کہ انھوں نے موطا میں سہل بن سعد الساعدی کی حدیث نقل کی ہے، جس میں ہاتھ باندھنے کا ذکر ہے۔ یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے۔ \*\*
گزر چکی ہے۔\*\*

عرض ہے کہ بہل بن سعد الساعدی ڈٹاٹٹؤ کی اس حدیث سے سینے پر ہاتھ باندھنا ثابت ہوتا ہے، جیسا کہ وضاحت کی جاچکی ہے <sup>©</sup> لہذا اگر امام مالک ڈٹاٹٹے نے اس حدیث

<sup>(1)</sup> ويكصين: هيئة الناسك في أن القبض في الصلاة هو مذهب الإمام مالك.

<sup>😩</sup> ای کتاب کا صفحہ (۱۲۹) ریکھیں۔

③ ای کتاب کاصفحه (۱۷۱-۱۸۷) دیکھیں۔

كواپنايا ہے تو اس حديث كى روسے امام مالك بطن كا قول بھى سينے پر ہاتھ باندھنے ہى كا ہو احزاف كا كہنا ہے كہ امام مالك بطن موطا ميں جو حديث لاتے ہيں، وہ ان كا مذہب ہوتا ہے اور اس پر عمل كرتے ہيں۔ "الهداية" كے حاشے پر ہے:
"وعادته أن لايروي حديثا في الموطأ إلا وهو يذهب إليه

''امام مالک کی بیہ عادت ہے کہ وہ موطا میں جو حدیث روایت کرتے بیں، وہ ان کا مذہب ہوتا ہے اور وہ اس پڑمل کرتے ہیں۔'' نیز امام مالک رطالتہ سے تحت الصدر کا قول بھی مروی ہے۔''

#### امام شافعی رُمُاللهُ:

امام شافعی را شاخت سے بوری صراحت کے ساتھ سینے پر ہاتھ باندھنے کا قول مروی ہے:

"قال: ووضع اليمين على اليسار على الصدر، لما روى ابن خزيمة في صحيحه عن وائل بن حجر قال: رأيت النبي الله يصلي، فوضع يده اليمني على يده اليسرى على صدره"

<sup>(1)</sup> حاشية الهداية أولين (ص: ٣١٢)

<sup>(2)</sup> فتح الغفود في وضع الأيدي على الصدور (ص: ٩١) بتحقيق الأعظمي. هيئة الناسك (ص: ٩٨) اس سے مراد سينے كا اوپر كى حصه ہے، دريں صورت سينے كا نچلا حصه بھى سينه بى بوگا۔ چنانچه امام شافعى برائش سے بھى تحت الصدركا قول مروى ہے اور أنفين سے "على الصدر" ليمنى سينے پر ہاتھ باندھنے كا قول بھى مروى ہے۔ كما سيأتي۔ اس دومر سے ليمنى «على الصدر" والے قول سے، پہلے قول ليمنى «تحت الصدر" كى تشرت جو جاتى ہے كہ اس سے مراد سينے كولے تھى، يعنى سينے بى پر ہاتھ باندھنا ہے۔ يہى معالمہ امام مالك برائلن كے قول كا بھى ہے۔ نيز اس كامنى (٢٣٧ ـ ٢٥٥ ) ديموس۔

<sup>(3)</sup> شرح مختصر التبريزي على مذهب الإمام الشافعي (ص: ٩٢)

''امام شافعی کا ندہب یہ ہے کہ''دائیں ہاتھ کو ہائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر رکھے جائیں'' کیوں کہ ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں واکل بن حجر رفائی ہے دوایت کی ہے کہ میں نے اللہ کے نبی شائی کا کونماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اپنی ہاتھ پر رکھا کہ'' آپ نے اپنی ہاتھ کر سینے پر رکھا۔'' نیز غور کریں کہ امام شافعی رشائی کے قول پر بطور دلیل واکل بن حجر رفائی کی جو حدیث نقل کی گئی ہے، اس میں بھی پوری طرح سینے پر ہاتھ باندھنے کی صراحت ہے۔ علاوہ بریں احتاف کی معتبر کتابوں میں بھی پوری صراحت کے ساتھ سینے پر ہاتھ باندھنے کی صراحت کے ساتھ سینے پر ہاتھ باندھنے کا قول امام شافعی رشائی کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ آ

😌 علامه عيني وطلفه (التوني: ٨٥٥) لكصته بين:

\* "وعند الشافعي على الصدر

''اورشافعی کے نز دیک نماز میں سینے پر ہاتھ باندھے جائیں گے۔''

🕲 اكمل الدين محمد بن محمود بابرتي وطلك (التونى: ۲۸۷) لكھتے ہيں:

"وعند الشافعي الأفضل أن يضع يديه على الصدر لقوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرِ ﴾ فإن أهل التفسير قالوا: المراد به وضع اليدين على الشمال على الصدر"

به وصع البدين على السمان على الصدر ...
"شافعى ك نزديك افضل يه به كه (نمازى) دونول باتهول كوسين پرركے،
كيول كم الله تعالى كا فرمان به فصل لوربيك وانحر كالله الله تفسير في كها
سه كداس سه مراد دائيس باتھ كو بائيس باتھ پرركھ كرسينے پرركھنا مراد ب."

<sup>(</sup>أ) ويكيميس: الهداية في شرح بداية المبتدي (١/ ٤٩) نيز ويكهيس: ورس ترفدي (٢/ ١٩)

<sup>(2)</sup> عمدة القاري شرح صحيح البخاري (٥/ ٢٧٩)

<sup>(3)</sup> العناية حاشية الهداية (١/ ٢٠١) نيز ويكصين: شوح فتح القدير (١/ ٢٠١)

انوار البدر 734 محمد اقوال المل علم المحمد ا

🟵 عبدالشكورلكهنوى حنفي صاحب لكھتے ہيں:

''اس مسئلے میں بھی امام شافعی ڈلٹنے مخالف ہیں۔ان کے نزدیک مردوں کوبھی سینے پر ہاتھ باندھنا چاہیے۔''

بعض لوگوں نے امام شافعی سے تحت الصدر کا قول نقل کیا ہے۔ عرض ہے کہ امام شافعی الطاقی ا

🕾 شيخ باشم مصمحوى حنفي راطنك كلصته بين:

"وأجاب عنه بعض متأخري الشافعية كالمحلي في شرح المنهاج وابن حجرالمكي في شرح العباب بأن المراد من الصدر في قول الشافعية: تحت الصدر: أعلاه، وفي حديث وائل الذي فيه لفظ: على صدره: أسفله" "اور "تحت الصدر" كاختلاف متعلق بعض متاخرين شوافع، مثلاً: محلى في "شرح المنهاج" اورابن مجركى في شرح العباب مين بيجواب ديا بي كمثافعيه كقول "تحت الصدر"

میں صدرے مراد سینے کا اوپر ی حصہ ہے اور وائل ٹھٹا کی جس صدیث میں "علی الصدر" کا لفظ ہے، اس سے مراد سینے کا نجلا

حصہ ہے۔''

<sup>(1)</sup> علم الفقه كا حاشيه (ص: ٢١٠)

<sup>(2)</sup> درهم الصرة في وضع اليدين تحت السرة (ص: ٤٧)

عرض ہے کہ اس کی تائید سہل بن سعد ڈٹاٹٹؤ کی ذراع والی اور واکل بن جمر ڈٹاٹٹؤ کی خراع والی اور واکل بن جمر ڈٹاٹٹؤ کی ہشیلی، کلائی اور بازو والی حدیث سے بھی ہوتی ہے، کیوں کہ ان احادیث پرعمل سے ہاتھ سینے کے نچلے جھے ہی پر رہتا ہے۔

واضح رہے کہ احناف کا مسلک یہ ہے کہ عورتیں نماز میں سینے پر ہاتھ با ندھیں گی،لیکن انھوں نے یہ بتانے کے لیے کہیں "علی الصدر" کے الفاظ استعال کیے ہیں، مثلاً: احناف کی مشہور کتاب "البحر الرائق" میں ہے:

"فإنها تضع على صدرها"

"كول كه عورت ايني سيني پر ہاتھ باندھے گا۔"

اس طرح احناف کی ایک اور کتاب میں ہے:

"وإذا كبر وضع يمينه على يساره تحت سرته، والمرأة تضع على صدرها"

''اور (مرد) تکبیر کہنے کے بعداپنے دائیں ہاتھ کواپنے بائیں ہاتھ پررکھ کراپنے ناف کے پنچے رکھے گا اورعورت اپنے سینے پررکھے گی۔''

اور کہیں "تحت الصدر" کے الفاظ استعال کیے، مثلا: فقہ حفی کی کتاب

"مجمع الأنهر" مي بي ب:

"وعند الشافعي تحت الصدر كما في وضع المرأة عندنا"

<sup>🛈</sup> ای کتاب کا صفحه (۱۲۹) دیکھیں۔

<sup>😩</sup> ای کتاب کا صفحه (۱۷۵) دیکھیں۔

<sup>(</sup>۱/ ۳۲۰) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (۱/ ۳۲۰)

<sup>﴿</sup> تحفة الملوك (ص: ٦٩) نير ويكصين: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (١/ ١٠٧) البناية شرح الهداية (٢/ ١٨٧)

<sup>(3)</sup> مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (١/ ٩٣)

"شافعی کے نزدیک (نمازی) سینے کے ینچ ہاتھ رکھے گا، جس طرح ہارے نزدیک عورت رکھتی ہے۔"

اس کتاب میں حنق عورتوں کے لیے نماز میں سینے کے پنچ ہاتھ باندھنے کا عمل بتلایا گیا ہے، جبکہ اوپر فدکور کتابوں میں حنقی عورتوں کے لیے نماز ہیں سینے پر ہاتھ باندھنے کاعمل بتلایا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ دو الگ الگ باغیں ہیں؟ اگر نہیں، بلکہ معنوی طور پریہ دونوں باغیں ایک ہی ہیں توٹھیک ای طرح امام شافعی سے منقول «علی الصدر» (سینے سے پنچ ) کے منقول «علی الصدر» (سینے سے پنچ ) کے الفاظ بھی معنوی طور پر ایک ہی ہیں، جیسا کہ ماقبل میں وضاحت کی گئی ہے۔

#### امام احمد رُمُاللِّين:

امام احمد رطن سے اس سلسلے میں وسعت کی بات منقول ہے، لیمی کہیں بھی ہاتھ رکھے جائیں، سب جائز ہے۔ لیکن ان کا اپناعمل ناف کے اوپر ہاتھ باندھنے ہی کا ہے، جبیبا کہ ان کے بیٹے امام عبداللہ رطن نے نقل کیا ہے:

"رأيت أبي إذا صلى وضع يديه إحداهما على الأخرى فوق السرة"

"میں نے اپنے والد کو دیکھا، جب وہ نماز پڑھتے تھے تواپنے دونوں ہاتھوں میں سے ایک کو دوسرے پر رکھ کرناف کے اوپر رکھتے تھے۔"

لین امام احمد رطان ہی ہے بعض لوگوں نے بینقل کیا ہے کہ آپ نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنے کو مکروہ سیجھتے تھے، کیوں کہ حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی مالیڈام نے در منکفیز' سے منع کیا ہے۔ چنانچہ امام ابن قیم رطان (المتوفی: ۵۵۱) نے کہا:

"قال في رواية المزني: أسفل السرة بقليل، ويكره أن

مسائل أحمد، رواية عبد الله، ت زهير (ص: ٧٢)

''امام احمد بطلشۂ نے مزنی کی روایت کے مطابق کہا کہ ناف سے تھوڑ اپنچ ہاتھ رکھے جائیں اور امام احمد اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ سینے یر ہاتھ رکھ جائیں، کیوں کہ اللہ کے نبی اکرم تالیا سے مروی ہے كه آب نے تكفیر سے منع كيا ہے اور تكفیر سینے پر ہاتھ ركھنا ہے۔''

لینی امام احمد اِطْلَفْ کی طرف سے کراہیت کی وجہ بیہ بتلائی گئی ہے کہ حدیث میں تکفیر سے منع کیا گیا ہے اور تکفیر کا مطلب سینے پر ہاتھ باندھنا ہے۔عرض ہے:

او لأ: جس حدیث كی بنیاد پریه بات كهی گئى ہے، وہ ثابت نہیں ہے، لہذا اصل حدیث

ثابت نہ ہونے کے سبب اس سے متدل مسکلہ بھی غیر معتربے۔

**شانیاً**:اگراس حدیث کو ثابت مان لیس تو بھی اس میں پیصراحت نہیں کہ ایبا نماز کی حالت میں اور اللہ کے لیے بھی ممنوع ہے۔ چنانچہ بعض چیزیں نماز کے باہر غیراللہ کے لیے ممنوع ہوتی ہیں، لیکن نماز کے اندر اللہ کے لیے جائز ہوتی ہیں، مثلاً: نماز سے باہر کسی کے لیے تعظیمی قیام کرنا جائز نہیں، کیکن نماز کے اندر اللہ کے لیے تعظیمی قیام کرنا جائز، بلکہ نماز کے فرائض میں سے ہے۔

ثالثاً: تكفير كامعنى صرف سينے پر ہاتھ باندھنانہيں، بلكه سينے پر ہاتھ باندھ كركسي ك

لي جهك كوتكفيركم بي، چناني "المعجم الوسيط" مين ب:

"(كفر) لسَيِّده: انحنى، وَوضع يَده على صَدره، وطأطأ رَأسه، كالركوع تَعُظِيمًا لَهُ<sup>®</sup>

<sup>(</sup> بدائع الفوائد لابن القيم (٣/ ٦٠١) نيز و*يكوين*: مسائل أحمد رواية أبي داود السجستاني (ص: ٤٨)

<sup>(2)</sup> المعجم الوسيط (٢/ ٧٩٢،٧٩١)

"اس نے اپنے آقا کے لیے کفر کیا، لینی اس کی تعظیم میں اپنے ہاتھ کو سینے پر رکھ کراپنے سرکورکوع کی طرح جھکایا۔"

نماز میں سینے پر ہاتھ باندھتے وقت نمازی کی یہ کیفیت نہیں ہوتی، نیز نماز میں یہ علوم ہوا کہ تکفیر کی ممانعت میں یہ علی غیراللہ کے لیے بھی نہیں ہوتا۔ ان تفصیلات سے معلوم ہوا کہ تکفیر کی ممانعت والی حدیث اولاً ثابت نہیں، نیز نماز سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں، للہذا اس کی بنیاد پر امام احمد براللہ کا نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنے کو مکروہ قراردینا غیر مسموع ہے۔ بلکہ ممکن ہے کہ امام احمد نے بھی بعد میں اس سے رجوع کرلیا ہوادر سینے پر ہاتھ باندھنے کے قائل ہو گئے ہوں، جیسا کہ شیخ محمد حیات حنی سندھی نے امام احمد براللہ سے بھی سینے پر ہاتھ باندھنے کا موقف نقل کیا ہے۔

پر ہاتھ باندھنے کا موقف نقل کیا ہے۔

پر ہاتھ باندھنے کا موقف نقل کیا ہے۔

اسی طرح علامہ رشد اللہ الراشدی رشال کے بقول شخ عبدالحق دہلوی رشائے نے بھی "شرح سفر السعادة" میں امام احمد رشائے سے سینے پر ہاتھ باندھنے کا قول نقل کیا ہے۔ "
نیز اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ امام احمد رشائے نے اپنی مند میں ہلب الطائی رشائے کی حدیث درج کی ہے، جس میں سینے پر ہاتھ باندھنے کی صراحت ہے۔ "
واضح رہے کہ امام ابن القیم رشائے نے امام احمد رشائے سے یہ قول نقل کرنے کے بعد سے ابن نزیمہ والی حدیث میں مول کے تفرد پر کلام کیا ہے۔

عرض ہے کہ ہم اس اعتراض کامفصل جواب دے کیے ہیں۔ نیزخود امام ابن القیم نے اپنی دوسری کتاب میں اللہ کے نبی طَالِیْمُ کی نماز کی کیفیت بتاتے ہوئے کہا ہے:

ويكيس: فتح الغفور (ص: ١٤) نسخة مكتبة مشكاة الإسلامية.

<sup>(2)</sup> ويكيس: "درج الدرر في وضع الأيدي على الصدر" (ص: ١٤)

<sup>🗓</sup> اس كتاب كاصفحه (۲۲۱) ديكھيں۔

<sup>﴿</sup> اَسَ كَتَابِ كَاصَفْحِه (۳۸۴\_۳۹۰) رئيھيں۔

"ثم كان يمسك شماله بيمينه فيضعهما عليها فوق المفصل، ثم يضعهما على صدره"

'' پھرآپ طُلِیْ این دائیں ہاتھ سے بائیں کو پکڑتے اور انھیں جوڑکے اوپر رکھتے، پھر آنھیں اپنے سینے پر رکھتے۔''

اس سے معلوم ہوا کہ امام ابن القیم رطاف کے نزدیک سے بات ثابت ہے کہ اللہ کے نبی طافی نماز میں سینے پر ہاتھ باندھتے تھے۔

#### ایک اعتراض کا جواب:

بعض لوگ کہتے ہیں کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کا قول کسی عالم سے ثابت نہیں، اس لیے ایس بات کہنا نے قول کی بنیاد ڈالنا ہے۔

عرض ہے:

او لاً: الله تعالى نے اس بات كى كوئى ضانت نہيں لى كه وہ فقہا كے اقوال اور فناوى كى كم عناظت كى بھى حفاظت كى حفاظت كى دارى لى ہے۔ علامہ البانى بطائ بنے سرف كتاب و سنت كى حفاظت كى ذے دارى لى ہے۔ علامہ البانى بطائ بنائد نے كہا ہے:

"لأن الله تعالىٰ لم يتعهد لنا بحفظ أسماء كل من عمل بنص ما من كتاب أو سنة، وإنما تعهد بحفظهما فقط، كما قال: ﴿إِنَّا نَحُنُ نَزَّلُنَا الذِّكُرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُون ﴾ فوجب العمل بالنص سواءً علمنا من قال به أو لم نعلم"

"الله تعالى نے اس بات كى ضانت نہيں لى كه كتاب وسنت پر عمل كرنے والے جملہ حضرات كے اساكى حفاظت كرے گا، بلكه اس نے صرف

<sup>(17)</sup> الصلاة وحكم تاركها (ص: ١٦٠)

<sup>(2)</sup> آداب الزفاف في السنة المطهرة (ص: ٢٦٧)

کتاب وسنت کی حفاظت کی ذہے داری لی ہے، جیسا کہ فرمایا: '' ذکر کو ہم ہی نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔'' پس کسی بھی ٹابت شدہ نص پر عمل کرنا واجب ہوگا، خواہ اس کے قائلین یا اس پر عمل کرنے والوں کے نام معلوم ہول یا نہ ہوں۔''

الہذا بید دعویٰ کیا ہی نہیں جاسکتا کہ پوری دنیا میں بی تول کسی کانہیں ہے۔ شانیاً: بالفرض تسلیم کرلیں کہ کسی نے اس پرعمل نہیں کیا تو بھی کسی کے عمل نہ کرنے کی
اوجہ سے ثابت شدہ سنت رسول کونہیں حچوڑا جائے گا۔

امام شافعی رشان (المتونی:۲۰۴) فرماتے ہیں:

"يُقبل الخبر في الوقت الذي يثبت فيه، وإن لم يمض عمل من الأئمة بمثل الخبر"

"مدیث جول ثابت ہو جائے فوراً اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اگر چہ پہلے کے ائمہ میں سے کسی نے اس کے مطابق عمل ندکیا ہو۔"

امام نووی رشك (التوفی: ۲۷۲) فرماتے ہیں:

"وإذا ثبتت السنة لا تترك لترك بعض الناس أو أكثرهم أو كلهم لها"

"جب سنت ثابت ہو جائے تو اسے بعض لوگوں یا اکثر یا سب کے چھوڑنے کی وجہ سے نہیں چھوڑا جائے گا۔"

شانثاً: یه بات غلط ہے کہ اہلِ علم میں یہ کسی کا قول نہیں ہے، بلکہ یہ قول تو صحابہ سے مجھی ثابت ہے، چنال چہ عبداللہ بن عباس اور علی ٹٹائٹی نے ﴿فَصَلَّ لِرَبِّكَ

<sup>(1)</sup> الرسالة للشافعي (ص: ٤٢٣)

<sup>(2)</sup> شرح النووي على صحيح مسلم (٨/٥٦)

نیز گذشتہ سطور میں ہم بتا چکے ہیں کہ امام شافعی رشش سے بھی یہ قول منقول ہے، بلکہ بعض روایات کے مطابق امام احمد رشش سے بھی یہ قول منقول ہے اور معنوی طور پریہی قول امام مالک رشش سے بھی منقول ہے۔ علاوہ بریں امام بیہی رشش نے اپنی سنن میں سینے پر ہاتھ باندھنے کا باب قائم کیا ہے، چناں چہ کہا:

"باب وضع اليدين على الصدر في الصلاة من السنة"
"اس بات كابيان كه نماز مين دونوں باتھوں كوسينے پرركھناسنت ہے۔"
اس ليے يه كہنا درست نہيں كه ابل علم ميں بيكى كا قول نہيں ہے۔

رابعاً: إحداث قول جديد يعنى نئے قول كى ايجاد سے منع كى جوبات علانے كہى ہے،

اس سے مراد غير منصوص معاملے ميں اجتہاد كرتے ہوئے نئے قول كى بنياد ڈالنا
ہے، ليكن سينے پر ہاتھ بائدھنا اجتہاد كى كوئى گنجايش ، بلكداس بارے ميں نصِ صِرح موجود ہے۔ جس كے سامنے اجتہاد كى كوئى گنجايش ،ى نہيں ہے، لہذا سينے پر ہاتھ بائد ھنے كى بات كہنا كوئى فتوئى بازى يا اجتہادى معاملہ نہيں، بلكہ عين نصِ صرح كى اتباع ہے اور نصِ صرح كى آ جانے كے بعد اسے قبول كرنے اور اس پرعمل كے ليے اس بات كا انظار نہيں كيا جائے گا كہ امت ميں كى نے اس پرعمل كيا ہے يا نہيں، كيوں كہ نبى عكرم طابع لئے كى اتباع امت كے ہر فرد پر لازم ہے۔

\_\_\_\_\_\_ ای کتاب کا صفحه (۱۲۷ \_ ایصنأ ۴۹۲) دیکھیں \_

② ای کتاب کا صفحه (۵۳۴) دیکھیں۔

<sup>(3)</sup> السنن الكبري للبيهقي (٢/ ٤٦)

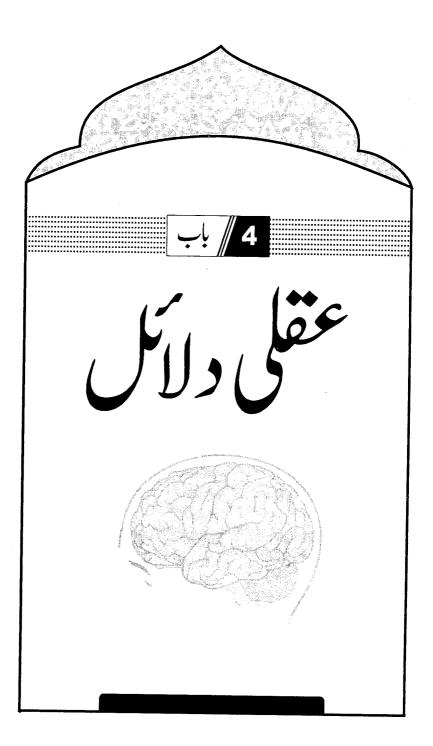

انوار البدر معقل دلائل 🔾 745 معتلى دلائل

## عقلى ولائل

احناف اپنے موقف پر عقلی دلیل بھی دیتے ہیں، حالاں کہ صریح نصوص کی موجودگی میں عقل و منطق کے استعال کی کوئی گنجایش نہیں۔ ایسی صورت میں اصولاً اس بات کی ضرورت ہی نہیں کہ عقلی دلائل پر بحث کی جائے، لیکن چونکہ احناف کی طرف سے پیش کردہ عقلی دلیل انتہائی عجیب وغریب بلکہ حد درجہ مضحکہ خیز ہے، اس لیے قارئین کی تفریح کے لیے ہم اس کا تذکرہ بھی کیے دیتے ہیں۔

😌 چنانچەزىر ناف ہاتھ باندھنے پراحناف كى عقلى دلىل ملاحظہ ہو:

"إن الوضع تحت السرة أقرب الى ستر العورة وحفظ الأزار عن السقوط، فيكون جمعاً بين الوضع والستر، فيكون أولى"

''ناف کے پنچ ہاتھ باندھنا شرمگاہ کو چھپانے اور ازار (لنگی وغیرہ) کی حفاظت میں زیادہ کار آمد ہے۔ اس طرح ہاتھ باندھنے کے ساتھ ساتھ ستریوثی بھی ہو جاتی ہے۔''

عرض ہے کہ شاید ہی کوئی معقول آدمی ہو جواس معقولیت کے سامنے اپنی عقل پر ماتم نہ کرے۔ لباس کا بنیادی مقصد ہی شرمگاہ کو چھپانا ہے۔ ایسا شاید ہی کوئی احمق ہو جو شرم گاہ کو چھپانے میں اس قدر بے پروائی سے کام لے کہ نماز جیسی مقدس عبادت میں بھی اسے شرمگاہ کھلنے کا ڈر ہو۔ دن بھرکی دوڑ بھاگ اور دوسرے پُرمشقت

درهم الصرة (ص: ٤٨) بحواله شرح القدوري وشرح الهداية وغيره.

کاموں کے دوران میں تو لوگوں کے ازار کھلتے ہی نہیں، پھر نماز جیسی پُرسکون عبادت میں نامعلوم کس عقل و منطق سے ازار کھلنے کا خدشہ محسوس کیا جا رہا ہے؟!!

لطف تو یہ ہے کہ احناف نے خواتین کوستر پوٹی کے اس کا رآمد ذریعے سے محروم کر رکھا ہے اور ان کے لیے یہ تجویز پیش کی گئی ہے کہ وہ سینے پر ہاتھ باندھیں۔ یاللعجب!

سوال ہیہ ہے کہ کیا خواتین کوستر پوثی اور ازار وغیرہ سنجالنے کی ضرورت نہیں ہے؟ بلکہ خواتین کو بدرجہ اولی اس نسخے پرعمل پیرا ہونا چاہیے۔

#### ایک اہم وضاحت:

واضح رہے کہ احناف نے جو یہ تغریق کررگی ہے کہ مرد ناف کے پنچ ہاتھ باندھیں اور خوا تین سینے پر، تو اس تفریق پر احناف کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ بعض لوگ "مجمع الزوائد" (۲۲/ ۱۰۳) میں منقول "طبرانی" (۲۲/ ۱۹، رقم: ۲۸) کی ایک مدیث کا حوالہ دے کر مغالطہ دیتے ہیں کہ اس میں خوا تین کے لیے سینے پر ہاتھ باندھنے کی دلیل ہے۔ عرض ہے کہ "مجمع الزوائد" کے الفاظ یہ ہیں:

"وعن وائل بن حجر قال: قال لی رسول اللہ ﷺ: یا وائل ابن حجر إذا صلیت فاجعل یدیك حذاء أذنیك، والمرأة تجعل یدیها حذاء ثدییها.

قلت: له في الصحيح وغيره في رفع اليدين غير هذا الحديث. رواه الطبراني في حديث طويل في مناقب وائل من طريق ميمونة بنت حجر، عن عمتها أم يحيى بنت عبد الجبار، ولم أعرفها، وبقية رجاله ثقات"

مجمع الزوائد و منبع الفوائد: كتاب الصلاة، باب رفع اليدين في الصلاة (٢/ ١٠٣)

انوارالبدر 747

" وائل بن حجر والنفا كہتے ہيں كه مجھ سے اللہ كے رسول ماليا الله نے فرمايا: اے وائل بن حجر! جبتم نماز شروع کروتو اینے ہاتھ کا نوں تک اٹھاؤ اور عورت اینے ہاتھ چھاتیوں تک اٹھائے۔

"میں (امام ہیثمی کہتا ہوں):صحیح وغیرہ میں رفع الیدین ہے متعلق اس حدیث کے علاوہ بھی ان کی حدیث ہے۔اسے طبرانی نے واکل بن حجر کے مناقب میں ایک کمی روایت میں میمونہ بنت حجرعن عملتها اُم بیجیٰ بن عبدالجبار كے طريق سے روايت كيا ہے اور ميں ام يجيٰ كے بارے ميں نہيں جان سكا، باقى رواة ثقه بين-'

اس روايت كوامام بيثمي رُطُلْتُهُ نے "رفع اليدين في الصلاة" (نماز ميں رفع اليدين كرنا) كے باب ميں پيش كيا ہے اور آخر ميں كہا: "له في الصحيح وغيره في رفع اليدين غير هذا الحديث" يعنى رفع اليدين كي سليل مين اس حدیث کے علاوہ بھی ان کی حدیث ہے۔

معلوم ہوا کہ اس حدیث کا تعلق رفع الیدین سے ہے، ہاتھ باندھنے سے نہیں۔ امام ہیثمی کے علاوہ دیگر ائمہ نے بھی اسے رفع الیدین والی حدیث کہا ہے۔ $^{ ext{\tiny \tiny \tiny $\Omega$}}$ بلکہ یوری دنیا کے کسی بھی عالم نے اس حدیث کو ہاتھ باندھنے سے متعلق نہیں سمجھا۔ اگر بالفرض اس حدیث کا تعلق نماز میں ہاتھ باندھنے سے ہے تو اس حدیث ك ابتدائى ككرے يرغوركيا جائے، جويہ ب: "إذا صليت فاجعل يديك حذاء أذنيك، (جبتم نماز شروع كروتواين باتھ كانوں تك اٹھاؤ) يہ جملہ بھى جس سياق ميں ہے، اس سیاق میں اس کے آگے والا جملہ بھی ہے، پس اگر اگلے جملے کا تعلق ہاتھ باندھنے سے ہے تو پہلے جملے کا تعلق بھی ہاتھ باندھنے ہی سے ہے چرتو احناف مرد حضرات کو

<sup>(1)</sup> ويكيس: البدر المنير (٣/ ٤٦٣)

جاہیے نماز میں ہاتھ باندھنے کے مقام میں اہلِ حدیثوں کو بھی دو قدم پیچھے چھوڑ دیں، لینی نماز میں سینے سے بھی کافی اوپراپنے کا نول پر ہاتھ لاکائے رکھیں!!

لطف کی بات یہ ہے کہ ایک حنق مولوی صاحب نے بھی اس حدیث کو رفع الیدین سے متعلق مانا ہے اور اس کی بنیاد پر مرد اور عورت کی نماز میں بی فرق بتایا ہے کہ دونوں کے رفع الیدین کا طریقہ الگ الگ ہے۔

واضح رہے کہ بیہ روایت وضع بدین سے غیر متعلق ہونے کے ساتھ ساتھ ضعیف بھی ہے، جبیہا کہ خود امام ہیثی نے اشارہ کیا ہے۔

بعض لوگ خواتین کے حق میں سینے پر ہاتھ باندھنے کی یہ دلیل دیتے ہیں کہ اس پر اجماع ہے، حالال کہ میسراسر غلط بلکہ بہت بڑا مجوبہ ہے، کیوں کہ مالکی ندہب میں ایک جماعت ہاتھ حجوڑ کرنماز پڑھنے کی قائل ہے، یعنی ان کے موقف کے اعتبار سے ان کی خواتین ہاتھ حجوڑ کرنماز پڑھیں گی۔ اس ایک ہی بات سے اجماع کا دعوئی باطل ثابت ہو جاتا ہے۔

علاوه بري عبدالرحمٰن بن محمد عوض الجزيري لكصة بين:

"الحنابلة قالوا: السنة للرجل والمرأة أن يضع باطن يده اليمنى على ظهر يده اليسرى، ويجعلهما تحت سرته"
" تنابله كا كهنا م كه آدى اورعورت (دونوں) كے ليے سنت يہ م كه دائيں ہاتھ كے اندرونی ھے كو ہائيں ہاتھ كے پشت پرركھ كرناف كے ينچر كھے۔" معلوم ہوا كه خواتين كے ليے سينے پر ہاتھ باندھنے كے سليلے ميں اجماع كا دعوى كرنا باطل ہے۔ اصل ميں احناف كے ياس مرداورعورت كے حق ميں تفريق كے

<sup>🛈</sup> دیکھیں: خواتین کا طریقه نماز، از مولا نامفتی عبدالرؤ ف سکھروی (ص: ۳۷)

<sup>(2)</sup> مزيدتفصيل كے ليے ويكسين: الضعيفة (١١/ ٨٦٦) رقم الحديث (٥٥٠٠)

<sup>(3)</sup> الفقه على المذاهب الأربعة (١/ ٢٢٧).

لیے کوئی دلیل ہے ہی نہیں، نہ صحیح نہ ضعیف نہ موضوع۔ اس لیے یہ حضرات نام نہاد اجماع کا حوالہ دے کرلوگوں کو مطمئن کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ یہ باتیں مقلدین کے لیے تو باعثِ اطمینان ہو مکتی ہیں، لیکن متلاشیانِ حق کے سامنے اس طرح کی فضول باتوں کی کوئی حیثیت نہیں۔

#### لطيفه:

بعض احناف کہتے ہیں کہ مرد حضرات نماز میں سینے پر ہاتھ باندھیں گے تو عورتوں کی مشابہت لازم آئے گی۔

عرض ہے کہ اول تو سینے پر ہاتھ باندھنے کا ثبوت مردوں ہی کے تعلق سے ہے اور عورتیں بھی ان کے تابع ہیں۔ دریں صورت احناف کو اگر مشابہت دور کرنی تھی تو حفی مردوں کو سینے پر ہاتھ باندھنے کا حکم دینا چاہیے اور حفی عورتوں کو ان کی متابعت سے رو کناچاہیے اور اُن سے کہنا چاہیے کہ وہ مردوں کی مخالفت میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں۔

دوسرے میر کہ عورتوں کے ساتھ مشابہت سے اجتناب کا یہ مطلب ہر گز نہیں ہے کہ ہر معاملے میں ان کی مخالفت کی جائے، بلکہ مطلب میر ہے کہ ان امور میں عورتوں کی مشابہت اختیار نہ کی جائے جوعورتوں ہی کے ساتھ خاص ہیں۔

احناف نے عقلی دلائل میں یہ بھی کہا ہے کہ ناف کے پنچے ہاتھ باندھنا تواضع اور تعظیم کی علامت ہے۔ اور تعظیم کی علامت ہے۔

عرض ہے کہ پوری دنیا میں کہیں بھی اس ہیئت کو تعظیم کی علامت نہیں کہا جاتا، بلکہ اسے بے ادبی سمجھاجاتا ہے۔ اس کے برخلاف سینے پر ہاتھ باندھنا ضرور تعظیم کی ایک شکل ہے، جیسا کہ کتب لغت میں اس کی صراحت آئی ہے:

چانچه "المعجم الوسيط"ين ب:

<sup>(1)</sup> درهم الصرة في وضع اليدين تحت السرة (ص: ٥٥)

عقلى دلائل

(كفر) لسَيِّده انحنى وَوضع يَده على صَدره، وطأطأ رَأسه كالركوع تَعُظِيمًا لَهُ"

''اس نے اپنے آتا کی تعظیم کی، یعنی اس کی تعظیم میں اپنے ہاتھ کو سینے پر رکھ کراینے سرکورکوع کی طرح جھکایا۔''

نیزیہاں بھی بیسوال اٹھتا ہے کہ اگر ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہی تعظیم ہے تو حفی خواتین سینے پر ہاتھ باندھ کراس تعظیم سے روگردانی کیوں کرتی ہیں؟ 🖈 بعض لوگ کہتے ہیں کہ سینے پر ہاتھ باندھنا اہلِ کتاب کی مشابہت ہے۔

عرض ہے کہ اہلِ کتاب آپس میں ایک دوسرے کی تعظیم میں سینے یر ہاتھ رکھ كرجھكتے ہیں اور ہم اللہ كى عبادت كرتے ہوئے نمازكے اندر سينے پر ہاتھ باندھ كرقيام کرتے ہیں، بھلا ان دونوں میں کیا مناسبت؟!

مزید برآں جو چیز کتاب وسنت سے ثابت ہوگی، وہی چیز اگر اہل کتاب کے یہاں ہوتو اس کی مخالفت نہیں کی جائے گی،مثلا: اہل کتاب بھی دائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں تو کیا ہم اُن کی مخالفت میں بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کر دیں؟! نیز یہاں بھی وہی سوال اُٹھتا ہے کہ اگر یہ سینے پر ہاتھ باندھنا اہل کتاب کی مشابہت

ہے تو حنفی خواتین نماز میں سینے پر ہاتھ باندھ کراہل کتاب کی تقلید کیوں کرتی ہیں؟ دعا ہے کہ الله رب العالمین ہم سب کوعقل سلیم عطافر مائے اور اتباع کتاب وسنت کی تو فیق دے۔ آمین

أبو الفوزان كفايت الله السنبابلي، ۸ / ۱۸ ع۲۰۱۶ م

<sup>(1/</sup> ٧٩٢،٧٩١) المعجم الوسيط (٢/ ٧٩٢،٧٩١)

# 

( ± 303-215)

#### خصوصيات

🖈 کبارعلما کی ممیٹی کا حدیث نبوی کے ایک اہم مصدر کا رقم كرده متندر جمه بخ تج اورتشر يح 🖈 عربي متن كي صحيح كا خصوصي ابتمام إشرَاف ، مرَاجعَة و تَقاديم

🖈 برحدیث کاسلیس اور با محاوره ترجمه

🖈 حدیث نبوی سے ماخوذ احکام ومسائل کی عمدہ تشریح

🖈 اہم حدیثی ،فقہی اورعلمی فوائد کا تذکرہ

🖈 ہرحدیث اوراثر کی تخ تنج اور صحت وضعف کا حکم

★ احادیث کی ترقیم (نمبرشار) کاامتمام

# رعربي مكن ، اردوترجمه ، تخريج وتحشيكه)

مجلس على كالألاعق

ضيدة شخى ولا الشاؤالي أثرى خظ











رعائتی قیمت اعلیٰ ایڈیشن-2600/ روپے 📗 رعائتی قیمت عام ایڈیشن-/1900 رو۔

) لاهور حمان مارکیٹ، غزنی سٹریٹ، اردوبازار، لاہور Tel: 042-37361371, 37320422 Cell: 0321-9350001







(æ200-279)

#### خصوصيات

🖈 کبارعلما کی ممیٹی کا حدیث نبوی کے ایک اہم مصدر کا رقم كردهمتندتر جمه تخ تجاورتشر يح

★ عربي متن كالصحيح كا خصوصي ابتمام

🖈 برحدیث کاسلیس اور بامحاوره ترجمه

🖈 حدیث نبوی سے ماخوذ احکام ومسائل کی عمدہ تشریح

🖈 اہم حدیثی ،فقہی اورعلمی فوائد کا تذکرہ

★ ہرصدیث اوراثر کی تخریخ اورصحت وضعف کا حکم

★ احادیث کی ترقیم (نمبرشار) کااہتمام

# (عَربي مَتن ،ارُدوترجمَه ،تخيج وتحشيَه)

<u>عِجَلِسٌ عِلَىٰ كَالْلَانَعِيْ</u>

إشرَاف ،مرَاجعَة و تَقاديم ذاكة عبدالرخمن نء غرائجيارالة لواتي

سن بعسر نفيلة أي عمير التدفيا صريحاني الله فاضل يخامِعة الإمَام كَلَابِن سَعُود الإسلاميَّة ﴿

#### 4 جلدوں پر مشتمل







رعائتی قیمت اعلیٰ ایڈیشن-/2600 رویے 📗 رعائتی قیمت عام ایڈیشن-/1900 رو۔

الهود رحمان مارکیث، غزنی سٹریٹ، اردوبازار، لا ہور Tel: 042-37361371, 37320422 Cell: 0321-9350001





ہارے ایک ہندی فاضل مولانا محترم ابوالفوزان کفایت الله السنا بلی طُفِیْن نے "أنوار البدر في وضع البدین علی الصدر" کے نام ہے ایک مفصل کتا ب شائع کی ہے، جواس موضوع سے متعلقہ تمام مباحث پرسیر حاصل بحث پرمشتمل ہے۔ ای ضمن میں مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے بیان کی جانے والی حدیث پر بردی تفصیل سے بحث ہے کہ اس کا کوئی گوشہ تشہ نہیں چھوڑا۔

فضيلة الشيخ مولانا ارشادالحق اثري

ہندوستان ممبئی کے ایک عظیم محقق سافی عالم وین ابو الفوزان کفایت اللہ سابلی ﷺ نے اس مسلے پر

ایک جاندار تالیف مرتب کی ہے، جس میں اہل حدیث کے دلائل اور ان پر وارد شدہ اعتراضات

کے علمی و تحقیقی جوابات اور مخالفین کے ادلّہ اور ان کا محاکمہ بڑے احسن انداز میں کیا ہے۔

مولانا سابلی ﷺ نے اپنی اس کتاب میں محد ثانہ و محققانہ اسلوب کو مدِ نظر رکھا اور انتہائی شرح و

مط کے ساتھ مذکورۃ الصدر مسلے پر خامہ فرسائی کی اور تشدہ و تعصب کو بالائے طاق رکھا ہے، اور ایک محقق

کی یہی شان ہوتی ہے۔ فاضل محقق نے اپنی تحقیق آئیق کا حق ادا کر دیا ہے اور اس کتاب میں کئی ایک
اصول حدیث و رجال پر بھی عقدہ کشائی کی ہے، جو ایک طالب حق کے لیم شعل راہ ہے۔

فضيلة الشيخ مولا نامبشر احمد رباني ظينة

Tel: +966114381155 - +966114381122 Fax: +966114385991 Mob: +966542666646,+966566661236,+966532666640

مكتبه بيت السلام

Email: bait.us.salam1@gmail.com Fb:Baitussalam book store رحمان مارکیٹ، غزنی سٹریٹ، اردوبازار، لا ہور Mob: 0321-9350001 0320-6666123Tel: 042-37361371

Joydin's